in Jan 1 gara .40 63/16 J (16(1)) was the Some portulation of the works Commend for the species of Design Birthanter in the interest and south and the · Mula Carrie and the state of t Ministration of the state of th المالة المالية district this of the egotop Gran PIP sett &

سَوَا لِحُكَيَاتُ سايموا حقرمولا اعلام غوث مرارمي التيب ميارملَيت، قالم حمعية على واسلام، سالارتحر كبيخ تم نبوت عاشق رسول، مردقلندر حضرة مولانا غلام غوث بنرارمي كحصالات وكالات اورديني وسيسى خدمات كاايان فوفرنكره جلداوّل مُرتِّب وكامِع حضرة مولاناس يمنظورا حدثناه آسي منطلة مبلغ ختم نبت قاضي مُحيّد اسرائيل كرائكي المرة لياسلانيا وعربي بناورادينورتي ميختبرانوارمكنيتين عامع مبحدصدیق اکبر محله صدیق آباد (ایرعنبی) نههر كولخ نمبر ٢١٣ - صموبرسرحد

## بمفوظهي فهرست عنوانات

| صفحة | عنوا ناست                     | مغنا | عنوانات                            |  |  |  |
|------|-------------------------------|------|------------------------------------|--|--|--|
| 44   | الادى كالحركيكس فيطلاني       | 10   | ولانا جراروي كركهاني ملاناكي زباني |  |  |  |
| (4   | عائلي قوانين                  | 10   | لادت                               |  |  |  |
| ۵۱   | مزعبة                         | 14   | الده كي وفات                       |  |  |  |
| 00   | مخالفت كي انتها               | 14   | هواية كالخركي مين ملانام وورئ      |  |  |  |
| ar - | حفرت مفتى ملا سے اختلاد       |      | ى شركت .                           |  |  |  |
| ON . | ثله کانفرنسس                  | 71   | بتدا في تعليم                      |  |  |  |
| 40 5 | عبس احارمي مولانا بزاردي      | ++   | بولانا ہزار دی کے اساتذہ           |  |  |  |
|      | آل انثريا احدار كانفرنس سياكك | ra   | ميت الطلباء كاليك دوره             |  |  |  |
|      | بالديس آل انديا احدر كالفرا   | 44   | موم وبرعات                         |  |  |  |
|      | عبس احدری نائب صدارت          | 11   | يفرت بخارئ كا دا نعه               |  |  |  |
| الله | "أل انذيا عبس احار كالغريش    | ~~   | ر لعیت کا نفرنس بیا در             |  |  |  |
|      | دياستيامب كامشله              | ra   | ۱۹۳۳ اور پاکستان                   |  |  |  |
| 10 1 | مولانا النثريا عبلب وكليشرمقر | 44   | يب إت                              |  |  |  |
| 1    | . 2 2                         | rn.  | عدشهد گخ                           |  |  |  |
| ۸٠   | مريي مي احرار كا نفرنس        | ď.   | الت بال مي حب                      |  |  |  |
| 10   | ولي احراد كانفرنس             | dr   | المرتك                             |  |  |  |
| 14 3 | تادیان میں مہم اکا نعن        | Pr   | انكرس كاخود غرضى                   |  |  |  |

## جله حقوق تجن مكتتبه انوار مدينه محفوظ بي

نام كتاب ور سوائخ حيات حفرت مولانا غلام غوث بزاروي

مسنف ،۔ مولانا منظوراحدثا و آسی

تاریخ اشاعت : - سیوولید

تعدادسفات به ١٦٥

بریہ :۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۲۰۰/ء

ناشر: - مكتبانوارد بينه جاريع معجس دين أكبر أنسهره

-: عنے کے پنے :-

وا، سرحد کب ایجنبی پیٹ در وں، مکتبہ خفید اردو بازار گوجرانوالہ ایا دری اشاعت العارف بوسے روڈ وں، مکتبہ رشیر ہے راجہ بازار راولپٹلی ضیل آباد

| سنخد    | عنوانات                       | صفخت       | عنوانات                                |       |
|---------|-------------------------------|------------|----------------------------------------|-------|
| ۴۲۲     | ن گیلانی کے تا ٹارت           |            | رت مولانا علم ککیم میاحث کا ا          |       |
| بت اروم | زود لهيدُ طا رُس خان كيمشا بل | فرات ۱ . م | ورمحانی مرالونا کو ثرمنا زی رحوم کے تا | ٩     |
| 744     | عيم لمت مولانا بزاردى         | 7.9        | بِگرامی مولانا څه رژمفال صاحب          | لمتو  |
| cer     | ما دم اسلام                   | 110        | بِ گرامی بنام حاجی طارتی خان           | مكتو  |
| rei     | ى آنى دى رپريى                | · (16 =    | ا ناعبار حم شعرها حب کے تاثرا          | ولا   |
|         |                               | 644        | يادين كوچه مثنا بدات                   | and I |
|         |                               |            |                                        |       |
|         |                               |            |                                        |       |

| ينزر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عنوا ناست                                    | سخر                   | عنوانات                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| ليا- المهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بیلان کسی کا تھاجیت کسی نے                   |                       | بزاره مین فنا دات                 |
| 704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مكندر مرزاكو جبليخ                           | and the second second | مولانا مزاروي قاويا سيت تعاقب     |
| tra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ظام العلماء كا قيام                          | 94                    | مزرا فی شاظر کوشکست فاشس          |
| 1179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سامراج دشمني                                 | 9.4                   | بھے دب رکھے                       |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قلندر برچرگويد ديده كويد                     | 100                   | ترار دادينين بل بيش كيجية         |
| the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | جمعیت نے سیاسی جرو تورہ                      | 1-1                   | مولانا بزاروى عبو كوسحهات رب      |
| The state of the s | نیشن عوامی بارٹی سے معا                      |                       | النهره من قاديا بنون كانا فقد بند |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مولانا بزار دي اوائح تا يخسا                 | 1 1                   | مولانا بزارد کائے عیوے کام لیا    |
| The state of the s | مولانا بزاردی کے اخراج کا                    |                       | مولان کی سه ۱۹۵ میں رو پوشی       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مجامرملىت پلۈنا غلام غوث ې                   |                       | مولانا علام غوث ميرى نظريس        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مولانا مبزاروي ذاتي شابلوتا                  |                       | معوم وبدعات كے خلاف جہاد          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مِاعِتی لِیسی برلا <sup>نا</sup> کا اخباری ب |                       | ملانا قاضيشس الدين صاحب كامضمو    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شيرسرحة ولانا بزاردي                         |                       | مود و دی صاحب کی گرفت             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ازر بالمادكيم موي أني ب                      |                       | علاميشرتى كا ناطقة بندكرديا       |
| T09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عائلي قوانين بريجث                           |                       | متغرق واقعات                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تفرت مخارئ أرتيفرت بزاروي                    |                       | مامرجوابي                         |
| کی وها ۱۳۷۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المرجعية يخفرنيني محودماحب                   | F 44.                 | جعيت كى نشاط ثانيه                |
| THE OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ولانا بزاروئ برعد أورول كوسزا                | - 170                 | و فاع صحابة برمقا التحريفرايا -   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | غرت ملانا فان تكدفعا برفقه كا انظر           | /                     | ت كونى رب إى ـ                    |

انی ۔ غربیوں کوہی جینے کا شعوراً یا جھرت مولان عبدالحکیم مرحوم کوخات ان ان الائی کے مقا بلے میں لائے ۔ ہر محکہ غربیوں کی آواز کو بلند کیا ۔ کیا خوب سیت کہا کہ ستے ہے بھر العلوم گوجرا نوالہ میں حفرت استا ذی المکرم مولانا سید غازی شاہ مرحوم خاصل وارا لعلوم ویو بندسنا یا کرتے تھے کہ مولانا سید غازی شاہ مرحوم خاصل وارا لعلوم ویو بندسنا یا کرتے تھے کہ مولانا میزاروی اپنے جلسوں میں یوں فنوایا کرتے تھے ۔ میزاروی اپنی لاواں جیندلاں نال

الشرميري ياري لائى داها که مرائيش ميں مولانا بزاروي کا عبد البوں نے بھی ياري کاحق ا داكيا که برائيش ميں مولانا بزاروي کا ساتھ ديا۔ خريب ہي لوگوں کی وجہ سے مولانا ہزاردی کا مياب ہوئے۔ ول کی بات التي معی اگر حفرات على رکوام اپنے اندر حفرت مولانا بزاردی جی جی جی بی مقام دوبا رہ بھی حاصل کر سے ہیں۔ عبدی صفات بيا فرائيس . تو وہی مقام دوبا رہ بھی حاصل کر سے ہیں۔ فلطی مان النا ان کا کام ما و فرط لی پر دول جانا تشیطان کا کام م ابت سے حفرات حفرت مرحوم کی سوائے حیات پڑھ کر خلاف باتيں کریں گے . ميری گذارش حفرات حفرت مرحوم کی سوائے حیات پڑھ کر خلاف باتيں کریں گئے . میری گذارش ما دفتا والد دوسری جلد میں بہت سا موادا در اکا بر کے مقالے شابل کریا گئے ، نے دیا ست اورا خلاص ا دراکی خدمت کے جذبے سے اس کتاب کوشائع کرنے کی کوشش کی ہے۔

توساع کرے ہوئی ہے۔ تفاریکن کرام ! اس بات کو ساسنے رکھ کرمطا لعہ فرمائیں کہ اس کی اشا کی جب ذمرداری ہم نے قبول کی توحفرت خطیب الاسلام حفرت مولا ناحلیکیم مرحوم اور شہباز خطابت مولانا ضیا دالقاسمی باربار مکتوبات اور زبانی بھی فرمایا سرتے تھے۔ تقاب کب آنے گئی ؟ اسدیسے کے حفرت سولانا عبالمکیم مرحوم

## عرض حال

حامدًا لِللهِ العظیم ومصلتا علی رسوله الکریم وعلی اله و اصحابه و اشباعه اجمعین ، اصابعد اس مردم به کی داشان ما فرخدمت ہے ، جس کی فقری اورقلندری کے مالات دوا قعات سن کر قرونِ اولی کے سلیا نوں کی مثال بیش کی ماکتی ہے .

شاہ جی سے طاقات ہمارے نہایت کلف دوست حفرست مولانا میمنظر احدثاً حاج ہمی مدفلہ سے ایک مرتبہ طاقات کے لیئے ماہری ہوئی۔ شاہ صاحب نے حفرت بڑا دوئ پر رسود سے ساسنے دکھ دیئے۔ اٹھا کر بڑھے تو دل نے خواہش ظام کر دی کہ ان کو شابع کرنا وقت کی اہم فرورت ہے۔ مولانا بڑا دوی قریب کے دور کے منظلوم ترین انسان ہیں۔ اہل دنیا کو بہت کچھ دیا ۔ گدکسی سے کچھ اسیا ہیں۔ اپنوں نے بھی حفا دُن کی انتہا کی ہے۔ کچھ دیا ۔ گدکسی سے کچھ اسیا ہیں۔ اپنوں نے بھی حفا دُن کی انتہا کی ہے۔

صدائے ق سے باطل کی فضائیں فرقر ایس کی ، مشہیدان وفاکی کچر وفائیں دنگ لیمنی گی ۔
مرمخشر ندامت سے تھکیں گی گردینی ان کی ، جفاکاروں کوجب بین جفائیں یا ہ آئی کی
مولانا ہزاروی می عزیب کو سرکا تاج تصور کرتے تھے . امیرسے دوری میں عافیہ خیال
فراتے ۔ ورکرکو اپنی جان تصور فرطتے علماء کو ساری و ہرتی کا تاج سمجھتے
فراتے ۔ ورکرکو اپنی جان تصور فرطتے علماء کو ساری و ہرتی کا تاج سمجھتے
سمجھتے ۔ بہی وجہ ہے کہ ضلع مالنہ و بیں ہ ب کی وجہ سے سنب یل

مجابداسلام حضرت موناغلام غوث بزاردي كي تقاربر ومواعظ سے جیدا قتباسات يخريد قاضي محاسرايل كونكي بنسبره

رصغیری تحریب آزادی کےعظیم مجا بدفرنگی حکومت کے باعی اوراسلام کے عظیم سپوت جنوں نے بوے بوے ظالم اورجابرا مراد کے سامنے حق بات كا اعلان كيا . اگرونيا جمع كرتے تو پاكستان كےسب سے بڑے سوايد وار بہو ك گرابوں نے اپنی فانی زندگی میں اپنا مکان بھی کہند نایا ۔ برعظم ستی حفرت مولانا فلام غوث ہزاروی محصے ۔ آپ نے اپنی پوری زندگی حق وصداً فت ا دراسلام ك لين بسرى ا ورم فرورى المالك كو وكل صحابه عاد ملت معيشد كے لين مها حداموكم مولانا بزاردي تو وفات باكي مران كامش توزنده ب. م خرس کرمرے مرنے کی وہ ہونے رقیبوں سے خدا کینے بہت سی خوساں تھیں مرنے والے میں راقم الحروف مجا برملت كى مختلف تقا ريرا ورمواعظ سے جندا قتبا سات قارئين كى خدمت بين بيش كراب . الاحظر يحيف -لوگو! گوا ہ رمنا ہمارا ہرفعل سلام کے لیے ہے۔ بامدر حميد جينگ صدر بس خطاب كرتے مرك مولانا نے فرا ! " لوكو! گوا ہ رہنا ، ہم نے اگر حکومت کی فنا لفت کی سے تواسلام کے لیئے اورحایت کی ہے تو وہ کھی اسلام کیلئے ۔اقترارے لیے ندمخالفت کی ہے۔ا ور زهایت

ك روح اب خوش موكى . ا ورمولانا محدمنيا وا تقاسمي مدخلة كا ول تفندًا بوكا . حفرت مولانا قاصى منمس الدين حيى آف درويش جوكاب ك انتظار مي جل بعد. خطيب الاسلام حفرت مولاناتمس الاسلام فاخل ديو بندم ميع مسحد كا ول كالمخبر مريور مزاره جو خطيب اليشيا حفزت مولانا محدا جل فان لا موري كعدرا دراكبري . ا تنبول إي في وعاول مين يا دركها . اورحفرت مزاروي كي سيح عاشق مسكراكر واس تعاون بطر ہیں گے۔ اور حاسد ول سے بل جائیں گے ۔ اور زیان سے طعنہ زنی کا بازار کرم کریں گے ۔ ہم سب کے معاملے کوا مٹر ہی کے توالے کرتے ین اورا پنے محبوب دوست محربیتوب قصوری ا ورجناب مولانا حنیظاار جامیا فرزندارهبذ حفرت مولا ناشس الاسلام آف كا ول كالنجر بربيور بزاره كا تكريا وا كرتے بى مجبنوں فے اس كتاب كى طباعت يى بمارا ساتھ ديا سے - نيزمولانا عبدالرزاق كعنا وأف كا ول تقمانوالي كے بھي احسائندہيں ۔ اورجن حفرات نے زبان سے تسلی دی ان کے لیے کھی دعاکو ہیں۔

الله م كودين كے ليئے فت بل فرائے . أمين ثم آمين

محداسراسل كوجر كروكي يخطيب مع معيصديق اكبرالسهره

کے لیے جنگ الای مولانا ہزارہ تی کے اس دنیا سے جانے کے بعد لوگوں کومعدد مہراکرایسا مجابر اب پیدا مہونا مشکل ہے۔ زندگی مجرنا خا دکرے گی مہیں دنسیا نہ ہوں گے تو مہیں یا دکرسے گی دنسیا و مبغت روزہ " قرطاس " مالئہرہ صلایہ اتا ۲۰ فردر تی واقعیلی

حدث اعلام غوث بنزروی و ایکا دا اورعاشق سول محدید : - تامی محداس ئیل کوئی ہسہرہ

محتی ہے۔ قاضی محمد سرایل کوئی ہسمبرہ گذشتہ و نوں میں اپنے شفیق استا د حفرت مولانا محمد عبد اللہ خالد خطیب بعد مسجد انسمبرہ کے پاس مبطی ہوا تھا کہ آپ نے اچا تک مولانا فلام غوث ہزاروی م کاڈکری میں دوان آپنے ان کے شفق و خوالوکا ڈکر میاج میں دین کی خدمت میں چین کرتا ہوں جن سے میعوم ہا ہا کہ مولانا ہزار دی تا حرف ایک می گوا ور سے باک عالم وین ہی نہیں متعے بکہ سے عاشی رسول اور ولی کا بل محقے۔

فعلام غوت کو رقم کی ضرورت ہے۔ دمولانا لاہوری کا خواب)
ایک خواب تو شنخ العند مولانا اجمد علی لاہوری کے بارے میں بیان کی جو یوں ہے کہ حفرت مولانا احمد علی لاہوری کے بارے میں بیان کی جو یوں ہے کہ حفرت مولانا کو خواب آیا کہ میری آنکھوں کے بورا ورول کے بر مرکار ووعا لم صلی الشرعلیہ وسلم تشریف لائے اور فرایا کرا حملی: فلاخ و براروی کو کچھ بلیسوں کی فرورت ہے جب مولانا بیار ہوئے تو ایک تحفی کو براروی کو کچھ بلیسوں کی فرورت ہے جب مولانا بیار ہوئے تو ایک تحفی کو بھی دیکہ حفرت مولانا فلام غوث ہزاروی کی خارمت میں روانہ کیا ،اس کھی ہے ویکہ حفرت ہزاروی کو رقم دی اور والیس جلاگیا ۔ چند دون بعد حفرت من مولانا بعد حفرت

ريك . فرياد كرتا بون توالشرے اپنے اس دكے موام كبس سائل نبس مولاً تم نے اپنی بجلی کو کا سٹ لیا۔ ابمیرے رب کی بجلی جلے گی۔ مامع سراج العلوم جبورى مين تقريركردم عظ كرجند مرجنون اور دلفيل نے بیلی کی تا روں کو کلف ویا۔ مولانا ہزاروی فنے جلال میں اکرارشا وفریایا ج نے اپن کبلی کو کا ف لیا اب میرے رب کی کبلی روشنی دے گی اور تمنے لیے لاؤر سپکر و بندکر دیا . اب میرے پروردگارکا لاور سپکر بولے گا جو بنیزیل کے بھی چنتا ہے۔ اندھیرے میں اور روطنی میں بھی جلتا ہے۔ تم نے اپنے خیال میں کہا ال و ڈسپیکر کے بند مونے سے غلام عوت تقریر بندکر دے گا۔ ير غلط المبياء عليم الله كناس سيعسوم وتي بي . خوانین کوانگریز نے جاگیری کمیوں دیں اور مجے کیوں قید کیا ؟ آپ نے الیکن کے دورمیں اپنے بہت بڑے ولف کے شہر میں تقریر كرتے بوك ارشاد فرمايا . " لوگو إسى تم سے مرف ايك بات بوتھتا موں وه يدكران خوانين كوالكريزول ف جاكيري كيول ديس - اور مجه قيد كيول كيا ؟ كيايد الكريزوں كے رفت وار تھے . بات بر سے كدان لوكوں نے الكريزوں کی و فاداری کا دم کھرا۔ اور میں نے ان کے خلاف بغاوت کی ، ان کوانعام میں عاكيرس ملين اور محجه مزاكم الورپر جيل جانا پطا اله مولانا بزا روى تقوس ا ور حقائق پرمبن بات كرتے كتے ٥

مر مجیراے ہمنٹین اب زلست کے مادیس نغوں کو کر اب برلط کے تا روں کو رومی تکلیف سوتی ہے۔ مولانا ہزاردی کی بوری زندگی ایک کھلی کتاب ہے۔ آپ کی زندگی ایک مجا پدکی زندگی تھی۔ آپ کی زندگی ایک الشر کے سپاہی کی زندگی تھی۔ آپ نے ہمدیشر حق زندگی تھی۔ آپ کی زندگی ایک الشر کے سپاہی کی زندگی تھی۔ آپ نے ہمدیشر حق

## مردموس

عجام ملت حزرت مولانا غلام غوث نہراروی نورانٹدم قدۂ کی وفات پُرحسرست پر — حضرت مولانا محدیوسف صاحب فاضل دیوبندہ نسہرہ کے تا تُراست —

تری رحلت پربی گریاں آئ افلاک آئیں الوطاع اے پکیاخلاص والیان وبیت پن تیری خدمت بے شکل اے خادم دیں مثنین اذکر تی ہے تیرے اعمال پر پرسرزمین نظل و بیبا کی میں تھا توشاہ جو کا مجانفین الے خوارے میں تھا توشاہ جو کا مجانفین مخفل احباب میں تھا توش خوش خالم وجا بر کے لگے تم از کی توسے جب پن خالم وجا بر کے لگے تم از کی توسے جب پن مغرائ خواب میں مقا اک خطیب پنشین منبرو تحواب میں مقا اک خطیب پنشین انسان کوم ملام ہا آئیس

آه علام خرف اآه لدعالم دينسين اوين پرتوبان کردی توف ساری زندگی کو برکوچرتاد او دين کی خدمت کے بيئے افتا سطم تفاقوسے بندنی کامش اللہ میں حب کوئی فتہ اٹھا توجی مقابل آگسی حب کوئی فتہ اٹھا توجی مقابل آگسی منظر درہ کرتوا پی فاسس میں توریا تا ابت مستم منظر درہ کرتوا پی فاسس میں توریا تا ابت مستم منظر درہ کرتوا پی فاسس میں توریا تا ابت مستم منظر درہ کرتوا پی فاسس میں تھا انجن اب کہاں وصون ٹری تھے لے ابوز کا جات میں تھا انجن میں حرف انو توجی کا می وربا تا ابت مستم مرف انو توجی کے لے ابوز کی ایستمیں مرف انو توجی کے لے ابوز کی ایستیں میں میں کے اس وصون ٹری کے لے ابوز کی استمیں میں کا کروستیں میں کے ایستان کی دور اس کی کروستیں میں کا کروستیں کے ایستان کی کروستیں کے ایستان کی کروستیں کی کروستیں کے ایستان کو کروستیں کے کہاں کو کو کروستیں کے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کو کروستیں کے کہا کہا کہ کو کروستیں کے کہا کہ کروستیں کے کہا کہ کروستیں کے کہا کہ کروستیں کے کہا کروستیں کے کہا کہ کروستیں کے کہا کہ کروستیں کروستیں کے کہا کروستیاں کروستیں کے کہا کہا کہا کہا کہ کو کروستیں کے کہا کہا کہا کہ کروستیں کے کہا کہ کروستیں کے کہا کہا کہا کہا کہ کو کروستیں کے کہا کہ کروستیں کے کہا کہ کروستی کے کہا کہا کہا کہا کہ کروستیں کے کہا کروستیں کی کروستیں کو کھون کروستیں کے کہا کروستیں کے کہا کروستیں کے کہا کروستیں کروستیں کے کہا کروستیں کے کہا کروستیں کے کہا کروستیں کے کہا کروستی کروستی کے کہا کروستیں کے کہا کروستیں کے کہا کروستی کروستیں کے کہا کروستی کے کہا کروستی کے کہا کروستی کروستیں کے کہا کروستی کروستیں کے کہا کروستی کے کہا کروستی کے کہا کروستی کروستیں کے کہا کروستی کے کہا کروستی کی کروستی کے کہا کروستی کروستی کروستی کروستی کروستی کروستی کروستی کروستی کروستی کے کہا کروستی کروس

بل باتوادر تسيدى ياد إقت ره محق دين ك منسم ميں ترى نسدياد باقى د كئ

له حزت والله وحال كه يا من عدال كه يا الله عن الله والدادش برس بي فتى د كله شيخ الاسل حزت ملاناسيد حين احد مذنع الله المرشر ويت سيد عطامان شرشاه كارئ - ہزاردی کا ہور کے اور حفرت لا ہوری سے ملاقات ہونی تو فرایا کہ حفرت ؛ تھے تورقم کی فرورت بہیں تھی اور آب نے کیول تمکیف فرانی بحضرت مولانا اجمعلی لا موری تنظیم این بین میں وہ تو مجھ بنی کر مسلی اللہ علیہ وستم نے فواب میں سم دیا تھا ۔ جس کومی نے پر اکیا یہ ولانا فا موسٹس ہر گئے ۔

سونانر بنانا۔ د المبید کاخواب )

ووسرا خواب حفرت مولانا غلام غوت براروی کی المبیدی مرکوخواب آیا کہ غلام غوت کوئی المبیدی مرکوخواب آیا کہ غلام غوت کوئیہ و الرسوا ان نے کی صرورت ہیں ہے ۔ کامیا بی ہنیں ہمرگی ۔ روزی کا مالک خداد تدکریم خووجے ۔ وہ ہی رز ق دے گا ۔ ہموا یوں کہ مولانا ہزاروی چونکہ اہر حکیم بھی تھے ۔ وہ جاستے کھے کرسونا بنا یا جائے ایس اللہ فیاردی چونکہ اہر حکیم بھی تھے ۔ وہ جاستے کے گھے کرسونا بنا یا جائے ایس اللہ نے حب یہ خواب آیا ہوا کہ اور کرکہ دیا ۔ جب یہ خواب آیا ہوا کہ تو پررا کرہ نوصنبوؤں سے تعرکیا ۔ خوشبوکیوں مذاتی جب خواب میں وہ سی آئی تھی کرجس کا اسید نوشبوکیوں مذاتی جب خواب میں وہ سی آئی تھی کرجس کا اسید نوشبوکیوں مذاتی تھے کردڑیا درجا علی وافضل تھا ۔ نوشبوکیوں مذاتی تھی کردڑیا درجا علی وافضل تھا ۔ نوشبوکیوں مذاتی تھی کردی کے خواص غلام کا تھا ۔ بکہ غلام کا تھا ۔ بھوگیا تا دران سے میری عقیدت اور

د سبغت روز ه جائزه اسمره صد شماره نبرد، ۲۹،۲۹ وی ۱۹۹۲

with water winder will a market the form

# 

# مولانا على غوت مزاروي كى كبها نى والماكى اينى زبانى

چندسالوں سے مختلف احبا با امرار کردہے منے کمیں اپن سرگزشت یا سوائے جات مكنول ليكن مين جانتا تفاكراس مين اپنے كارنامے اور تعرب مكيستى ہوگى اور گست ہولى و برائیوں کوچیا نا ہوگا۔ یہ بات مجے بیند دہتی-اب پھرفیمن دوستوں نے احراد کیا تو پرسے سوچاكە ىب بولئول ا درگذا ہول پرخواسے ستارنے پروہ ڈا لاہیے ا ورمِسلمان پروہ پردہ والنادبتاب -اورسلانوں بربروہ والنے کی اس کے دسول ملی الشرعليہ وسلم نے ترعنيب بھی دی ہے توجواس سے ذیارہ کیا بیر قوفی ہوگی کہ اسٹرتعای توبردہ والمنے اور ہمایا پرده فاش كرك برايون كواچائين -اس ين برايون كوذكر نرك كى وج مجري اللي -دوسری بات پر بھوٹیں اگئ کہ مختلف حالات تھے ہے مکن ہے کسی تحقی کواس طرح كام كرف كاشوق مود ميرسداس اقلام مذكرف كايك وجديد يجى تقى كدائي كسى عل اور اخلاص پر جروسہ نہ تھا۔ نہ اب ہے نہ کوئی ایجا عمل نظر آنا ہے ۔ جواللہ تعالی سے السیش كياجا سكے و جيسے حفرت على مدسيدا نورشاه كائميرى شف ورس حديث ميں وارا تعلوم ويونب میں فرایا کہ لوگ تھے کوئی کتاب ملھنے کا کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ انگلے بزرگوں کی سیکٹروں تعانيف معى موجودي - ابجى طبع نيس بوئيل والركس كونياده شوق سے توان كوچيوائے . بعِر الوَى عَرِين حزت نے ختم نبوت ، اکفا دالمی بن وغیرہ کتب بکد کر توشہ ا خرت بنا یا۔ ان کی تقلید میں یہ بات مجھے ہی کرنی پڑی کے معبض حالات نکھ دوں شا ٹدکسی کوفائڈہ مہو۔ لیکن دوست یه گله زکریں کراس میں اسنے حالات کم ہیں۔اوردیگرمباحث زیادہ – وداصل اس میں میں سے بین العرب واقعم مولانا سیرسین احدید فی سی پروی کی ہے۔ اب

بين اصل مقصد شرفع كريًا بول -

ولادت اصلع النهره كے مضافات ميں سمى كوشط نامى ايك كا دُل ميں ميرى ولادت ہوئی بچوقصہ بعد کے یاس ہے ۔ اس وقت میرے وادا

زندہ تحقیمین کانام امان شاہ تھا۔ وہ ستیدرز تھے لیکن بچٹان ہوگ اس طرح کے نام دكوليا كرية بي بينا يدان كي عيقى بها في كانام زمان شاه تفا- يه موضع والم مفافات مراماخل) تازہ محقد رقبہ باکستان ضلع مانسہو کے رہنے والے تھے میرے وادائس طرح وبال سے منتقل ہوکر انگریزی علاقہ میں اگر دیسی میں طازم ہو گئے۔ مجھے ان کے حالات

معلوم كركريتين بوگياكر ايكسلمان برعگرمه كراپتے دب كودائنى ا ور بربات ميں رويت کی پیروی کرسکتا ہے۔میرے واوا مرحوم ریٹا ٹر ڈیتھے۔معمولی پنشن بھی مگر روزان قرآن

پاک کی ایک منزالی احد کل ورت فرہ تے اور سات ون کے بعد قرآن پاک ختم کرتے ۔ ا کے ذما رُا اندان کی تلادت کا قرائل پاک میں نے دیکھا ہے۔ ورق ا منٹے کی جگہ مدق استے

سے کا فی سیاہ ہوکیں تھیں۔ قلاک پاک سیالکو ٹی موٹے کا غذیر بڑے سا کناکا تھا۔

جوعرصة كالم في بطور شرك سنبط له وكها - مجهان كى موت يا وب يس اس وقت بہت چوٹا سا تھا۔انہوں نے کرتے کی آ تبین نہلانے وا بوں کی سہولت کے لیے خود

ہی نکال دکھی تقیں ۔میری والدہ نے ان کی بڑی خدمت کی بعنہ محلہ یا ڈیاں کے سلما نواہے

ان کی برف والے ون تجہزوتکین کی۔انٹرنعائی سب کو خبائے خیرعطا فرطئے ۔

والده كا ذكراً يا تو يجد نه كيدان كا ذكر بونا جا بين -وه افوان فيل خا ندان سے ادرمولوى

میاں عبدالعتیوم مرحوم ساکن بلید لین کی چوچھی تھیں ۔ والدصاحب سے بیا ہی گئیں ۔ میری پیدائش سے پہلے ان کی رکینیے تھی کرجب والدما حب گھراتے تو بتادیتیں کہ اپنے یہ کچے با برکھا یہے۔ اوروه درست ہوتا۔ وہ اپنی ساس اورخسر دونوں کی خدمت کرتیں پتجد پڑھیں ،چرخہ كآناكيين اورسائقه الله تعالى كا ذكركيا كرقى تخين -براتف والى عورت كابركام مين إتحد

له يركاؤل فلندرآبادك ويرهميل مغرب مي ب-

نبوت بیں دوبیش تھا ، دوبیٹ کی عجیب کینیت تھی۔ جہاں میری چارائی تھی اس کے پاس ہی سے پولیس کی گذرگا ہتی ۔ بین مجے اللہ تعالیٰ نے بچائے رکھا۔ دولیتی کی بات یہ ہے كرجب عبس احلال سلام نع محترم ناهم الدين صاحب وزيراعظم باكستان كے زما ديس خم بتوت ك تحريك ملائي حس كى آل باكتتان ودكل كمين كايس جى مبرتها -اس وقت تركيب ختم بزن کے شرکانے بربادی مفرات کوجی شرکے کیا ۔ تمام پران عقام کو دعوت دی۔ شعيد لمجى تخريكينيتم نبوت ميں شابل تنے ليكن مولانا مظير على اظهرا و دمخترم منطفرعي تمسى كى وعوت ومثركت كي إوجه ويندست يول كيما وه عام شيوش كي نه بوك - العبرا ال نے بی دخت در کی۔ إل دويشی کی بات كرد لم بخار حول ان تحد علی جا لند ہرى مرحم عِجِ انجاري تق تجع مع ويا تفاكر في كرفنارى نديش كرنا بلك فيصير ده كركام كنا بولكا-پر بھی جب تام اکا برگرفتار ہوگئے اور تھریک علی پڑی تو میں بیرون دبی وروازہ گرفتاری وينه كيين روانه بوار كاستديس مفرت مولانا عميدا للمصاحب فرزند معفرت لابوري عے۔انہوں نے مجبودکیا کہ سب گرفتار ہو گئے ہیں تم کو پیچے دہ کرکام کرنا ہے۔ کرفتانی ر: دیا - میر مجے موشری بھاکرلا ہورسے آ تھیں مدرے ہے جہاں میں دورات ال-

یکن ایک دود بر تفایس سے خطرہ تفاکہ یہ اطلاع نددیدے بیں بجرلا ہورا گیا۔ اس اثنا میں مجھے بینجال آیا کہ ہیں بربادی حفرت یہ نہیں کو گریک ہم نے چلائی ہے۔ یہ نے حفرت مولانا جمید اللہ سے مشودہ کیا ۔ اور حفرت مولانا اجرعلی صاحب موٹر برتشریف لائے اور کا اور کا اور کا اور کی کہ میں فلال تا ای کو اینے فلال دوستوں سمیت ختم نبوت کے مطالبات پیش کرنے کے لیے نجاؤں گا۔ چنا نجر حفرت مفسر فلاس جہائے رجھ تھے بربلوی مطالبات سے ۔ . . . . . . جس کا در تفا ۔ ایکن حفر ولانا سیدعطا مادیٹر شاہ بخا دی اور ان کے احماد ۔ . . . . کی دجیسے بربلوی کی بات نہ چل سکے۔ ۔ کی دجیسے بربلوی

ا گرچ مودودی صاحب قریب کے بی میں مذتعے ۔ وہ کہا کرتے تھے کہ شاہوں كو كيش في كاك فائده حبر كوقا وكرك اصل شريعيت اور حكومت الهيركا مطالب كرنا بياسيئے -مالاكداس مطلبے ميں ا<u>ھەل</u>د، ميں كراچي ميں مختلف الخيال على النتيش كى تعدادي مجع بروئے اس وقت بعقول محزت فدائے بختم نبوست مولا نامحد على جا لندير صاحب "مولانا مؤودی نے حکومتِ الہیر کے مطابعے کی سخت مخا بغت کی اورا ٹھ كرجاف كح والكواس شرط برزبروستى بنايا كياكرمطا لبركا هظ مكال فيت بي اور ا سلامی مکومت کا خاکر بیش کر<u>دا تری</u>ب -گویا مودودی کا مطالبهٔ ختم نبوت تواپین عگرداج -وه مطالبهٔ حکومتِ النبيد مي مج عکص نرتھے -اوراس سے انہوں نے اپنی کما بول ميں كساب حكومت الهيرهزت عربن عبدالعزيز مجي خليف الشديعي قالم ذكرسك جن کی بیشت پرتابعین کی مضبوط جاعت بھی ۔اوداس لیے جب اس اجماع کے وودان بے قاعدہ ادرغیرسی گفتگو شرفع بوئی تو بقول حفرت مولانا محری جالندم ری مودودی صاحب نے فرما یا کہ پاکستان کی وزارتِ عظمیٰ کے لیے امریکہ یا ہم سے بات کرے کا یا سم وروی سے۔ سروردی کی باست سمچ میں آتی تھی کہ وہ مشرق پاکستان کی اکثریت سے خاکندہ تھے عگر مودودى صاحب بات كرت كى بات مجين نين آئى اس كے بعد مى جب سن ول يا ميں جاكر جبطام انتخابات موئ توتوى المبلى مين ال كرف جاداتى تصرحالاكداس وقت كى

اخباری خروں کے مطابق جما عمت نے اس انکیشن میں کروڈوں دو پہرخرے کیا تھا۔
اور الدولینڈی میں پروپکیٹڈہ کے انتہالات ہوائی جہادے ڈریعے پیٹکے تھے۔ اب کے اتحاد کی برکت سے بحثو کے آخری ایام میں جوالیکشن مارچ سے اللہ میں ہوا اس میں ان کے دس آوی کا میاب ہوئے۔ اوراس الیکشن کے لیے جوجناب صنیا مائی صاصف ایک سال کے لیے ملتوی کرفیے مودود دیوں کو بہت ذیادہ جھٹ فیٹے گئے۔

پهلی مخرکی فیم نبوت می مودودی صاحب کی شرکت

تصله كالريكيم نوت سے يہلے تمام خانقا بول كے ييران عظام ، تمام بار شول ، . مدادس اور ليشدول كودعوت وين اور بركت على إل لا بور بي جيع بوكر فتم نبوت برسوي كيلي مجع انجارج بناكيا تفاسس مين مجع يا دسي كمعترم نعرافتدخان عزنيه ايدميرتسفيم وكوثسة وايشياكوس في احرارت شريك كرك علقى كاحتى - يدمودودى جاعت ميتها ال ہو گئے تھے لیکن ہم کوختم نبوت کی تحریک سے والہانہ ولیسی تقی میں نے ان کو لکھا کہ اس موقع پرعامته المسلین سے الگ ہوکراپ اپنے مقصد جلیل حکومتِ الہی کونقصان پہنای مر جنائد انول في شركت كى بعرجب على كا أنتخاب عمل من آيا اور برجماعت سے دو دوآدمى ليف كئ تعييد اجلاس مي دورو وى حفرات مع جناب نفرالشرخان عزرير مي شركي ہوئے ۔ گرانبول نے حزت مولانا ا بوالحسنات بربادی کے صدر ہونے کی وسیے اختا کیا ۔ا ورقریب تھاکہ اجلاس بی ختم ہوجا آ اونے ایک چکرلگا کرمودودیوں کے کا ن میں کہا آب خواه مخواه بريلوى حزات كو يهكارب بي-البسليم كريس چناي مودودي داخى م كئے اس كے بعدمود ودى نے بيان دياكہ يرتوبك احراركے اقتدار كے بيے بھى بسس تمام شرکا ، تر یک ختم نبوت پراعز افل کیا اداری اتحریک کوفسا د قرار دیا ا الد کها میں سڑک سے دو کھیت میں کھڑا تھا نیکن وک نے وال تھی آگر مجھے مکر ماردی ۔ تخدیک میں جن آدمیوں نے مجی حصد لیا ابنیں جاعت سے الگ کرویا گیا۔

قوميرى دويونتى كى وجر كريك ك كتاويرتا اورفاس كرفدائة تم نبوت مولانا محد الحي

جان دہری کا یہ ادشاد تھاکہ تم گرفتاری نہ دینا۔ در ہے گام چلافے کے لیے مہیجے کوئی نہ دہے گا۔ چنا پنہ میرا دارندے کرفتاری جاری تھا اور دات کواحراب الم لاہور سے وفتر پر بولیس نے چھا پہ بی مارا۔ گھریس وہاں سے تھل کرھزت مولانا حکیم همانی پر تنین کے ہاں بیٹیان روڈ بر چلا گیا تھا۔ یہ وہ دات تھی جس سے پہلے بڑے بیٹر رسید عطاء اللہ شا ہ بخاری سمیت کاری میں گرفتار کر لیئے گئے تھے۔

محترم نافم الدین وزیرہ عظم پاکستان مرزائیوں کے فحالف اورصاف کوسلمان تھے۔ انہو نے کہا کہ میں مرزائیوں کوغرسلم اقلیتت قواروے سکتا ہوں لیکن چود ہری ظفرانشدقا دیائی کا مٹا نا میرے بس کی بات نہیں ۔اگر میں اس کو مکال دول تو پھر پاکستان کوا مرمکہ کیہوں نہ دیگا۔ ان کی یا امریکہ کی یہ بات بھاری تھے میں نہیں آئی ۔اس لیے کہ اس کا پاکستان کو گشدم دیا پاکستانی تعلقات کی وصبے متھا اور ہے ۔ظفرانشد کا اس سے کیا تعلق۔

پرلیس عباس احلد کے وفریس مجھے نہ پاکرائم ہی اے کے بوشل میں کئ ، وہاں ان کومولانا عبدائستارخان نیازی نے ڈا سے بلادی - ناکام واپس ہوئی - صبح سویر سے میں اور نیازی صاحب تاگدس ببید کراچرہ مودودی صاحب کے پاس کئے۔اس نے اپنی عاوت کے مطابق كالرك في مرا إل الرميك كرا توس شركيد بوسكة بول يم وإلى سے بيل ك الدكات ين سامان مولان مولوی خدادا و مرحوم ساكن چكظ ضلع شيخوپوره (جوميرس مېزانسسته ) كيول كياسا ورخود كرفتارى دين كيدين وبلى دروازك كى طرف جل يرا - سكن داسترسى مين حزت موا تميدان معاحب محلف الرّشيد قطب ذمان لا بوديٌّ بل گئے - انہوں نے مکرّن امراد کيا کرّم کرفتا ہ نه دوا ودموثر پر بیناکر چھے لاہورے یا تا میں دور ہے گئے۔ د بال معنرت قطب زمان مسترقران حرب لا ہوری می تشریف نے کے داور بعدی انہوں نے گور ن نجا کے بنگل پر جانے اور ختم نبورت کے مطالبات پلیش کرنے کا نونش دیا ۔ اورعین وقت پر گرفتاد ہوگئے ۔ میں تعبیسے لا بوراگیا گرحفرت مولانا عمدوا فروغزنوی اور و مرسے دامنی فی نے مشورہ و یاکداب کسی تركيك كاحزورت ينين ز تقريرى - لوكول برحكومت كمرو كالاكارشل لامكا بعدا الريط بواب-اودلى معى تقريه عن زياد ومستقال ب- أب لابور بابرط جائيل جنائي ميل لابور ب

دے ۔ یہ بحرم حزت ماجی صاحب ترنگزئی کے مائتی تھے۔جوحزت شیخ الہنڈنگے دفقاء کاریں سے اددمہاجرستھے۔ یہ سارا قصسہ میری والدہ ما جدہ کی وفات سے ان الدہ کی سے چھڑگیا ۔ ورز اس سے پہلے بہت سے وا تعات ہیں۔

میری ابتدائی تعسیم میرے دادا فرت ہوئے تو ہماراکھا مکان ان ہی دنوں بن میری ابتدائی تعسیم علامات کے بعد موضع بل ضلع مانہرہ میں والدصا حیج ماتقد ہا - مجے یا دہ کہ وہ مجھے دات کو کندھے پرا کھاکرے جاتے اورلاتے ۔ بل کے خواہین میحےمعنوں میں پھٹان تھے ۔ ٹبل کے نواح میں بیٹستوزبان ہوئی جاتی تھی ۔ سب خوانین نے ڈاڈیک رکھی ہوئی تغییں۔ سب قرآن پاک کی الاوت کرتے تھے۔ ان میں حاجی فیفن طلب خان میرے واوا کے دوست تھے۔ ا ورا یک خان محدایوب خان نے کابل کو ہجرت کی ۔ ا ورا ما ن ا مشیخان کے زما نہیں اس نے قبائل کا دورہ کیا ۔ا ور بل سے ملحقہ علاقہ اُزادیں بھی ایا بھر کا بل ہی بدفرت ہوگیا ۔ ہیں نے پرائٹری تعلیم گیدڑ پور مباگیر میں حاصل کی جوبیش چھوٹے گاؤں پر شمس ایک جا کی تھی۔ اس جاگیرے مربرمست مربوم الاحدثان کے فرزندماجی ٹھڈاکبرخان تھے۔والدصاحب سکول پڑ ہاتے تھے ان کا تبادلہ گیدڑ پور ہوگیا ، اپنی دنوں میں علی گو ہرخان سے میرے والدکی دوستی ہوگئی ۔جوفترم دوست فحرضان مرحوم کے الرے بیٹے تھے ۔بعدیں ان سے میرے تعلقاست نل م رانی مرزائی مانسہرہ کی وجہ ۔ اچھے نہ ہے جوان سے بہنوئی تھے ۔ مگریل گوم خان اچھے انسان تھے ۔ اور معولی تعلقات الخراک تیہے ۔ ان حالات میں عبدالعزیز خان ا ف عميد الديد مزدائول کیلاف مجارے ساتھ ہوگئے ۔ جن کا بہت اچھا افر پڑا۔ اودمرزائبت جاگیرکیڈ ہو<del>ر</del>ے تقريبا خارج بوكئي-

پرائری کے امتحانی مقابلہ ہیں میرے نمبرسب سے زیادہ آئے۔ چنائخہ میرالیاتتی وظیفہ دو روپ ما ہانہ مقرر ہوا ،اس وقت کے دررو ہے آ کچل کے اپنی روپے کے برابرتھے - مڈل بینے پاس کیا ۔ زیادہ تغلیم میں نے محرم خادی خان صاحب آف خواجگان اور پھر مولوی احمح شراحات مبیڈ اسٹرے حاصل کی رجو جالند ہر کے دہنے والے تھے اوراستا وکل تھے رجہنوں نے جی تعلیم حاصل کی یرسب ان کے خوشر چین یا خوشر جینوں کے خوشر چین ہیں ۔اس وقت کے انہور ا برجلاگیا ۔ اوروس ماہ تک روپوش رہا ۔ پھرمقررہ آوی کھے لاہورے آیا ۔ اوراپنے لیڈرول نے مشورہ ویاکر آمند برارہ ا مشورہ ویاکر آمند برارہ ( بنجاب سے باہر) جاکر ظاہر ہوجا و بیج پھی میرنگا سوہوگا ۔ جنائخہ میں ایسٹ آباد چلاگیا۔ عمید بڑا گروہاں کے وذیراعلی نے با وجود ہوئیس کی احلاع کے ملاحلت میں ذیجی ۔

جب بات گرفتاری کنروع ہوئی تو یہ ذکر کا بھی مناسب ہوگا کہ سما تھی ہے اس کے آخری پیشا ورمیں حفرت مولانا مفتی ماعظم مفتی کفایت اللہ و بلوی کی صلادت میں ہوئی تھی اس کے آخری اجلاع ہوئی کے فاقد میں ہے نظام کے اس کے آخری اجلاع ہوئی کے فاقد میں ہیں نے عبس اجراب سلام صوبہ سرحد کے انتخاب کا اعلان کیا ۔ اس کے بعد حفزت مولانا جبیب الزخمان لود مہیا نوی صدوا حلاسے مرقام عی خان بیشا ورمی تخریری ۔ میں نے بھی تغریری ۔ خوالی شان ان ہی و نول میں عبوالعزیز صاحب بیشا ورک نے تحد اور سف مرزائی مذکود پرک شبخد اللہ میں کے لیے جماع ہجیدیا گئی مذکور پرک ہوئی کے اس سال کے لیے جماع ہجیدیا گئی ۔ اور اعلی پولیس آفیسر نے اکھا کہ یہ واقع مولوی علام عوث ہزاد وی کی ترغیب کا سسیجہ ہے ۔ ورا میل انگریزا ورا مرکدی عادت سبت کہ وہ لینے نمالف کو مرحرے سے تنگ کرنے گئی کوئی کرتے ہیں۔ اور یہ تا کہ کہ انسان کے ایک کرتے ہیں۔ اور یہ تا ہوئی کا انہ ہے ۔ عبدالعزیز جماع حب کویں قطب صاحب کہا کوئی تھا ۔ یہ کرتے ہیں۔ اس یہ دو یہ تک کا انسان کا انتخاب کویں تطب صاحب کہا کوئی استفالت کرتے ہیں۔ اس ما تا مراح کا انسان کے لیے انسان کا کہا تھا ۔ یہ کرتے ہیں۔ اس می انسان کرتے کہا کہا تھا ۔ یہ کرتے ہیں۔ اس می میں عبد کے ۔ اشد تعالی استفالت کوئی میں جبد کے ۔ اشد تعالی استفالت کوئی میں جبد گئے ۔ اشد تعالی استفالت کے ایک کھی کے ۔ اشد تعالی استفالت کے ایک کھی کے ۔ اشد تعالی استفالت کے ایک کھیل کے ۔ اشد تعالی استفالت کی کھیل کھیل کے ۔ اس کوئی کے ۔ اشد تعالی استفالت کے داخلا کے اس کے کان کی کھیل کی کھیل کے ۔ اس کوئی کے ۔ اس کوئی کے ۔ اس کا کہا کہا کھیل کے داخل کے ۔ اس کوئی کوئی کے داخل کے داخل کے داخل کوئی کے داخل کے دیا کہ کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کے دیا کہ کے دی کے دیا کوئی کی کے دیا کوئی کے داخل کے دیا کے دیا کہ کوئی کے دیا کوئی کے دیا کہ کوئی کے دیا کوئی کے دیا کی کوئی کے دیا کوئی کے دیا کے دیا کے دیا کی کوئی کے دیا کی کوئی کے دیا کے دیا کی کوئی کے

مدارس صوبر سرحد مرزاعلی عمدخان نے والد صاحب سے بہت کچھ کہا کہ بچے کوا گھریزی پڑا ؤگر والد ما حب نے فرما یا میرے کس کام کی جب ہیری قبر پر بتلون اورٹا فی بہن کر کھڑا ہوا ورفائخ ہی ذجائے۔ دو سرے وقت فرما یا کہ اگر دوائی تیزہے تواس سے بجائے گھاس کے گنا کیوں ذکا ٹا جائے۔ ایک بارجب مرزاعلی محفظان سے اصرا دکیا تو والد صاحب نے فرما یا کہ انشاء اللہ تعالیٰ پڑا وُل کھا۔ اس نے کہا افشاء اللہ ونشاء اللہ بہی مزور پڑھاؤ۔ والد صاحب خیاس وقت قطعی فیصلہ کردیا کھی تعلیم میں افشاء اللہ نہ ہوار بیسی تعلیم کس کام کی ۔ چنا کچہ مڈل کے بعد مجھے دیوب ند مجیدیا۔

مرزاعلى خدخان صوبهمرعدك إسسبيكثر ملارس تقد يسلمان قوم مح خيرخواه تصييكن قدم كانير خواه بونا ا دربات ب- ا واسلام كاخرخواه بونا اوربات رببت وك قوم ك خیرنواہ ہوتے ہیں۔ا واسی خیرخواہی کے بلیش نظر سلما نوں کی بہتری چاہتے ہیں لیکن اسلم کو نقصان بني ديتے ہي- شائديبى وج ہوكر مرسيدا حدخان نے تعليم پرزور د يكر طبيكر مونوي في قام کرے مسلما ہؤں کی خیرخواہی کی اورا پنی تنسیریں جناست ، فرشنوں ، اسما ہوں اور صاحبها بی ا انكادكركة قرآن باك كے معافی بدلنے كى جدادت كى ۔ شا يدمراويد جوكم اس وقت جکہ بورپ کی ما دیت کامیلاب آر ہا ہے۔ سائنس کا دورسے ا ن ا سلامی عقا مُدکوث بت نہ کیا جائے۔اوداس طرح اسلم اورسلانوں کو دھکالگ جائے۔لیکن اہل حق علماء کرام علماء دیوبندکوانشرتعالیٰ قائم و دائم رکھے انہول نے اسلای عقائد ومسائل کوج ل کا توں باقی دکھنے كاسى فرما أى جو قبول بوفى ماس مين طك بنين كو تحرم سرسيدا حد خان مرحوم كے خيالات كے مطابق مندؤل كے مقلط ميں سلمانوں بير بي انكريز ي تعليم فامي ميل كئي -بہت سے ليند بيدا ہو كھے لیکن بالآخرعی براوان نے بوعلی گڑھ پڑھے ہوئے تھے۔علی گڑھ کوجامعہ ملیہ بنانے کاسٹی کا۔ جوكامياب نه بوئي اورعليمده جامعه مليه باياكيا \_اس تمام كام مين حفرت شيخ الهندمولانا فحود لمسن ویوبندی شرکید دسید- علیا کرام وراصل انگریزی زبان بلکسی زبان سے نما لف بنیں ہیں – ا ببته انگریزی کے اثرات کے نحالف ہیں۔ وہ اٹرات مسلما نوں میں آکردہے والاً ما شامالنڈ) ۔ آج موجوده عائلی توانین کے مای شراب کے درسیا اور بوری کا ٹاکی رسیا ترقی مجھے والے نواڈ

تریم لوگ ہیں۔ آن دیڈ یوں اور ٹیلیو بٹرن کے فریعے گھر گھرمغربی تہذیب کی اننا عت ہونہی ہے ۔ ککشش کرسملمان ساوہ ،کفایت شغار ، اسلام پرمرنے والا ، تلوار کا دمنی ا وراحکام ہلام کاپا بند مہتا توکفر کی دنیا مسلما نوں پر کیسے غالب آسکتی۔

چنائی دارانعسام دیرجدیں سات ما ہ کے المدری کے افروائی کافروائی کافروائی الا برائی فرالا ایسائے فرا الدری کے المدری کے المان کے المدری کے المان کے المدری کے المان کے المدری کے المان کے حارت مولانا تعمال سے جو بغرا و دولا قد میں شہود عالم تھے۔ اور جن کے بال شرح جائی حزت مولانا صاحبزا دہ مساحب نی دیکھی باللی پڑھ دہ ہے تھے۔ وہاں ان کے ساتھ بڑھی فروع کردی سای طرح احول الشاشی کی شرح فعول الشاشی بھی اہیں سے پڑھی میشرح وقا یہ آخیرین حزت جا ہی مولانا احداثی میا حب بعنی اپنے مسرح مرح احداث ما حب بعنی اپنے خسر محترم سے بغربی میں بڑھی ۔ انگلے سال مدرسد منظام العلوم سہا دنبور میں جا کروا خلہ کیا احتمال کیا۔ بڑے نوش مہا دنبور میں جا کروا خلہ کیا ۔ جو شرح مولانا تا بت علی مساحب نے وا خلہ کا امتحان کیا۔ بوٹے ۔ میں مدرسہ میں واخل ہوگیا۔

اس کے بعد جب سال ختم ہوا مجھے کھر حفرت مولانا غلم رسول معاصب جواستاد گل تھے بعد کے دہنے والے تھے ۔اور حفرت علامہ افد شاہ سکے بھی کست نا ذیتے بھے پھر دیوبندلے گئے۔ وہاں ہیں نے ملم العلوم حفرت مولانا عبلم میں صاحب سے ،مقا مات موری حفرت مولانا دنیا میں نہیلیے تواس کی کر لؤں سے دنیا والے کیسے درشی حاصل کرتے اوراک جاری
دنیا میں تخریات کیسے ہوتیں ۔ بہرطال میں نے ایک ایسے ہی طلبہ کی مختل میں عرض کیا کا ب
مقصد صرف کام کرنا ہے ۔ چونکہ زما نہ ٹیک اور نیٹیں صائح تقیں ۔ سے کہا با انکاح رست
ہے ۔ ای وقت جمعیۃ الطلبا کا انتخاب ہوا۔ اور نظامت کا قرعہ فال میرے نام کھلا ۔
بعد میں اس جمعیۃ الطلبا کا انتخاب ہوا۔ وقود بھال ، یوپی ، بنجاب اور سرحد میں
سیاسی تبیخ کے بے بھیل گئے ۔ اور لندن کے اخبادات کو بھو پڑ گئے کہ سالا وا دالعلام
سیاسی تبیخ کے بے بھیل گئے ۔ اور لندن کے اخبادات کو بھو پڑ گئے کہ سالا وا دالعلام
اگر زول کے خلاف محروف عمل ہوگیا ہے ۔ ہماری اس جمعیت طلبہ کے امیر حزست مولانا
سیراح عثما نی سے ۔ کیونکہ ان کے حق میں حذرت مولانا سیرسین مدنی ہے نے تحق سے العکار
کیا تھا۔

ہم عیتہ الطلبا کا ایک ووروں

برجكه جبية الطلبأ كاشاخين قالم كين يجوجعية علماء مبندكا دست وبازودبين ولكصنؤين تفرش مولاناعبدالبارى صاحب فرنكى على سے القات اور تبا دار خیالات مواج وانگرزیے مخت مخالف تھے مندوۃ العلامیں تھرے ال سے بہت سے سوالات ویجا باست ہوئے – انبول في مطمئن بوكرة م مدارس ك طلباً كواكتفاكرك ندوة العلماد كاهنوا مين جلسركيا ا ورفطة صدادت ايكنتى طابط فيعري مين كها مواير إين في الكامواب في البديع في میں زبانی دیا۔ پرخراخباروں میں تھی ہمگئی۔ چونکرے مولانا مبیب ارحمٰن صاحب نا ئب مبتم طدا معلوم برسے عربی ادیب تقے - اس بیٹے اس پر بڑے نوشش ہوئے اور ما ہی یں نے حدیث کے پرحوں کے جوا بات کھی عربی میں مل کئے تھے ۔ا درسب سے پہلے کھے تھے۔ ابنول نے مجھے فرمایا کرتم بہیں پڑھاؤ۔ میں نے عرض کیا مجھے ابھی کتا ہیں پڑھتی ہیں ۔ ابنوں نے فرایا بہیں بڑھوا ور بڑھا ڈ ۔ چناکند انہوں نے چھے حفرت مولانامفی محد شفیع کی طرح معین مکدس د تا مُبطِیّرس )مقرد کردیا - ب<u>هر چھے</u> اور *تھزت* مولانا محد تو<sup>یشت</sup> جر بنوری کی کوریدر آباد وکن روار فرما و یا جہاںسے دوعا لمول سے ادسال کی ویواست

ا عزازعلی صاحب سے اومیلم انٹون شرع کی جن کے بعد فن کی اور کتا بیں بھی پڑھیں ۔ انگھے سال مشكؤة شرلف وعنره كأبي جن بي حضرت مولانا فارى محطيب اصطبطله فرزندار مبندحا فيظ محلا محمد صاحب سائنو مشاؤة مين شرك تنصد فالبا الني كى وجرس مشكلة شراهناك کے والدما جدنے اپنے یاس کھی۔اورحق یہ ہے کدمشکوۃ شرعین کی تدریس کاحق اواکردیا۔ وه توآن باك كى آيتي برصت توتحت اللفظ بق ليكن كيدايس عجيب اندازے كد قرآن جيد دبول میں ا ترجا تا - میں نے آئ کے جبکہ بیاستیواں سال عمر کا جار ہے۔ الیبی عمل وت پھرکسی بنیرسنی تبیسرے سال دورہ حدمیث پڑھا۔ تر مذی شریفی حفرت شاہ صاحتے لینے عمیکات سے مطابق پڑ بائی حبس کے بعید بخاری تشریف بھی پڑھائی ۔ نسائی شریف حفرت مولانا شبیراحد عثما في من إلى ابرواؤ وحفرت مولانا سيدا صغرص ديوبندى من كے فائلان ميں ايك ولى الله بدائش بوتا تفاوه اس طرح كے ولى تھے نے پڑائى ، وہ فقيدا ور محدث تھے -عوم میراث اورفقہ میں انہیں مہارت تھی ۔ ان سے پاس مرطا سبطے روحانی فیف کیلئے جا آ اتھا -جو کھان کے پاس ہوتا طابعلوں کو کھلا دیتے۔ ہم پریا اڑ ہوا کہ جاتے ہوئے داستے ہیں استغفار پڑھتے ہوئے جلتے۔ان کوعام طور پرمیاں صاحب کہا کہ تے تھے۔اسی طرح ا بن ما جدا ورطحا ومی تمریق بھی پڑھی۔اور دوسری کتا ہوں کی تکمیل اس سال اور کچھ ایکھ سال دورسے کے بعد کی محضرت مولانا اباد سم صاحب بلیا وی جفرت مولانا رسول خانسات، حضرت مولانا غلام رسول معاحب اورحفرت مولانا سيدم لفنى حسن ابن شيرخدا وغيره ففرآ سے تعبی شرف المذحاصل كيا۔

یہ دارالعلوم کے نائر مہتم تھے۔ بڑے زیرک مدر اور عقدہ کشا مشہور تھے ۔ وہ تعلیق سکا کے دارالعلوم کے نائر مہتم تھے۔ بڑے زیرک مدر اور عقدہ کشا مشہور تھے ۔ وہ تعلیق کی سیاست میں علی الا علمان کی مناظمت جاہتے تھے اسی لیے حفزت شیخ الہند شیفہ مالئا ہے رہا ہو کر دہلی میں جعیت منزیک رقعے ۔ میں فارخ اپنی منافی منازع منازع المنازع الله منازع المنازع منازع الله منازع الله

ال اس کے سغیرط طین سے می بین بیں بین می کو با اختیاد جا کم مقد درکرتے ہیں۔
ال ان دقوم سے کمی طاذم کو تنخوا ہ نہیں دی جا سکتی یہ بلامعا وضد متی لاگوں کو دیا ہے۔
(۴) خلفا بو طرشدین کے وقت ذکوۃ وصد قاست کا مال جداد کھا جا آن تھا ہو کسی معا وضیے بغیر دیا جا تا تھا۔ احد یا قی ال مثلاً خواج ، بخریہ ، مال ، لاواد مت اموال ، مال فیم مت کے بغیر دیا جا تا تھا۔ احد یا خدمت کے دیئے بعض حدثیں ان کا حساب الگ دکھا جا تا تھا۔ اقدل الذکر بغیر کی معاوضہ یا خدمت کے دیئے جائے تھے۔

اس سے بعد میں نے استعفی ویدیا - گردسوم وبدعات کے خلاف جنگ ترک ذکی ر اس سیلے میں مولانا فللم احمدصا حسب سے بیدا بیدا تنا ون کیا۔

رسوم وبدعات على الموجده دسوم وبدعات كئى بيكسيكروں پلانے گرنيك نيت المسوم وبدعات على المديدة ا

تبلیغ کا مدارشفقت پرہے - اس میت سے کہی کو برائی سے دوکنا کہ یہ جہارہ دفئ کا آگ سے بی جائے یا اس کا بجا خرج نہ ہویاگنا ہ سے بی جلے ۔ اس بیخ تبلیغ بیں کلسے ہو خطفت کے ساتھ وعوت و بنی ہوتی ہے - تبلیغ یعنی ام بالمعروف اور بنی عن المنکر پی سمال ن قوم نے جب سے ستی شروع کی ہے - نہ اس کی ونیا بھی دہی روین بی سکا محید را باو دکن کے نفاع موانشد باک سے دوسوسال جہلت و کا تھی لیکن و بال تبلیغ صفرتی ۔ ویہاتی مسلما اوں کو بی جبر رتھی کہ فلاں مہین و مصال جس ساسی کھانا یا بینا حمام ہے۔ اگر و بال تبلیغ صفرتی ۔ ویہاتی مسلما اوں کی بینی جبر رتھی کہ فلاں مہین و مصال کا ہے - اس میں کھانا یا بینا حمام ہے۔ اگر و بال تبلیغ کی گئی تھی پینائیے میں ضلع دافقو میں جہاں ہمادی انہن اسلامیکا صدو فتر تھا ۔ بمقام گدوال دوسال دیا - اس کے بعد میرا تبا دار پورن جنگشن ہوا ۔ جہاں سے ایکسال یا دسال کے بعد میں استعفیٰ دسے کر بعر بزارہ چلا آیا ۔ جبس میں یہ حکمت الہی مغرکتی کہ اپنی دنول حضرت والدصاحب کا سایہ ہما ہے سروں سے اٹھ گیا ۔ پین اللہ انہ کا واقعہ ہے ۔ جنائی ہر اس کے بعد حید را آباد دکن والوں کے احماد بر پھروہ بال گیا ۔ تا نڈورجا گیر ، حید را باداور بھر بھتی میں دیا ۔ اس خرکا دخاص ما امنہ رہ و فرادہ اس کے موالانا غلام احمد صاحب کے احماد بروطن آیا اور انجنی اصلاح الرسوم میں کام کرنے لگا ۔ ایک مددسری بغیاد بھی ڈالی ۔ لیکن گڑکا مولانا غالی احمد صاحب کی انجن اصلاح الرسوم سے استعفیٰ دے کھنے آگیا ۔

مولانا موصوف چلہتے تھے کہ ہماری تنخاہ ذکوہ کی رقع سے اداکریں۔ یں اس کو مجھے نہیں مجھتا تھا۔ ام وفیصلہ ہوا کہ ہمند وستان کے دینی مراکز سے فتو کی منگوا یا جائے ۔ یی اف عضرت مولانا منگ کھا ۔ انہوں نے حضرت تھا نوی کا تا ہیں ا نے حضرت مولانا منگی کھا بت انٹر د بلوی کا تا ہیں کیا ۔ انہوں نے حضرت تھا نوی کا تا ہیا ۔ میں نے منظود کر لیا ۔ کیو کہ حضرت مولانا ہمارے بزرگ تھے اوران سے ناممن تھا کہ فلط فتوی دیدیں ۔ چنا نی میں مندر حرفہ یل فتوی تیا مرکیا ۔

كيا فرطقة بي على وين اس مسئلة بيس ك

وں کہ فی زمانہ مدارس اورا داروں کے فیٹرسیت المال کے حکم میں ہیں یائہیں۔ ۲۱ ،آٹیا اس کے سغیروں کو عاطین میں واخل کرکے رقوم ذکونے وصدقات کا سمتی تولد دے سکتے ہیں یائہیں۔

رد) کیا اس فزاندسے کسی طازم کوتخواہ دی جا کتی ہے۔ دنم ، خلفا درکشدین کے ذمانے میں وفا نعث مقرد تھے۔ کیا وہ بیت المال سے ذشھے جمیں ہرطرح کا مال احدصد قرشر کیے ہوتا تھا۔ چواب استحارت تھا نوی کی طرف سے یہ چواب موصول ہوا۔ دا کریہ فتڈ اورخوانے بیت المال کے کم میں نہیں ہیں۔ ذان پر ہمیشہ قبضہ دکھنے کی

طاقت ہے۔

کی جاتی تو دھیرچار (پرانی اوراصلی قویس جواچھوت کہلاتی تقیں اورجن کی تندادا ویچی واسے کے ہوائی تو دھیرچار دیرانی اوراصلی تو ہیں جواچھوت کہلاتی تقییں اورجن کی تندادا ویچی واسے کے کئویں احد با والدے دہ باتی ہیں ہوسکے تھے ۔ اکوان کو جمولی اسلامی مساوات کی تعلیم دی باتی ہو جمالاً ان کے ساتھ اچھا اسلوک کیا جا کا تو یر سب سے سب مسلما ان ہوجائے ۔ اور تنا سب آبادی کا مسئلہ مل ہوجاتا۔

پیغبروں نے زیادہ تبلیغ کافروں کوئی جن کے پاس سیکل کے مسلمان ہوگ کی بنی کے ڈکلہ حق کہتے ہیں ۔ ہمخروہ بھی انسان ہیں ان پرشفت کا تعاصہ یہ ہے کدان کو دنیوی اوراخروی عذاہے بچایا جائے۔

اگرچہ مجھے اپنے عمل اوراخلاص پر قطعًا بھروستہیں ہے ،اور نکسی عمل کو اس قابل پاتا موں کداس کو النڈ کے سلسنے بیش کو سکول ، مگراس کی رحمت وفضل پرقطی اسیدویقیں جا ایمان

ہے۔ وہ حزود مفت بخق ویں گے۔ مگریہ تبلیغ جو کچھی تھی اٹر کے بغیرہ نرہی۔

گروال کا بارہ ا می القبیل میں المان کوم بین سلمان کہلانے والے لوہ یا بیشل کے بینج بین کے بینج بین کے بینج بین کے بارہ امام میں باکر بارہ امام بینی بارہ شاخوں کا پیخہ بارہ امامول کا مہت باکر بارہ امام بینی بارہ شاخوں کا پیخہ بارہ امامول کا مہت باکر بارہ امام بینی بارہ شاخوں کا پیخہ بارہ امامول کا مہت باکر باری میں میں بین دکھتے تھے۔ اور چرم کا بیا نہ چرم ہے ہی ان کومیتوں کرکے ایک مبر پر وہر کران کے ساست مبانی دفتا کرتے ۔ ان سے بیچ مانگے ۔ پھران کا جکوس نکانے ۔ ایک آوی حال بھر کرائی بینج کو ایک بارہ امام کمیں گھس آئے ہیں ۔ اس طرح کا ایک بارہ امام کمیں گھا۔ پھرم پرے کہنے سے اس کو توڑ دیا ۔ گدودال میں بھی تھا۔ ان لوگوں نے مجھ سے فتوئی ما گا۔ پھرم پرے کہنے سے اس کو توڑ دیا ۔ گھرم میں واخل کردی اوراس مکان کو مجد بیں تبدیل کردیا۔ پھرکیا تھا میرے خلا ف اور دقم مجد میں واخل کردی اوراس مکان کو مجد بیں تبدیل کردیا۔ پھرکیا تھا میرے خلا ف قیامت کا شور کھڑا ہوگیا۔ لیکن میں جوان تھا۔ پرواہ ہی نہیں تھی۔ قیامت کا شور کھڑا ہوگیا۔ لیکن میں جوان تھا۔ پرواہ ہی نہیں تھی۔

حب میراتبا دار بودن جکشن مواد وہاں میں نے چند بخوں کے خلاف سبینے کی۔ اوران کے جوسوں کو بند کرا دیا۔ وہاں کے جوسوں کو بند کرا دیا۔ وہاں کے ڈی می سے معلوم ہوا کہ ان علوں ( پنجوں ) کے نام تو بڑی جائیلاً ہے۔ بہواڑی ہی مند عور جنگ بہا در سمان اوی تھا ۔ اس نے میری تاشید کی ۔

پرتھیٰ ہیں جب تبادلہ ہواس علی ہیں جہاں ہیں رہتا تھا مرداہ ایک چہوتے پرتیبر مجمد کھے کا بنا ہوا تھا۔ ہم شروع ہوتا تواس شیرے منہیں گوشت دیتے لمور گلے ہیں کھو پروں کا فار والنے ۔ اس سے بیٹے المگنے - دیا ست کے اکثر مقامات پراس طرح تھا۔ بعض کہتے ہے سند بیوں کی توکت ہے گرشیع رحفزات اس سے اعکاد کرتے ہیں ۔ خاص کواس لیے کہ اس شیر کا ای وہال کی وکت ہے مگر شیع رحفزات اس سے اعکاد کرتے ہیں ۔ خاص کواس لیے کہ اس شیر کا ای وہال کی طاق میں کو تھے ہیں۔ پرطال ہیں نے اس کو تروا یا ۔ طویل تھے ہیں۔ پرطال ہیں نے اس کو تروا یا ۔ طویل تھا ہے ۔ دس ماہ ہم توڑنے یا تو وانے والول پر ثابت علی مجھرے کی عوالت میں متقدم چن رہے ۔ الکا خوادی ہوا ۔ جا لاکھونا دیا ہوا گھا وہاں پرتھنی ہیں توشیر نیا ہیں۔ ودسرے مقامات پرجی ہم جا تولی گا گھا گھا ہے۔ الکا خوادی ہوا ۔ جا تا تو خوادی کی حفاظت کرتے ۔

: بشاورى مانهره كيربغ تشرفف لائ مان كاجلسه بعنيس عيدگاه كمقام بربوا سربعني بهلا سياسى حبسه تقا مين هي اس مين شريك بهوا مرحم حاجى فقيرخان خان صاحب كارشته دارى اورقوى برزيش كى وجب سارے علاقه خاص كربفه، عنايت آباد ، باعده بيران، اورتر إمين زياده اخر تفا-اوربع بورتعي سياسي ذبين والاقصبر تفا- جلسه بيراكا مياب موا-غلم ربانی مرزانی ما منہرہ کے اومیول نے جلسہ میں گڑ بڑ کرنے کی کوشش کی ۔ لیکن اللم ہوئے ۔ میں نے اپنائیلی مشن پواکرتے ہوئے تقریر کی۔ اورتقریر میں طبسہ ہیں گا بڑ كرنے والوں كے خوب كتے ہيئے عوام نے ال كے ساتھ بہت بُراسلوك كيا۔ بيغور خان طک پورنے جوحاجی فیرخان ملک پورے عمزا وا ورخدا بوب خان ملک پورے بھاتی تے نے جوٹے قتل کا دعوی کردیا۔ بفر کے نوجوانوں نے جیل میں نعرے لگائے۔ان كوبيدول كىسىزا على يربغه والول كى بهلى قر إنى تقى - يدمنراحرف جعد خال تيتوال كوبشر إي کی وجے نہ دی مئی ۔ لیکن حفرت مولانا قبر علی صاحب کن گھؤل نے بید کھائے ۔ یہ بڑے عابدعالم تصرب شياد مها يثول كودے دى كفر بارترك كرك الكريزوں كفلاف جها وكرت ہو نے میدان میں ایکے تھے -ان کا زیادہ وقت فترم عامی فقرخان مرحوم کے ہاں گذرتا تھا۔ كورث كعاف ك بعد المول في الكرينول كي خلاف ا ودي مخت تقريب كين - بعر تجرت كرك كابل يطع كن اورويي فرت بوئ -ان كوميدول كى مزادين ك خلاف يين احجاجًا كالكريس بن عملًا شركت كرلى ، پھرعبدالعفارخان نے بفركا دورہ كيا جن كاعظيم ستبرا ہوا۔ مانسہر میں مرزائی رابلیم ) بارٹی نے شدید مزاحت کی اوران کی بعیرتی کی کوشش کی -لیکن منہ کی کھائی۔ خان جبوالغفارخان نے تقریبًا تمام شمالی پکھلی کا پیدل دورہ کیا۔ پیں جاجی صاحب فجز بزارہ اور دوس ساتقی ان کے ساتھ تھے رشکیا دی سے ہوکرہم خاکی آئے جہاں جراماسہ ہوا - وات عکیوررہے ریہاں بی ٹوڈ یوںنے کوشش کی جونا کام ہوئی میں الشهره ميعظيم النثان مبلسه بواجس بين مبند ومسلمان سب بي شركي يتقع - يهال جونظم

شلیغ شکرے کا انجم الک الک نے تبلیغ کا انتظام دیا بلکداگریزوں سے سلیغ شکرے کا انجم الک الک کے خاندان کے خاندان كانام ونشان تك نبي ہے - اگرچ واب مرحمًا نظاخان صاحب نے لاكھوں بكد كروروں دويد دين كامول پرخرى كيا أخرسلمان تقريكن تليغ مذكرف كاخيازه أبيس جكتا پرا-دنيا بعري اقل فرك دولتمندا ودبيوفا الكريكادوست بوف عيا وجودائ ان كى دياست،ان کی دولت اورل کا خاندان حم موگیا دو الله احمد بالی الله ای کے ایم بسے بہی مال باقی سلانول كا ب حبى قوم يى ى كى فى زب وال ناحى كايرها وجاتا ب -اورا بست ہ ہستہ ساری قوم ناحی شنای کا شکار ہو کر تباہ کردی جاتی ہے ۔ عرب ماک کے علی کام في ستى زى يارعايت كى ولال وارهى كانام ونشان بني دا يشراب عام بوكئى سوى بينكول كاكا دوبارجارى بوگيا م نما زيي ستى احمى ، ذكارة كا نقام درا يعبض مقا كات پرمغربي جہوریت کا سایہ پڑگیا۔ا مددین لاعلی کی وج سے بدعقیدہ افراد صدریا وزیراعظ بن گئے۔ العاد ك كي كي كام سودى عرب اورليبياس باتى ب -الله تعالى اور ترتى دے -اب كي حق کی ہواچل ہے۔ ا درسلم محالک آئیس کے اتحا دک سے دہے ہیں جو کیت ہے وہ خرسلم دنیا کے آبس میں اختلافات کی وجرے ہے - دوس اورام کید کی رفابت ہما ہے لیے مفید -- ا در قرآن پاک نے چدہ موبرس پہلے یہ فرما دیا تھا، وَاغْرَبُنَا بَلْيَنْهُ عُوالْعُدَا وَةَ وَالْبَغُصَكَاءَ الْحَرِيفَعَ الْفِتِيَا مَكَ ، بم في الله الل كتاب مين وثمني اودينعن كي الكهركا دى ہے۔ اگر يہ سادے عيرسط ايك بوجانے قرمسلانوں كوان كا آتا ومهنكا پڑجا ؟ - اوداگر مسلانول میں بسلام ایجائے تو کھر کیسے دنیا میں رہ سکتا ہے۔

عبدالغفارخان کے سرخیش شاعرنے پڑھی ہیں جان موصوف اورگاندی کی تعربی ہے۔ بھر ہر پہدکا دورہ کرکے خان اس والبر تشریف ہے گئے۔

ہماری گرفتاری ایرینے دیکھاکہ بفکے تیرہ نوجانوں کو گرفتار کرنے ہماری گرفتاری اوربیدادنے سے تؤکد نوبی تواس نے بایزیدخان میاب اور بھائی فرجال ماحب کو گرفتار کریا۔ یہ لوگ پہلے کا گریسی تھے -ان کے اندوا گرزے خلاف جذبتها -اس کے بعد بعن آومیول کے مشورہ سے انگریزول نے تخریک کے رغهٔ ماجی فیرخان صاحب . مبال عبدالقیوم صاحب باکن بغه ،خان گوم (آمان مبال کس بغدا ودهجه گرفتا دکرایا- ہم پرتقر بُناچہ ما ہ مقدم چلا کرآ فراس کی کوایٹ آباد جیل بھیج دیا ۔ اور بی کلاس کی سفادش کردی۔ حاجی فقرخان فے جیل کا خواک ور بدعزا نیول کی وج ع مرك مرال كردى جيل الول في م جارون كوبول ولي ويا - ويال جيل كاميرنشاد ف واكر جود إرام مندوقے موظم عى تع اور تعكت مى أدى تھے۔ اچاك حاجى صاحب کی بی کاس صبط ہوگئ - اہنول پھر معوک ہڑتال کردی ۔ میں نے کیا کداس میں میر نشنڈ شطاکا دخل معلوم نیں ہونا ۔ گرماجی صامب نے مزمانا -اس وقت بے تین یا بھول بڑال جی چزتھی ماتی تھی۔ سپرنٹنڈنٹ گھرایا میں نے اس سے ڈیوڑھی میں ملاقات کی اس نے ماجی صاحب کیلئے لهى ، وودها ورفروط مقردكرديا - اوربى كال كيليخ مفارش كا وعده كرليا - فيلخير وه جلدي کال ہوگئی۔ داصل حابی صاحب کاخیال درست تھا ۔کلاس کا خبی پرنشنڈنٹ ہی گاؤیک<sup>ے</sup> بونى تنى داس وقت تمام جيل خانه جات كا جزاا فسرستر كرنقة جزائخت الكريزتها - بها دس خطر پر پا بندی تھی۔ کہیں ماجی صاحب کے خطوط پکڑ لیئے گئے تھے ۔اس لیے سپر نشاڈ نٹ نے ان کمنلات ربودے کردی سفیے اس کاعلم نہ تھا ۔ آخری و نوں بین سپرنٹٹونٹ مجھ سے پی برگمان ہوگیا ۔ اور م چاروں کو پیرایبٹ آبا دجیل منتقل کرویا یہ ہاں قیدیوں کی عام میٹیاں قبدرے تھیں جم نے الم تھیں سر من المن الله الله مارك لي على الله المال المادي مم الله الا عام ميوك

خلاف بامراي فيشن بو كي الع تعدي ان تمام فيول كامند درست كاديا \_دوماه كي بعيم الله میں ہم رہ ہوئے بھال کو مجھے اکبن اسلامید ایبٹ آبادے میں کے قبضریں بڑی جا بیلاد تقی ضِلع بھریس تھے مرزا اُپوکے خلافتیلغ کرنے کی دعوت دی۔ اس وقت میں نے ا ورسید تحوودہ خطبب بغدى كلترني مشترك وواخان بإزادم يكحولام وأتعايم ني مشوره كياكه خلائخواستداكركوني مرزائی نوازمولوی نا واقفی میں رکھدیا تو پھر میں اپنے خریج سے سارے ضلع بین است کودھونا بڑے گا مینانچہ میں نے بیٹ کش متسبول کی ایک چٹراسی اودا یک خاوم کی شرط لگا وی جو انبول نے قبول کر لی دوس ماہ لبدائن والول نے تبلیخ کا سلسانحم کردیا- وہ بھر جیسے آدمی كو كيسے دكھ سكتے تھے جكيس اے مى المنہرہ كينلاف تھا۔اور ڈى مى بزادہ ايب آبادك خلاف تشريعيت بانزل كاعجاب دے راتھا۔ يس نے ان كا ظكريدا واكيا اورمشوره ديا كرجان م برروز تبليغ كرتے بي دو إلى ايسا اثريني بوتا بھرجان م ووسرے تيسرے عال مائیں و إل تعلى كاكر اور وكا والبتر النبن كے زير انتظام مدرسكو ترقى وے كاى ميں دینیات کا انتظام کیا جائے - خلاغ یق وصت کرے ابنوں نے اس تجریز برعل کیا۔ بات سے كرفرتم وكيل ميرونى الترصاحب ايكفى علم وكيل تقے -ا ور بابو نورالدين صاحب مرحدم احد ا ورفباب محد على صاحب مرعوم نيك الدويناد سلمان تقد بعد مي مبلال باباك وه عي ايص

مشرفیت کا نفرنس بینا ور ادرتام حزات نے پوری دیسی کی داس کا نفرنس کے بعد: دخرت دلائی صاحب بہ خیل ادرتام حزات نے پوری دیسی کی داس کا نفرنس کے بعد: دخرت دلائامنتی کفایت الشدسا حب و ہوئ صدر جبتے طا دمبند کی صلارت میں موئی یشر بعیت بل شربعیت ایکٹ بن گیا داور عودوں کو دلاشت کے حتوق فیئے حضا نت ، خلع ، کاح ، طاق وغیرہ کا فیصله شربعیت پر مونا قرابوایا۔ اس لیدلے میں معبن جوٹی کے طام کام شہید ہوئے ۔ بہرال علما بوتی نے جہا و کرکے شرعی قوانین خدائے برنزنے ہم سب کو بچایا اور مقابلہ ہوتا دیا۔ بہاں کک کدان کی قوت گئی۔اور طہر داروں کو غیرانٹر پر بھروسہ کرنے کی سزائل گئی۔ مرزا ٹیوں اور خاکسا دول کے بعدمودودی نتنہ نے پر مکلے جس کومولانا اعزاد علی صاحب ملدس وادا تعلوم دیو بندتے مرزا ٹیمس بھی ذیا دہ خطرناک تبایا تھا۔

ملک میں مختلف دوار معلوں کی حکومت کے بعدائگریزعدل دانعات کے نام ملک میں مختلف دوار سے آئے ۔ان کے زمانے سرسیدا حمدخان نے تعلیم کے نامے کام کیا ۔ کا نگریس نے اُزادی کے نام سے کام کیا سلم لیگ نے قومیت کے نام سے کام کیا۔ خاکسار کھرکی نے عسکری قیادت کے نام سے کام کیا۔ مرزایوں نے تبلی کے نام ے کام کیا ۔ احوارا اس م فے ہر یا طل کے مقابلے کی تھا تی جعیت علام سند ملک کو انگریزی اقتلاست آزاد كاف كابرًا اعما يا-مؤخوالذكرم دويار يُول في البيت مريروگام مي مذب اسلم کی مفاقلت بھی عروری قراردی۔ سرحدی سرحوشوں نے پہلے معاشرتی اصلاح کی قریک شردع کی بھر ملک کی ازادی میں کا نگریس سے مل گئی۔مودود بیل نے احراراِ سلام کی حکومت البيدك نقل كى ـ ا وراسلاى نظام كا نفره لكا يا رحال كداس كا قيام نامكن العل عي بنايا-برايك افي يف طالات وما مول كيطابق كالتجريمي ولين ان تمام كامول مي با يُداد الل ودميح كام اسلاي تغريبيت ا مدخلافت اسلاميركا بوسكتاب جب كعلبرداد جعيت علما إاسلام ادر احلطال مقع - انكريزى اقتدار كے بعدن يهاں كميوندم كى خرورت بھى ا ورنهى امركيرسرا ي داراندنفام کی ۔ بکدیہاں اب حرف اور حرف اسلام کی خرودت ہے ۔اسلام بھی وہ جس ا قرآن وحديث كوصى بُركام كى تشريات مين فتبول كياجائي بسار

عاد کا اور ما کی جیت گئی جی اور سلم کیگ جیت گئی جی اور سلم کیگ جیت گئی جی می موان کی اور سلم کیگ جیت گئی جی کی اور کا کی کی استرائی کے اور کو سلکی کے ماتھ تعاون کا مشورہ دیا -اور حزت مدنی کی جمعیة عمل مہندا ورمولانا شبرا می

ا ورعودتوں کے حقوق ولا شت منوائے ۔ جولوگ آج آ ذاد کانسسول کے جوٹے نفر سے میں انگارتی ہوئے ہیں۔ تاکہ وہ ملادم سکاستے ہیں وہ صرف عود توں کی ہے پر دگی اورخا وندسے اذکادی چاہتے ہیں۔ تاکہ وہ ملادم ہوں اور ہے پر وہ رہ کوان مرودن او باشوں کے لیے سامان تفریح بن سکیں۔ انگا بقہ وانگا السب سراجون

ای کانفرنس کے آخیریں احقر نے صوبائی عباس احداد اسلام کے انتخابات کا اعلان کیا۔
میں نے گا گریس احداد اسلام اورجعیۃ علی دہند گئیں تجائیں جینیۃ علی، بکھلی پائیں کے
امیر حفرت مولانا عبد لجلیل صاحب ساکن خاکی ،اور کیعلی بالا کے امیر حفرت مولانا حفرت
مولانا فعنل حق صاحب مرحوم ساکن اچھڑ بال تھے۔ تعینوں جماعتوں سے میرا احتراک مرتال نامد میں اسلام تحدید ہوگیا۔ دوسری دوجماعتوں کے ساتھ دہا اور کے ساتھ دہا اور احتراک دیا۔

جدیت بیں غترم حاجی فقیرخان صاحب اکف ملک پودکی شرکت سے ای بیں بہیں بلکم ذائع کینلاٹ فریک بیں بھی قرّت اگئی۔ الشرقعائی نے ایسے اسباب پیدا فرطٹ کہ خاکی کے خان مزدا خان برادرخان برہ خان جم وغیرہ ملک بچد کی طاقت ، بغر، عنایت آباد وغیرہ کی طاقتون بل کرمذکورہ تینوں فرکھ کیوں میں غیر معمولی طاقت پیدا کردی۔ اس طاقت کے بل بوتے برجم نے مانہ ہم ، ایسٹ آبا د، ہر میچد، بشاور، بنوں ، کو باٹ ا ورڈ پرہ اسمنیل خان میں مرزائیوں اور انگریدوں کے خلاف کا میاب کام کیا۔ انگر نیا ورمزانی دراصل کی جان دوقال تھے ۔ اسم قت مزدائیوں کی غالفت اسی تھی جیسے ہے جکل مودود بوں کی۔

اس دما نے بیں کانگریس عزیول کی تق دس کیلیے مشہودتی ۔ سموایہ دارول نے اپنی نجات خاکسا دفتر کیسے میں کھی چنا کے تقریبًا سب نے ان کی حمایت کی ۔ ہم نے صبروا ستقامت سے مقابلہ کیا ۔ اکور ان فتک میں منظورہ بی ہوا - دوبار مجد پرخطرناک حلایمی کیا گبا ۔ ایک بار نوشہو معدم بی فیل کرکے حبسہ عام میں اور دوسری بارا یہٹ آباد (کلیورہ) میں سنگ دی گئی۔

صاحب کے حزودہؓ جوازمتعہ پرشعرفروائے تھے۔ پھرکلیم عبدالجریکیٹی جی فوت ہوگئے۔ حضرت مولانامفتی ٹھیٹن صاحبؓ بانی مدرسہ جامعہ اشرفیہ لاہورخلیفہ اُنٹم حفرت تھا توکا بھی فوت ہوگئے ۔ اود اُنٹریں حفرت لاہورک ؓ فکرس مترہ بھی فوت ہو گئے۔ اِنّا لِلّٰہ وانا الیہ راجون

کا برکے اس طرح زخست ہونے سے سلمان قوم کو ڈا دیجکہ لگا۔

يكن جب اپنے فرزندكى ع سے والى پر حفرت مفتى صاحب كراي تشريف لے جانے گھے -تواچا کے معزت لا ہوری کے پاس آگئے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے كا مقام بجائة تقے يه اس طرح سے كرجم طرح كر حضرت شيخ الا سلام ولاناسيدين عد من تعاديث تعاديمون مي عزت عليم الانت تقاني ت ملني الكف تق معانقهوا الك ووسرے کے متند ومقامات پر بوسے ویئے چھڑت تھا نوی شنے فرمایا بھائی اطلاع توکر کے آتے بھزت مدنی سے فرمایا کہ اپنے گھرکیا اطلاع کرنی ۔ پھران کی مرغوب غذا کھلائی اور ایکٹا مدان کے مریر باندھا۔ مبئن الٹدائعظیم۔ یہ وہ اکا برہی جن کے اختلاف کوہم جیسے اما عزف اچال اجال كرفضا كومكد كيا يبال يرحزت تفافري كا اخلاص كا ايك واقديمي ناديناجا عيئ وحفرت مملانالعل حيين ماحث مبلغ نتم نبوت جب مفرت تفانوي سے ابتوں نے مولانا سے عبد بیا کہ میں جو بھی تھیجر ن قبول کریں کے مولان معاصیر ما ف حبد کیا ، اور حزرت تھا نوی کے سلسل می آدور آنے دہے ۔ اس سے دونوں حزاتے اخلاص كا اندازه بوتاب-

 عثماني محييت عما واسلام فع ايك محرك ستان مين اسلال اقدار كى جدوج دكيليقن مجين. يننخ الاسلام حفرت مولا كمنشبيا حديثمًا في هم اورجاب ليا قت على خان صاحب وشهيدملت) نے ل كر قرار دادمقا مدياس كرائى حيس كو بعدي دور ول نے ليے كھاتي والت شروع كيا يسته والذي كالركيخ نورت كي بعد حفرت مولانا قاس عمس الدين معاحب ساكن درولیش ہریپورخلیف قطب ربانی حفرت مولانا فرعبراللہ منا حب کندیاں شریف نے حزت صاحب کے اتنامہ پرمودودی صاحب کے نعاد ف ایک کتاب "بیار فاسید" کے نام سے کیمی اور میرے سامنے حزت کو سنائی۔ حزیت نے فرمایا کہ بھے اب مودود ت کے بارے میں المینان ہوا -اس کتاب نے سینکڑوں اومیوں کوتا ب کرایا۔ پھر حفرت کی وفات پاگئ يالاه الله مي جعية على واسلام كا دور جدب شروع جوا ملتان بين تنام مغربي پاکستان کے الماء کا اجماع ہوا جی میں حزت مولاناد اؤدغز نوئ ،حرت مولانا خرمیما جالندہری میزصوب سرحد، بخاب، سندھ اور ابوتیان کے کلما ،کٹرت سے شرکیب ہوئے۔ صدرطب منسرقراك قطب زمان حفرت مولادا احدعى لابورى كاكد احرار براحقركونا فم اعلى جناكيا-تب حزت نے صدارت کا عہدہ قبول فرؤیا -اوارے کانام بالاتفاق جعیت الماءاسلام دکھا كي يهي ايوب عان كا مادنل ككاجر ميں تمام سياسي با د ثيوں كو خلاف قا وَن قرار دياكيا - جمعية ككادكول في ملتان مي بليدكراينا نام نظام العلى وكدكركام شروع كياعالى توائين كے خلاف لاہور مي ظيم الشاق ملية عام منعقد بهط جبكه ارشل لا كى تلوارس يرفك يى عتى - تقريبًا ايكسون الماء كام بين يرقع وسفي جيل جافي رآماد كى ظامرى واس طي كے نتيج يں احتركو اور هزت مولانا احد على لا بورى كو چد ما ه كے بينے لا بور ميں نظر بذكرديا گیا -ا درسا تھے ہی ذبان بندی میں کائی ۔ حفزت مولانام کو النز تعالیٰ نے روحانی المات عطا فرما في فقى- وه عج يرتشريف نے كئے اور حبب تك لا بورس دہے جرب محول عظ وتبليغ فرطان رب -اى اثناً مين معزت امير شريبت فوت بوك يجهول في فوددى

سے كال كر فيرا يوغ ن مروم نے نافذكر ديا تھا ۔

مسى سنن كو استول ك بعده الدين فودًا شيد كم كامجد شيدكر كالخاري جدمهيرج كالتديب كرسر محد شغيع صاحب السرائ كى الكركيثوكون ك ممر تھے ۔ نازہ اصلاحات میںصوبوں کی ایمبلیوں کو پراخیا دانت دیئے گئے تھے کمدان کی اكثريت سے در راعظم سنخف ہوگا ۔اس كيلينے پنجاب میں الگر بزی سياست كا تقا مذتقا كرسر محد شفیع صاحب وزیراعظم برل-ان كی بگروانسان كی اگرد گیؤ كونشل میں سرح دری نعفرالله مرزانی اللائے گئے ۔ اگر يرتقرري سرفدشفيع صاحب كى مفادش سے بول توبہت ہی بڑی علطی تھی۔ لیکن اس کے بعد وکھیل کھیلاگیا وہ خطرناک اور دیریا تھا۔ پنجاب میں علیس احلایاسلام کا اوایی بول را تھا ۔ یہ ایک زمروست آذا دی پسند بارٹی تھی رچو پہلے کا تگریس یں تقی مگر اُہوں نے فسوس کیا کہ آزادی کے ساتھ ساتھ اسلام کی حفاظت بھی ہونی جائے۔ یہ بات کا گریں کے بلیٹ فادم سے نہ ہوسکتی تھی۔ چنانچہ یہ جاعت کا گریس سے جدا ہو کئی۔ مدا ہوکواس نے ندہی اُ موخاص کرم زائیت کیلاف تبیغے کوزید کی اجزو بالیا۔ اس جاعت میں امپر شریعیت حفرت مولانا سیدعطاء الله شاہ تجاری جوجاعت کے دوح دوال مجه بات تھے ۔ حزت مولانا عبیب الدحن اود صیازی دامیرا طار) ، جناب چوہدری انفل می حاصب بواحل دکے وماغ مجے جاتے تھے چھڑت مولاناسید فحدواؤد ماحب ماحب غزنویٰ ا (الحاديث) ، جنا بستطاب شخصل الدين دبياك) الرتسري، جنا بعلى القابط طبراج إلين صاحب لودبيانوى ، جناب فحرّم عبالغرز صاحب بيكووا لائركي نق يحرّت مولانا مظهر على ألمه وثبيد عالم دین جو وکیل تھے ہیں جاعت میں مٹرکیہ تھے۔اواگر زیواڑا ئیاں الجدیث، وہ بول، ویوندیوں ، بربلوی بشیدادیستی کے ورمیان فف اپنی مکومت کے بیخکام کیلیے کوایا کا تا تھا۔ اس کامشود مقوله دُیواند ایندرول د اوا وا ورمکومت کرد ) کی پانسی تقی -اس کا جواب یمی علاان فرفول كى لاانى بندكوانى جائے - اور فرقه حدى اندر ده كرووسرول ك جذبات

کا اساس کرتے ہوئے کے کیکہ اوی اور زائیت کے خلاف سرگرم عمل ہو جنانچہ احمار اساس کی اس پالیسی سے جہاں کچے نفصان ہوا کہ اہل برعت اور افضی دوشن محاب فرقہ کا عام تعارف ان کے ایشیج سے ہونے لگا۔ وہاں انگریزی پالیسی کوجی فطرناک ذکے ہی یہ مولانا انعرظی افکر شیعہ تھے ۔ جولود میں مدے صحاب کی تخریک میں احواد کی طرف سے کاھنو گئے اور تشریر کی جب محترت علی نے خلفا و کلا نئر کے بچھے نمازی پڑھیں ، وہ شیر خدا، نڈر مسلمان اور صوفوطی الشیطیر و تل سے مسنبتی وروحانی تعلق رکھنے والے تھے توکوئی و حربنیں کہ آئے شیعہ خطرات احتاب شمار نے کو ہو کہیں اور زمانی ۔ اسی طرح الجی ریٹ اور شنی مسلمانوں کی ووری جی کم ہج

ا مُريْرِدُ الائبال نقا اس نے و كيماك پناب بہت براصوبا ور تركيول كا كمواره --اس کی دزارت علی سے احدوا سام کوکس طرح فووم کیا جائے۔ جنائی ایک سجد تجویزی كى جى كومى بشهيد كنے كہتے ميں - ير ل بوريس ہے اور سكوں كے عبديس سكھوں نے اس بيقبعندكيا تفا-اوراك محدى مقاصوس بعقال مربوتي على-اس كوكل إجائے-ا در سما نوں کواس مبری واگذاری کیلیے تیار کیا جائے۔ انگریزا ہیے زیتے جوسکھوں کا منظم واقت سے تحریسے۔ لیکن ای سحبہ کواستمال کرکے البول نے سلمانوں اور کھوں ہیں بیٹ پدا کرنے کاسی کی ۔ انگرینے سومیا گراط داسل مسلیا مؤل کا ساتھ دیں توان کوجیل ہیں عثران کر بدان انتخاب خال کرایا جائے۔ اگرساتھ نہ وی توان کو غلا باکر سلا اول بی ى ان كوگا يا جائے بحلي احوارنے پورى كوشش كى كدكسى طرح دونوں قومول پر تكورا ہر جائے۔ جہائی انہوں نے سکھوں کواس پر دامنی کرایا کر مسجد شہید کہنے کو ذکرا یا جائے اور زان كوغلط التقال كيا عائد بكداس كومادون طرف بدكراكردونون قومون كيدي منوع وّارویا جائے بیلے حکل کی ایک مجد ہویاکسی آبادی کی ایک میجد میزآباد اور بیزآبادی کے رہ جائے۔اس کو جلی عافردوں سے بچانے کیلئے ایا کیا جا کا ہے۔ مگراگرزنے کسی طرب

مجحوة ذبون ويا-اودا كمريزول كم يحوسلمان عبى الادكوير كمدب تفركسم كوواگذار کانا ہے۔ بحترم جوہدی افغل مق صاحب یہی کہتے دہے کمسجد پر سکھوں نے اپنے اقتدار ك زما في تبدكيا تعاجيه كرنارى وعزوك مندرول برسما ول في المتاد ك زمل في من قبضه كي تفارشهد كن برسته الدين مقدم اللي براج ناكامياب برا فواه بخواه سلانوں کی جانوں سے زکسیا جائے ۔ مگر سلما نوں میں عام تعداد بکہ عام معلان نیک نیت تھے۔ وہ انگریزوں کی گوہوں کے ماہنے سیز ہر بھٹے جمعہ پرکیس بھی ہوا جوالائز نكام موا - اور سعبد الكِشن كے بعد سرواد سك درجيات خال سلم يكى كے زما فريس بھرخز ميات. خان کے زمانے میں اور لیٹن کا کتان کے اندریکی اوراس فرے ان کی کے مسدودے۔ مجیب بات یہ بونی کر سجد کو سرکاری فرجی گنی سے گوا یا گیا۔جس کا اقرار انگریزے تا ندہ نے پای املی میں کیا۔ ادر پروپکیٹ، ما راجلب، اوارے خلاف ہوا۔ مت م م ذا نی قذادم پوکسٹر لینے ہوئے مسلانوں کھٹکل میں میعلن میں اگرا حاد کو غذار کہنے گئے۔ مسلمان سادہ قوم متی وشن کے مکرمیں آگئی-اوراح ایک لام پنا ب کے ا نتا بات بار کے ماوراس سیاست کا اڑا جاتک باتی ہے۔ ورند کب کی بہاں حکومت البیرقام ہو یک برتی - عدے بسا آرز دکہ خاک شدہ - اسے مزامیرشرلیت ہم میں مرجو دہی اور مز ووسرے زعماء لیکن بقول کسی کے معت مجلی مختارے مذر مرول کے جلانے والے -مردًا أَنْ خِيرُ مسلم ا تكيت قرار ديث جانے كے بعد دنيا بھريس وليل ہوئے . الكريز بھى ندر إن

کی نے سے کہا ہے اگر ترک دنیا میں ذرہے تو بہا دری ذرہے گی ،اگریمی ذرہے ت میز ذرہیگا اگر انگرز ذرہے توجے ایبان ختم ہوجائے گی -

مجلس احلياسلام كازبروست تظيمقى - يداككاكام ففاكدات بث زبروست یروپگیٹے کی مکرس کی -ای م 190 نے اندرسیا مکوٹ کے اندراک انڈیا احرار یوبیکل کھ نغرنس کی چھڑت مولان حبیب الرحل صاحب لود جیا نوی چکی عادت بھی کہ وہ سے اوسے كواك الكران كوليل بناياك تق عظالبًا اى اصول ك تحت على احدر ف محصاك كانون كا صدر تجديد كي معدشبير كي تون في يكن احدارك مطالب سے تلوار يوس يا بندى الله لائن سامکون کی کانفرن میں ہزاروں سے نوجوانوں نے شرکت کی مجرام تسریعدالا ملتان پاونش كانفرنيس مويس -احلاياسلام في كاوى كى جنگ لاى دخلافت او يحرت ك خركيه كوجلايا - مدت محابدا وركبور تغله كالج كى تخركيه ببلانى يجس مين حضور ملى الشعليد وملم كى تودى كى كى تى د معا دائش - نوسلم دجيوتول كى تركيد مين جدية على اسندكا ساتق ديا-صنورمتی الله علیه وسلم کی تو بین کرنے والول کے خلاف کلکت سے بشا ورتک تحکیس باائیں -سلم عاکے سے ہمدوی کی ۔ اگرنے کی فارورڈ پالیسی کی نما لفت کی جس کے تحت انگریز كى بالسيى يقى كرمرودين أكر جايا جائداس طرح باقى مك كى حفاظت ابھى رہے گا -أخركار احارب لام في قوم كم احراد كم مطابق سول نا فرا فى كالركاب جل فى -اورتين فرار کے قریب رضا کا رجل بھیجہئے۔ اور سردار سکندر جیات نعان اسوق تھے پناب کے وزيفظم إف باعزت مجمدت كا وعده كرك تخريجم كافي . لكن نتجر كج يعى نه بوانه مواله الكريشي كجي كوبيا ن بي كعيل تعين احلالم اسلام مح خلاف كوبستنان كرج ثيون تك يرويكانده كذابا- (س) كا فريد تشاكر عب إلا إسلام في فلسطين كلما يت يتوكيب علاق توديكها كمسلا نوراي اعجی کے شہاری کے کا فیون کا خاراتی ہے ۔اس خار کی حالت میں انگریزے حضرموت اسعودی عرب ) برقبضد کریا داسی فعاد می انگریزول نے فارور ڈیالیسی پرعل کرکے سرحد کی بسیول

ساون میں بشا درمیں احدار کا نفرنس منعقد موئی جس سے صدری تم چھ دیری افعال ی جا ہے۔ مرح م تھے ۔ جن سے تاریخ خطب میں سموایہ وار مہنہ وا ورمہند و نوا زول سے بجا وزات پر روفنا ڈال گئی ۔ گرتمام بڑے بڑھے توگول نے سلم لیگ کی تھا بہت کی بیٹانچہ وہ کافی سے زیادہ با اٹر ورسوغ ہوگئی۔

من المراح المراح من المراح ال

کانگریس کی خود خوشی ای گاگدیس نے اگریزسے ادّاوی وطن کا معائدہ کرایا جبن ب کانگریس نے اکا معائدہ کرایا ہے ہے مسلک ہجا عموں کی پرواہ دن کی۔ وہ کا ندھی جی جوعلی تقسیم کو گئوباتا کو بیٹیا بچار کرنا کہتے تھے ملکا ان اورام تسر کے جزوی فسا وات کی وجسے سارے کہ کانتیم پروانی ہوگئے۔ احوار اسلام تیا رقعے کہم ہزادوں مسلمانوں کو شہید کرواکر تقسیم پنجا سے خلاف کر کیے جلاتے ہیں۔ ایکن افسوس کرا ایساز ہوسکا سرحدوسلہٹ کیلئے دیفر بڑیم تجریز ہوا۔ دیفر بڑیم محمل کیک کے تق میں مہونا تھا اور ہوا۔ جس نے دبی میں معنی اغلم میں حضرت مولانا منی کھنا بت اللہ وہوں کے تو دیا جا کہ اور المنا انتا کو دورے دو۔ خان عبد الغفار خان کے دور خان عبد الغفار خان کے دور خان عبد الغفار خان کے دور خان عبد الغفار خان کے دیور ہوگئی کا لونی کے دیور ہوگئی کا لونی کے در مول کے دہول کے دیا ہوگئی کا لونی کے اندر ہوئی۔ بہرجال کا گویس نے دبھا ہر طالات مسلمانوں کے مقابلے ہیں مبندوار خود خود خود خود خود کا کہا گیا۔ اندر ہوئی۔ بہرجال کا گویس نے دبھا ہر طالات مسلمانوں کے مقابلے ہیں مبندوار خود خود خوش کے الیا ہوئی سے کا دیا ہوئی کا ہوئی ہے کا میا ہوئی کے اندر ہوئی۔ بہرجال کا گویس نے دبھا ہر طالات مسلمانوں کے مقابلے ہیں مبندوار خود خوش ہوئی کا لیا ہوئی کے اندر ہوئی۔ بہرجال کا گویس نے دبھا ہر طالات مسلمانوں کے مقابلے ہیں مبندوار خود خوش ہوئی کے کا لیا۔

مساجد پر بمباری گی - کچر جی جمعیت علامهند، عبس احداد اسلام ، سرحدی خدائی خارشگار کوئی اوراک انڈیا مومن کا نفرنس اوراس وقت کے جی ایم سید صاحب سندھ کے (آج کل کے جہیں جو اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں ) انہوں نے مل کر کا نگریس کو کمزور نہ ہونے دیا ۔ اورائٹر کا رانگریز سختال میں مبندوستان سے اپنا بوریا بست میب کرچلتا بنا ۔ رو سوگ رو دیا ہے ۔

مسلم کیک بھی ہے۔ ان بھی اور ہندوں سے نالاں تھا جیساکہ احواری نیڈرچردہری افغل تی صاحرہ جے اللہ سے نالاں تھا جیساکہ احواری نیڈرچردہری افغل تی صاحرہ جے نے اپنی کتا ہوں بی تعربی کی فراد ہے۔ آخرکا دسم لیگ احدکا گھریس کے مشتر کہ فادمولے کے مطابق پاکستان وہندوستان بن گیا۔ آخرکا دسم وشمی میں زرہا یا کے احول کو مان کے کنٹیر کی حکومت سلما نوں کو دی احد کیا۔ انگرزنے مسلم وشمی میں زرہا یا کے احول کو مان کے کنٹیر کی حکومت سلما نوں کو دی احد بنی والیان ریاست مسلما نوں کو دی احد بنی والیان ریاست مسلمانوں کو دی۔ بنی والیان ریاست مسلمانوں کو دی۔ بنی والیان ریاست مسلمانوں کو دی۔ بنی والیان میں مشرقی پاکستان میں جیناگیا۔

میم سب وصوبے میں تھے کہ جاب ایوب خان کے وقت میں تھی تھو وصاحب اور جناب عبدالوی خان نے تین مجبد الرحن کواڈا دکایا ۔ اس کی اس بھے تا ئید کرنے رہے کہ اس کے چھ کات ماننے کے بعد باکستان قانونًا بائ حصوں میں بی جا بگا۔ اب اگر مشرقی پاکستان کا پانچاں معد ہم سے کٹا تو باقی چا دھتے یا تی رہ گئے ۔ اوراس کے کھنے مشرقی پاکستان کا پانچاں معد ہم سے کٹا تو باقی چا دھتے یا تی رہی ہوتھتی مزبول بغدا کرے میں میں بھی میم ہے بس تھے منحا کرے یہ چا دصوبے اب باتی رہی ہوتھتی مزبول بغدا کرے خان عبدالولی خان سیکولرازم اور حاسکو نوازی سے بازا آجا ئیں ۔ اور مراب کا فی کوئی کی بنیں ہے ۔ واسلام کا بل اور کسل فرمن ہے یاس میں آزادی اور غریب پروری کی کوئی کی بنیں ہے ۔ اگر خوان خواسندان چا دصوبوں میں کوئی حقد کا تو پاکستان خطرے میں چرجا گیگا ، اس وقت اسانی اگر خوان اور مکل کی کچھپتی سب سے ایم فرمن ہے ۔

ا در انگرز کے خلاف ویونبدا ورعلی گڈھ کو طانے کی سعی کی چس کے نتیجے میں جامعہ ملسیہ وجود میں آئیا۔ حضرت شخ الہنڈ کی جلدی وفات ہوگئی لیکن ان کا ولی جذبہ کارفرمار ہا۔ اورانگرزوں کو کک سے جانا پڑا۔ پاکستان وسنپدوستان کی شکل میں ملک آزاد ہوگیا۔

علی براولان نے خلافت کمیٹی بنائی پسلما نوں کوپیدا کرکے ترکوں کی املاد کے لیے تیار کیا – یہ پہلے ہوگ تقے جہنوں نے ہمدروانجا دعکال کرانگر بیرول کے خلاف آ وا ذاکھا ئی۔ اودان کوانگر بیروں نے نظر بند کرویا۔ آخر کا مکانگریسے ان کوچی اختکا نس ہوا سمالانکروہ آزادی کے پروانے تھے۔ لنڈن میں مولانا مجھ علی صاحب گئے اور فرمایا میری موسسے غلام ہندوشان میں نہ ہو۔ چنانچہ وہ فلسطین میں وفن کیئے گئے۔

سخرت مملان شہرافی پی کو شریعیت کے ابوا میں بڑی دقت محسوس ہوئی۔ خاص کر اس بیٹے کہ آمہلی (کراچ) پی ساری گفتگوا گرزی میں ہوتی مخی۔ آخر کا دا کہوں نے شہید ملست بیا قدے علی خان مروم سے ملی کرفراد وا دِمثا صد پاس کا بی جس پر بعب دیس مود و دلوں نے دعلوی کیا کہ ہم نے پاس کروائی ہے۔ یہ ان کی عادت ہے کہ دو سروں کی بات کو د فنا د پکوکرا برا بی فارف میشوب کرتے ہیں۔ یا اس کواچک لیستے ہیں ۔

عاملی قوانین المجار عرص کے بعد سکندر مرزام حوم پاکستان کے زبرد کی صدرین گئے ۔ اہو فوا فوا فوا المنظام المی تھا نوگ فوا نے ایک اختلاف حفرت مولانا احتظام المی تھا نوگ نے ایک نے ایک اختلاف حفرت مولانا احتظام المی تھا نوگ نے ایک اختلاف حفرت مولانا احتظام المی تھا نوگ دھ ہے نا فذر کرکے ۔ اہمی و نول اکورہ ختک میں وا دانعلوم حقا نیر کا سالانہ جلسہ تھا جسمین حفرت مولانا شیخ الحدیث نعیرالدین مساحب خورشوی محاسف مولانا شیخ الحدیث المدین مساحب خورشوی محاسف مولانا شیخ الحدیث المدین ما میں خوارث میں نے لیک نا اہل مسکن در مرزا اشیعہ ، کا دونا دویا چھارت نے تسلی دی کھالت ورست ہوجا ہیں گئے ۔ میں تے لیک نا اہل مسکن در مرزا اشیعہ ، کا دونا دویا چھرایوب خان صاحب مرجم نے معلادت کا علان موا حدید موجم نے معلادت کا اعلان ہوا۔ اور ہم نے اہلیان کا سائن یا۔ میکن ٹھرایوب خان صاحب مرجم نے

بعن سلم دیماً پرانگریز کابنی اتنا خالب تقاکہ وہ کسی قیمت پھرمبندوستان سے انگریزوں کی بیخیا
کومقدم سحجتے تھے ۔وہ انگریز کی ہے ایمانی اور بیاں کی طاقت سے تمام اسلای ممالک کو خلام سبنے
سے کرتو توں سے وافق تھے۔ وہ تو ہرحال میں انگریز کا جانا ہی مقصیر غیم سمجھ ہوئے تھے ۔ یہ
حفرات نہایت نیک نیست اور یا خواتھے اور اس میں یہ حکمت خوا وندی پوشیرہ بھی کہ مہند ہوں
کویہ کہنے کا موقع نر دہا کہ ملک ہم نے اذا و کرایا ہے۔ اتنی مسلمان جماعتوں کی مہدردی کے ہرتے
ہوئے وہ کیسے کہ سکتے نتھے۔

ارادی کی تحریک نے پال ئی ایمکن ہے بعض ما فوں میں پیخیال جاگزیں ہوکہ مکس کو ارادی کی تحریک اس نے ازادی کی تحریک اس نے جل فى حقيقت يرب كركا تكريس بيلے بهل قائم بوئى تواس كا دائرہ على مرف چيد حقوق تھے -شلاً سندوستانيول كورش عهدس ز ملنا ، ميضيل كميشيال يا دُستُركت بوروْقامُ بونا-وعيره وغيره وليكن حزت شيخ المندمولانا عمو والحسن ويوبندي في آزادي وطن كے ليفانجا كي اُ كى الدى تعييج اور دومرى حكومتول سے تعلقات قائم كئے : تاكمى طرح كك سے الكريزكو كالابائ - ريشي خطوطاس كى برى دلي ب- انسوس يد لاندازندا اوراكوكا رهزت يشَّخ الهندگرفتار ببوكرمان ميں نظر بند كيئے گئے -ان كے بمراہ شِّخ الاسلام حفرت مولانا ستيد ملين احديد في ا ورحفرت مولانا عزر كل صاحب تحقيل جادب عد مذالم تفعي تقع دان كي مإنى كے بعیرب ان سے كاندى جى كى ملاقات ہونى۔ شنيدے كەكاندى جى نے كماكد ہے خريوتى كرمك بي ليس حفرات موجروبي قومك كتناعرص يبلي آزاد بوجاتا يبرطال دادى ا وقصیق آزادی کی تخریک انگریزی اقتداد کے خلافت الی اور سے شروع کی دراس و ہی جہا و بالسیف ك قائل دقابل تع يحزت يتى الهندك محيج بوث بهي على كابل بن فرت بوك يحزت مولاناعبيالتدسندهي روى تك كي مان يركبي شخ البندف ترك فوجي افسرول س دا بطرقائم كيا -وابسى يريِّح الهندن ترك موالاست كافترى ويا اورهبية على مبندقام فراق -

سے والکردیا ۔ ان سے ہاس گئے تو ہات اُن گئی ہوگئی ما وربل بیش نہ ہوسکے ماسی طرح زناکی شرعی سزاکا بل میں نے بیش کیا۔ مک اختر وزیر قانون اورمادی اسبی نے صوائے دواین کے عى لفت كى لدريل رد بركيا - يې تشرارد د بل كاموا - وه تو يا ي سال تك لكار إ - اور منقورنه وسكا- بدرى شربعيت كه بيت مي العضرت مولاتاعبدلحق لولالا في بويستان يطور وفديواخ منستركے پاس گئے ما ورعمن كياكہ يہ ملک اسلام كے نام سے بنا ہے اس نام اسلای جہورہ پاکستان ہے ۔اس کے آئیں میں اسلام کی ضمانت دی گئی ہے ۔ توصیب سوات ا در بلوچستان میں شرحی ا حکام کی ابتدا کرکے اسکوسا دے پاکستان میں دایج کیا جائے ۔ پرائم منسٹرنے ہم کواس وقت کے وزیرقا فون ہیرزا و عبدا کفیظ صاحب کے پاس کھیجدیا۔اور خود ان کوٹیلیفون کیا۔ ہم ان کو لیے لیکن امہوں نے اپنی عا دست کے مطابق ٹرخا دیا جس طرع آئين التي وقت چند تراميم ميں نے اورمولاناعبدالكيم صاحبے لكدكرد كاتيں حب منت يجه بذكل توبين المبلى كم تعرب اجلال مين سوال الفايا- وووزيرا فاكر بايد ياس أكن اور كاكة زميس منظور بريكى بي يامنظور بول كى - مكروا قعد بالكل اس كے خلاف بوا -ان يا تول ب انتهائی انسوس ب- واصل ابول نے عوام کا نما شندہ بوکرعوای دائے کی پرواہ نہیں کی حبرکا نیچرنا ہے۔ بھوان ترایم کے سلسے میں آئین منطور نے ایک ون پہلے میں برائم منسٹرسے ملا -اورکیاکہ کا میں میں اسلام کے باریس بو کھر ہے - وہ اسلای کوشل کے باب سے متعلق ہے۔ اور دا ما الای کونسل کا رحال ہے کداس میں بندرہ مربی جن میں سے چے پراعتماد کیا جا سکتا ہے۔ نگرنونمسبروں کا کیا عتبار ہے اگر فلط لوگ ایجائیں توکوئی اسل می بات پاس مہو ملے گا۔اس کونسل میں دس ممبر ہوں یا بادہ ہوں اورنسف علماء حق ہوں۔ ۲۱) دومری ہا یہ میکداس اسامی کونٹل میں وہی بل پیش ہوسکے گا جس کواسمبلی ، گورزیا مدر دوان کرے۔ امسبلی نام ب اسبلی کی اکثریت کا داگراکثریت رجینا چاہے توکوئی بلمشورہ کیلئے اسلامی كوننل كے ايس نہيں جا سكتا -للفوا عيلين فيصد يا يجينين يائيش ميران كى دائے كومعتبر قرار ديا حاكم

عائلى قوانين كو جوا لمارى بي مست منت يكال كرنا فذكرنے كا اعلان كرويا - إنّا بله وا كالب إجون ـ ان قوانین کے خلاف قوی سمبلی میں حفرت مولانا مغتی فحود کے نے کے شدگی ۔ ا ورصوبائی سمبلی مغربی کیستا میں بیں نے بحث کی - خلاکی شان کرٹیٹ کے لئے مودودی پارٹی کے ممبروں نے معلیت کے خلات بل یا مجوزیدیش کی دلین وہ اس کو آگے نرفرها سکے۔اور قرعرفال بم دونول کے نام لکلا۔ ا ورسادے مک میں ان توانین کے خلاف فضابن گئی اور مغربی پاکستان مبل میری تقرر کے بعدمائی قوانین کی خالفت کو خاب اکثریت سے پاس کردیا مغربی پاکستان کی سمیلی موجودہ عاملی توانین کی فحالفت کرکے اس کومنسوخ کردیا چا ہٹاہے۔اب مغربی پاکستان دحواب پرا پاکستان میں مائلی قوا نین ایخ ز ہوں۔ مگرافسوس ہے کہ پھیٹو مکومت کے آئین میں ان قوانین کو تخفظ دیا گیا کمرا ن کے خلاف نه عوالت کا دروازہ کھٹکھٹا یا جلسکے گا۔ زاممبلی بل پیس ہوسکے کا ۔ یہ ہے اسلای آئین کا دولوی کرنے کی تشریع ۔ یہ قوانین قطعا قرآک وحدیث کے خلاف ہیں۔ان کی ایک یات آب س کران کو قرآن وحدیث کے خلاف کہ سکیں گے۔تیر طلاق کے لبدروس عادندے بہلے یا عورت پہلے خاوند کیلئے کسی طرع طال بنی ہے - قرآن پاک بین " فلا متحل لدچنى تىنىكى زوجًاغيرة \* دىيىرى الماق كے بيد) يعدت اس بىلے خاوند كيلية علال بني عبك كردوس خاوندس كاح ديعي جاع با زكرے - مذعدت كيلية نوے دوہ تقریمیں ۔ مگدان عامی قوائین میں اگرچیز بین ما حب ان پرانے بیوی خاوند میں صلح کوا وسے قدودوں اکٹے بیری خا وندکی طرح رہ سکتے ہیں۔ داتا بلدوانا البداجون ) یعورتیں ان قوائین کی جمایت کرتی ہیں۔ کیونکدان قوائین میں جارعورتی کرنے کی نما نفت ہے ۔ دوسری تاری نہیں کی مبرکتی حبب تک پہلی ہوی کی اجازت رہے یا مبچے وجہے بیان زکینے جائیں۔ ای طرح ووری یا تیں ہیں ان قوافین اول سی ائین کوکون سسل می کہ سکتا ہے۔ میں نے شراب اور سود کھالات بل سیش کینے۔اس پر میے سیریٹ سے اهلاع وی گئی کریہ مالی بل ہیں۔ آئین کی روسے باصلا کی اجا ذرت کے بغیر پیش نہیں کئے جاسکتے ۔ اورصد معاصب کے پاس کئے تو انہوں نے پاکسنٹر مولانا بغت التذكو إلى كى تقريركا خاق وشخراطا يا- بعد بين هى فالفت كرتے رہے۔
حالا كوقران وحديث سے يەسىلد تا بت ہے۔ ليكن كيونسٹ اس كونہيں مان سكتے ۔
عالا كى كاسستلم غلا مى كاسستلم الله كون كار كون مولوى بهائے كه فلام خرود بنا وُركون كہتاہ كوفام اور دي كار بنا فرض ہے۔ يريح مرف ان لوگول كے يقے ہے جوبيگ ميں گرفتار ہوجا يُس وال جى آپ كواجازت ہے كوان كو يونئى راكرويں يا فديد يوكر چيود رُويں يافتل كرويں ياغلام بنايس يا اپنے قيد يوں سے تباول كريس يا فيد ميں ركوايس ۔ آپ پر توفرش وواجب نہيں بنايس يا اپنے قيد يوں سے تباول كريس يا فيد ميں ركوايس ۔ آپ پر توفرش وواجب نہيں

رہ، تجبریہ اس ذمانے کا دسنودھا کہ جگی قیدیوں کویا تنگ کرتے تھے یا غلام بناتے تھے۔ ہو ساوک وہ ہمارے ساتھ کرنا چاہتے تھے وسمی سلوک ان کے ساتھ عام دواج کے تحت جا نزدگھا گیا ۔ گرمندرجہ یالا صورتیں اس میں رعاثیت کی دکھی گئ ہیں۔ زمان قدیم جگی قیدیوں کیسا تھ سخت ساوک کیاجا ٹا تھا بہسسول نے آگراس کو زم کردیا ۔

دس ایک شخش الوار لیکراک پر محکد کرکے آپ کوتنل کرنا چا بہاہے بیر تقدیری بات ہے کہ اللہ تقال نے اس ہے کہ اللہ قال ہے کہ اللہ تعالی ہے ما تعالی ہے ہے کہ ہے تھیں کہ اس تم کوقتل کردیں یا غلام بنا دیں ۔ وہ معبد ذاری کہ بگا کہ غلام بنا دولیکن قتل ذکرو۔

رم، پرستعبا داخلام نبان، عام آوی کیلیے نہیں مہیکری بھی انسان کو پکڑکر تھے دویا علام نباڈالو۔ بکد مبدلانِ جنگ ہیں جو گرفتار ہم جائیں ہم ف اور مرف ان کے لیے محکم ہے۔ دے، وہ بھی یہ نشر طرہے کہ وہ جنگ کردیا ہوا وراکب کوقل کرنا جا بہتا ہو۔ درخاس چلہنے والوں کوچی کے ایک ادنی مسلمان بھی امن دیدے وہ اس سے سنٹنی ہے۔ دیا ، بھریہ قبدی ذبیل ہیں مجھے عالیے تھے۔ یہ غلام بن جانے کے بعد بھی جرے فرے دین اگریزیجا چا بی توبل المای کونتل بی کبیش ہو (۳) پھراسلای کونتل کا مشورہ بہکادیے۔
فیصلہ پھرتی اسمیلی کوکرناہے تواسلای کونتل کے وجود پرفعنول دو پیرخری ہوتا ہے جاست
پر ہے کواسلای کونتل کا مشورہ فطعی ہو۔ اس سلسلے میں بڑی دلیل آپ کی پارٹی کی طرف سے
پر دی جائی ہے کہ قوم نے قانون بنانے کیلئے آسمبلی کومنت کیا ہے۔ اسلامی کونشل کوئیں۔
میں کہتا ہوں کہ قومی آسمبلی میریم کورٹ کی تنخوا ہیں مقرر کرسکتی ہے۔ سارے ملک کیلئے قانون
بناسکتی ہے اگروہ کسی کواسلامی کونشل کے پاس یہ کہد کرچھیجہے کہ وہ جیسے فیصلہ کرے اس
کے مطابی کیا جائے۔ لواسلامی کونشل کے فیصلہ دار ممل قومی آمبلی کا فیصلہ ہے۔ اس لیے
اسکونا فذمونا چاہیے۔

اسی طرح میں نے عائمی قوانین کو مدکل طریقے سے پیش کیا کہ یدقرآن پاک کے بالکاخلاف
ہیں۔ میں نے دیکھا کہ پرائم منسٹر کا دنگ سیاہ ہوگیا۔ دراصل ان پر دلائل قانون افرہویہ کا اثر ہوتا ہتھا ۔ انہوں نے آئین کی غلطی کو بھا۔ مجھ سے فرمایا کہتم ہیرزادہ صاحب سے ملو۔
اور میں ان کو ٹیلیفون کرتا ہوں سانہوں نے مجھے چار بجے عمر کو بلا یا۔ میں نے دلائل بیان کیے ۔
ان کے پاس کو فی جواب مذتھا البتہ عائمی تو این کو تحفظ دینے کے سلسلے میں کہا کہ علالت سے دجوع کرسکتے ہیں رحالا کہ تحفظ کے بعد یہ بات میچھ مزتقی میراخیاں ہے کہ پاس جیٹھے ہوئے وو انگریزی خوانوں ہے کہ پاس جیٹھے ہوئے وو انگریزی خوانوں ہے تھی میں تا شید کی تھی بھی جیٹے ہوئے وابس میں ترمیم زختی۔
باست ہم نے سن کی ۔ دوم سرے دن جب آئین پیش ہوا تو اس میں ترمیم زختی۔

ایک بارمیں نے اسمبلی میں تقریر کی اور کہا کہ پہاٹر پر خداکا عذا سب، بیٹھے دیکھ دیج ہے۔ اگر عبال آپ لوگوں نے شرفعیت کا نفا ذکر دیا تو وہ عذاب علی جائے گا۔ ورز وہ اس ملک میں آئیگا۔ اس طرح سے پائخ سال تک پر وہ اور وصری وین اقدار کے بارہ میں میں کہتا

مسئلة ظا ى جيراتوشيخ رشيد صاحب ايم اين اسے في اس مسئله كا مذا ق ارا يا حفرت

کرنے کا طرابقہ اختیاد کیا اودامست نے صاحب تربیت کا طربیۃ کھانپ کاسس کی منبا دل شرعی صورتوں کو اختیاد کیا -

(مود) اب جولوگ فراکن وصدمیت میں غلاموں کو اُڈا دکرنے کی بہت سی آیتوں کو دکھیے کہ بہت سی آیتوں کو دکھیے کہ است ا دیکھ کریا حدثیمیں پڑھ کر مدک جاتے ہیں ان کوعود کرکے تواہ مخواہ اسپنے ایمان کونقفا نرم بہنا ناچا ہیئے ۔ ان آیا ست سے یہ تو ثابت ہو تاہے کہ اس وقت سلمانوں کے علی مواکرتے تھے۔

مسٹر بھیسٹو مسٹر بھیسٹو مسٹر بھیسٹو ان کے مقا بلرکے لیے اپوزیش نے مولانا نورانی کوامید وادکھڑا کیدجس کی پارٹی کے لوگ ہمارے بزرگوں کوکا فرکتے ہیں۔اورخود مولانا کمفتی تمود صاحب کوان کے اخلاق ہ اعتراض کفا۔ م کیسے ایسے آدمی کو ووسٹ ویتے۔

رہ ہسٹر کھٹونے آئین بوایا ہو پہلے آئینوں سے بہتر کھا جا ب محد علی صاحب سابق وزیراعظم پاکستان کے ملاھالدہ کے آئین میں سلمان کو مرتد ہونے کی اجا ذہت علی اور ایسال کی تعربیت نہیں۔ اس آئین میں یہ خامیاں زکھیں مگرا ورخا میاں موہ بھیں ۔ حق اور اسلمان کی تعربیت رہے ہے جن ہر عمل نہ ہوا۔ بہرطال یہ آئین پہلے آئینوں سے جن کے خلاف میم نے ترمیس ویں ۔ جن ہر عمل نہ ہوا۔ بہرطال یہ آئین پہلے آئینوں سے بست بہتر تھا۔

وں مخترم میٹر بھیٹوکی حکومت نے مزائیوں کو غیرسلم اتلیت قرار دیا۔ الداسس سے پہلے ا ملامی سریا ہی کانفرنس لا مورمیں کرکے جنا ب سید تبال الدین ا فغانی ا ورعسلامہ محداقبال کے خواب د اتحاد عالم اسلامی ) کی تعبیر کی ابتداء کردی۔ بقول بعبن لیڈرول کے اگریہ کام کسی اور نے مرانجام دیئے ہوتے تو وہ حرف ان کامول کی وجرسے الیکششن جیت سکتے تھے۔ گریجٹوکا مائخت عملہ خود عرض اور نما تھا۔اور بہت سے اچھے کام بھی

کے امام اور قوم کے معتقلاہ ہوئے ہیں۔ پیسلما نول کی حجبت میں رہ کران کی عادات واطوار د کھے کربہ پڑین سلمان ہوجاتے تھے پہستسلام ان کو دینوی وجا ہست سے ہی نہیں بکھا خودی نجات سے بھی ہمکنا د کردیتا تھا۔

و، ، اسلام نے کفارہ صوم ، کغارہ طہارا ورقتل خطابیں غلاموں کی آز ادی کی ترغیب بیکر آزادی کی حوصلہ افزائی کی ہے۔

 ۸۱ کلکرفلاموں کی آزادی کوعبادت قرار دے کراس کوجو بے شفار نیا یا ہے۔ اسطرت اسلام نے فل می کوکم کرنے اور تدریج اسس کوخم کرنے کی ترعیب دی۔

رواجب دولفظوں ( ایجاب وقبول ) کے کہنے سے بعنعہ ( فرج ) اوالارت حلال ہو جاتی ہے تو بدا افرائ اور الکی ہوسکتا ۔ جاتی ہے تو بدا الک ہونے والا کیوں عورت سے فائدہ اٹھانے کا بجاز نہیں ہوسکتا ۔ جب کہ عودت سے زیادہ کام ہستنقراش کا بیاجا تاہید ۔ اسلام نے با تدبوں کو بڑا درجہ دیا ہے ۔ ان کے حقوق مقرد کر فیٹے ہیں بھرجس باندھی کا بچہ ہوجائے وہ ام ولد کہلاتی ہے اور اس کا بینا منوع ہوجا تاہیہ

د ۱۱۰ مكاتبت كرك فلام أذان وسكتاب وه يركه قالينفل سي كبدر كراتني

كرم حق بات كى تائيد اور غلط بات كى فئ لفت كى جائے۔

مخالفت کی انہا کے بہاکت میری جونالفت ہوئی کدا پوڈیش لیڈروں نے مرزائیل کے خلات کی انہا بل پیش کیا بیا کرنے والے تھے ۔ ہم کدان کے بل پردیخط کرنے کی طرورت زائی۔ مہی یہ کوئی قاعدہ یا اصول کرم زودا بیا کیا جلئے ۔ مگراس و تحظ نہ کرھے خلاف کرا جی سے مانہ وہ کہ پردیگیڈہ کا طوفان کھڑا کیا گیا ۔

ایک بیک بیلے بیلے میں مولاناعبدالمعطی صاحب الازہری داپوزیش مہر) نے نقر برکرتے ہوسے کہاکہ وکھول اس ل پرکھنے آدھیوں نے دستحظ کیتے ہیں ۔اس پرمونوی غلام غوت ا ورمونوی عبدالکیم دستخط ہیں کھے پھرالازمری نے خرما یا ان کا کیا علاج ہے برطلب صاف تھا گویا قتل کی ترخیب کھتی ۔اس کومونوی عبدالکیم نے اسمیل بس بیش فرما یا کھے ہے سرد ۔

ا پر زیش نے ایک بیان کا بن شکلیں اسبی میں داخل کیا۔
جس میں مرفاغلام ایردفادیا فی دوزی دعین کے تغریا ان خوافات درج سقے جن سے
سارے سلمان واقف نفے اور سب ہی مرفائیوں کو کا فرجائے تھے مرف قا فرف سقم تھا۔
پھر پڑا افسوس پہ کواس کا ب جینے طا اسلام کا نام بنی تھا۔ گویا جیسیت نے پیش نہ کی
سخی بلکہ اپوزیش نے پیش کی تھی۔ بھراس کتاب میں مرفانا ہرا محدقا دیا فی کے سوالوں ،
اعتراضات اور تعقیدوں کے جاب نہ تھے ۔ فلا ہرہ کہ دہ وکیل مقدمہ کیسے جین سکتا
ہے جو دومرے وکیل کے سوالوں کا جواب نہ دے سکے۔ گریم نے اپنے بل کی تامیس میں چرکتا ب نحفرنا مرک نام سے بیش کی اس میں مرفانا مراحی کی مکن تر دید سوالوں کے
جوابات دے ، حیا سنیہ میسے اور خمتم نبوت کے مستھے پر مکس بحث تھی ۔
مرفا کے خوافات ، اس کا فرق میں بیش کرتے ہیں ۔ اور چینیخ اور شفر والرجات
مرفا کے خوافات ، اس کا فرق میں ، اسمبل کے اختیالات ، مسلمانوں کی بائی تخیر اور جدگان

ہوئے ۔ گران تمام کامول پر بقول تعبیر کے بیرونی پر دیگیٹرہ نے پانی بھیردیا اور اسمان شہرت پر بہت سے شادے چکنے مگے ۔

دم،میرے ساتھ عمرم مجھو کی بہت بڑی زیادتی می - کداخبارات اور دیڈید من ميرى تقريب مرف ومي يتي اورنشر بوتى تقيل او محدمت كے عق ميل بوسكتي ين و اور وجعه حكومت پرتنقیدا واسلانی شریعیت كا بوتاتها چسسے عوام میں میری دیتی يلنديا مهاف موفي امكان تفا وه جيزيا باتيس مذف كردى جاتى تفيي- بلكربسااوي اخبارول مير ميرايك اچها بيان اس طرح چها پاكيا جس سے اصل مقصد کے خلاف اثرات پيل موٹے مير ترديد مي مند هيتي تقى دلينے اخبار الجعيت كى اشاعت فدود كفى مال كوا مع مرزا في تيم سيرررى اطلاعات عبي نبيل إليصف ديا تها جس كے نطاف ميں ف مشرح وكويمى كها - اس زيا دتى مين مرح وك ساتحدا خبارات برابر كے ستر مك بي اب جران ہوں گے کہ بوجستان کے سرداری نظام کے خلا صحب پارلیمنٹ میں بل پیش ہواجس اسبلی درسینٹ کے ممبران بھی شرک تھے نودسٹرجٹوائے ہوئے تھے لایا کھیا کھنے بھری ہوئی تھیں ۔ میں نے اصل بل کی ثمایت کی سرواری نظام کی محالفت کی اور سافدہی کہاکدیر ابوزلیش کہتی ہے کہ ہم اس حکومت سے مبل گئے ہیں۔ کیا یہ بوسکتاہے كرميم ايسى حكومت سے بل جانبي جي كي برتقريب بين شراب كا دور جانات ميم مكومت سے ول سكتے ہيں ہي سودكاكاروبارجارى ہے جي كے ساتھ الشرقعالى نے قران تھیمیں اعلان جگ کیا ہواہے -ممالی حکومت سے بل سکتے ہیں جس میں عائلی قوانین جیبے قرآن پاک کے نحالف قوانین رائخ ہوں ۔میری اس تقریر کو کھکے مشہور اخباراست نے نہیں چھا یا ۔ نہ کوئی امہیت دی رزیرتقر پر حکومت کے لیے مغید کھی رخوام مِي ميري حِيثيت كيدين - فهرورويش برجان درويش مين اپنا فرض ا واكرتا ريا - كوتي يرنهي م مکنا کہ میں نے میونزم کی برائی میں مکومت کی تائید کی ہو۔ میرا صول پر تھا اور یہی ہونا جاہیئے

ہی ہوا۔ بہاں میں وٹوق سے کہتا ہوں کہ اخلاف کا سبب بھی میری خواس وزارت ہنگ فی۔ ا ورنبى كون مشكل بات تقى واورزى بمقصد ففا-اس بات براك معصم دس سكتے بي . میں جدیدت طما بہ سلم کوعوا می نیشنل پارٹی کا دم تھید ہوتے ہیں ریکھ سکتا تھا ۔ نہی مودودی کا اورنهی ندان کا بھین افسوس کرمیرے اس گان بین سلسل ترتی ہوتی گئی ۔ اگر حزورت پڑے تومین سیسے وائل بیش کرسکتا ہول جھریہ سے نعلاف اس اگست سیسٹاند کے ترجیان میں عفرت مولاناهن محودف اراع في معلى برمكوكريروبليزه كالمركايس كرجواب كيفي عجه عليمده أركيك شائع کزا پڑا۔ حفرت مفتی صاحب نے ان مودود دیں سے کی آنفاق کرنیا جن کویہ ہے وہ سب بكحدكية تقع جوحزت بيخ الاسلام مولانا سيرصين اجدمدني بمحفزات علماد وبوبند وسهادني، علماء بريلى والمجدبث محفرت يتبح الحدميث مولانالفيؤلدين صاحب غوفيشوئ بمفسروت وكآن حنزت لا بردريٌ ، بپرطريقيت حفزت نواج نظام الدين تونسدشريف بحفرت مولا ناخبرمحستد بالندم ي تعلين معترت تكيم لا من تما ذي " . حفرت مولانا قاصى عبدالسلام صاحب نوتشر مصلا خليفه حذرت تقا نوئ الدعمًا الجسنت شرقي بأكستان وعيرو كترتع \_

ا ودمسلاجها دبردفنی ڈالی گئی ہے۔ اس کے سواکسی ممبر قومی اسمبلی نے ایک سوال چیش میں اور مسلاجها دبردفنی ڈالی گئی ہے۔ اس کے سواکسی ممبر قومی اسمبلی نے جارہ ہیں دوسوبائیس کیا انھی کھریم نے مرزاجی کے بارہ ہیں دوسوبائیس سوال نے چریا آٹھ کھریم نے مرزاجی کے دریتا اور وا بی سوال نے یہ دریتا اور وا بی صوا بدید بران میں سے جس سوال کوچا بہتا ہو چھا۔ اور کسی کو سوال کونے یا بجٹ کرنے کی اجاز اسمبلی میں زمقی۔ ورزم کو بھاک کا خطرہ تھا۔

معرت مولا نامفتي ممود سے اختلا ن عصرت مولا نامفتی محمود سے اختلا ن عصرت مولا نامفتی ما درجیة على داسل كونيشنل عواى بار فى كادم جهار بنا ناجا ستے ہيں۔ بيس نے اس سے عليمده رمها إي ي كيا - كموس فيروز سنزيس بمارتفاكه مفتى صاحب حفرت مولانا سيدكل بارشاه وحزست مولانا قاضى عبدالكريم صاصب ا ورمولانا عبزالقطبيث صاحب ساكنا ب كلاجي اودغا لبًا خا دينًا خان کاون نے کو آئے۔ اوراسی رائ کو عرصاحب کا پارٹی سے مذاکرے میں گرکت کا دعوت کی میں فے سختی سے انتکار کیداور تقریباد و گھنٹے اسی احرار اورانکا رمیں ضائع ہوگئے - میں نے یہاں مك كاكداك مجريس كريس اب مركبار جعية مين دولايول كى جرنانى نديونى جاسية الكر حفرت مولاناك يدكل بادشاء في موصوبه مرحد كع مجامد عالم دين الدمودوري كم سخت کرایا دلین اس کے بعدیوم تششکر اور حلف وفاداری کی تقریب میں نٹریا این تارا مكراب اختلاف كومنظرعام بركبس لايا - مجراسى ممارت فيروز سنزيل مولانا مفتى فحود صاحبً میرے پاس تشریف لائے ۔اور کیکن کے دات گورز سرحد کا فیسلہ ہوا ہے ۔اور پیشنل عوای بارال کا امراب کر کورزاک بنیں میں نے مختی سے ردکا اورکیا کہ اختیالات، استام كة تمام وزيد على كوعدال كمداوية بكورزك ليف محترم ارباب مكندرفان كانام بيش كردي يهروزادت يقينًا آب كى بوگى آپ بى اس كمتنى ادرسيرُ بى چانجاليا

م نے انگریزوک خلاف آزادی کیجگیں ہندوں سے تعاون کیا تھا۔ لیکن بیش سال کے عرصے میں ایک سلمان بھی ہندوہیں ہوا تھا۔ ہندوکھنے کا فنر تھے۔ اسی طرح معجن اوقا مودودی کی بلا یا اسس کی جماعت سے ہشت زاک کیا ۔ لیکن اس وقت مودودی مخات تھا۔ ان کا مک میں کوئی اثر نہیں تھا ۔ مزاس کے عفا گذاس طرح کھل کے ساسنے آسٹے ہے ۔ اور ناس نے معل کے ساسنے آسٹے ہے ۔ اور ناس نے معجن خطر ناک کی بیں چھا پی تھیں ۔ اب معاطمہ بالکی بھی ہے۔ ہزادول مسلما نوں کو کسل مے بارے میں ہشتیاہ ہوگیا ہے ۔ اور اس ہشتیاہ کی ذمہ داری انگر میں ہیں ہے۔ اور اس ہشتیاہ کی ذمہ داری انگر میں ہے۔ ہزادول میں ہیں ہے۔ اور اس ہے۔ ہوگی ہے۔ اور اس ہے میک ہا درے نا نفین پر ہے۔

رفتاریاں اور جیل گیا - اور بائخ بارضلع مردان سے خارج کیا ۔ اور بائخ بارضلع مردان سے خارج کیا گرفتاریاں اور جیل اگیا - ایک بارضلع بیٹا ورسے جکر ضلع مردان علیمدہ نہواتھا۔ ا درم دنعه گرفتار کیا گیا-ایک بارسا میوال می گرفتار کرے منا نت کے بعد کیس جلایا- ایک بارتلاشی کی گئی ۔ فتعظ ملاع میں اندب پابندی لگائی گئی ۔ ایک بارمنع ہوشیار بورمیں گرفتاری سے بعد دس ما ہ کے کیس جلا یا گیا -ایک بار پنجاب گورننٹ فے گرفتاری کا وارش جاری کیا۔ ایک با داکا برین کے حکم سے روبیش موا-ایک بارضلع بیشا ورکے اندرمزل ٹی ا ویزدائیت کانام مینے پر پابندی لگانی گئی جیس پرحفرت مولانا مہدی زمان فان مرحوم کھ آل بٹی نے سرحد کونشل میں نقر برکی - ایک بارسنگیاری مونی - د و بارخا کا مذ حمله کیا گیا خیمین التدافظ نے محصے بال بال مجالیا دراصل موت وجات اسی کے باتھ میں ہے۔ورند باطل فرقول نے کوئی کسرندا کھا دکھی تھی الحدیثہ میں نے متحدہ پاکستان کے پانچوں صوبول کے مكل دورے كيتے تبليني افتظيمي خدمات سرانخام ديں ريكن ان اعمال ا وراين اخلاص یر نطابرا بر مروسنہیں ۔ نہی کی عمل کو اسٹرتعائی کے ساسنے پیش کرنے کے قابل یا ٹاہر-عرف اس کی رحمت ونسل کا امید وارسول . بلکه بریقین سے کداس کی رحمت اس کے غشب سے آگے بڑھی ہوئی ہے۔ اورانشاء الله و عفروفضل فرائیں گے . عطاً المنع بخارى قائم مقام اميرشر بعيت صدوا طويسسام بحزت مولانا سيرنو الحسن شاه ملا المام المسنت حديث الم المسنت حديث المجاعب الوديمية بطابس للم الم الراروى كروب اكوابا منوع قرار ديا كيار مجال كياكولى الناكان كالم ينال مدرسدا في الده البين تطلع مي فركوره بالاحترات كويا في المناكات المام المنطق المناكات المن

مم مغربی جمہوریت کے خلاف ہیں جس سے گھر گھر پی ضا دات واختلافات پیدا ہوجائے ہیں ۔ ہم صرف اور صرف اسلام کا شورائی نظام یا امارت شورائی چاہتے ہیں جس بیں سارافا نون قراک دحدیث کا ہو۔ اور وہی سی معتبر سجھا جائے یوصی اپر کے تشریجات اور تقریجات کے مطابق ہوکسی صحابی ہے خلاف لب کشائی زہو۔

مرادات ادربارٹی کولیے ہروپگینڈہ کائ حاصل ہے دیکن برحق کسی کوحاصل ہنی ہے کہ وہ بہت پبک جلسول میں کیے کہ عل کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ ہل قرآن سے نابت ہے ادرعوام کوالو نبائے ۔ گرا بیابھی کیا گیلدا ورسوائے حفرت مولانا قاضی فلم حسین صاب کے اور کی نے اس کا فوظر نیمیں لیا۔

ہمادا فسندوش ہمادا فسندوش اوری کیسیئے مرنا مہم اہنی مذکورہ ستیوں کی پیروی میں اپنی بخات سمجھتے ہیں۔ اورا ہنی کا آ تباع کرنے کی کوشش کرتے ہیں یم ذکا برامت کو کا فریجھنے والو کو دورے دے سکتے ہیں۔ زمحا نہ کے نحالفوں کی تنایت کرسکتے ہیں اوران سے انخا د۔ يى لىك اميدوسهادلى -

بمارا فرف ہے کہ سیسیلز بارٹی کوحق کہیں۔ انخادی بارٹی کوحق کہیں محترم حیف مارش لا ایدمنسر برجزل محدضیا والحق کویق کمیں عبدالولی خان کوی کمیں مودودی کوئ کہیں بعدانی کوئ کہیں ۔جربرائی مواس کے خلاف کہیں ا درجواجھائی مہواس كوا جياكس يمي علما بحق كالشيوه را ب اور رسا چلسيد ، كدس ياد في كادم جدبن کراس کا ہورہے - اگرمسر معبلوکی بیوی بے بردہ اور ننگے سر سے پھر تی ہے تر مراکرتی ہے ولی خان کی بیوی پردہ چھوٹرتی ہے تو مراکرتی ہے - اگر مودودی کی بیری جوس کی دا منائی کرتی ہے قیاصغرفان کی بیری لیڈربنتی ہے توباکرتی ہے مالکوئی مجی صحابی کی تقیم کرتا ہے تو براکرتا ہے۔ان کی شان میں کف نسان دخیان بندی، كاعكم تمام الى سنت والجاعت في بياب يجيينيرون كي عصمت كا الكادكرًا ب-و دابل سنت كے خلاف سے اور وجھرت عائشہ صديقہ رضى الله تعالى عنها كوز بال لا كيتا بر- وة مفرت عالىشەمىدىقىرى شان مىن گىتاخى كرد باب ما ودى قرآك پاكىس این دائے کو دخل دے وہ منم کا اید حق بن رہا ہے۔ یہ مہار فرمن ہے کہ عسم مسلمانوں کوان سے آگاہ کریں ۔ اگر کسی اتحا دسے ان با توں کو دھ کا گے تو وہ اتحا دنا جا ٹرنسہے۔ وہ اتحا دنہیں ہے اور ز اس دنیا میں کسی کونجا ہے۔ خداکی شان كرمن كى خا ورمفى صاحب نے اپنوں كو بھودا - ابنول نے سب سے پہلے مفتى ماب کو پھوڑا۔ ولی خان کی بیری نے خطرناک بیان دیا۔ مزادی نے نحالفت کی ۔ نودا فیسے میاں نے پچوڈا -اصغرخان علیمدہ ہوا - مودود یوں نے مفتی صاحب کو پرکاہ کے بإبریمی زسجیا- سب علیمدہ ہوگئے- مگر وہ سب علیمدہ بہوئےمفتی صاحب نے کسی کوئنیں پھیوڈا مفتی صاحب بہی کہتے رہے کہ ہما داوروازہ سب <u>کے لئے کھا ہے</u>۔ جوچاہے دویارہ اسکتابے جزار خیاد الحق معا حب جیف ط رشل لا ایڈمنسٹر بیڑنے

سالافار میں بوی سمیت میں نے جادا کیا سمادان وصلفائہ میں دوبا درم قاہرہ مُؤتَرعا لم إسلامي مين جاكر شريك بوا-دونول بارحفزت مفتى صاحب بمراه تق حفرت مولانا محديوسف، صاحب بنوري هي شريك وفد مخفے بكدان كى قابليت عربي وانى، تقوى وطہادت ا درعام تعارف ہمارے بڑے کام آیا مینی خان کی صعادت کے زمانے میں معرادر بیبیا کا دورہ کیا۔ اور جازے ہوکر واپس اسے ۔ ابنیں کے زمان میں کی بارو باکد گئے۔ شیخ جیب ارحن صاحب سے ملے۔ میں نے عرض کیا کرا ہے کے ساتھ اكتريت ب - أب تو وزير عظم بول ك تو پيرم كندك احتيادات كيول كم كيني . پہلے زیا وہ تھے اب ایسے وقت میں کم کارہے ہیں۔اختیالات زیادہ ہوں تُوآپ ان اختیارات سے اپنے بنگالی کھا میرل کوزیادہ فائدہ پہنیا سکتے ہیں۔اس کا شیخ صاحبے پاس کوئی حجاب مز تفلہ میرسے خیال میں وہ بنگلہ دیش کی آزاد حکومت کوسارے پاکت<sup>ان</sup> کی مذارتِ عظیٰ پر ترجیح دیتے سے بہرطال وہ اپنے چد مکات پر ڈھٹے رہے جن کو مغربی پاکستان منہیں مان ر ہاتھا۔ اوران کو ماننے سے سم قانو ٹا پانچ حصوں برنقسیم ہور جاتے۔ جبرل کی خان نے مارش لامعاری کردیا جب کے نتیجے میں خانہ جنگی کھر بھارت سے اوائی ہوگئی۔افسوس کردوس نے کھتم کھلا بھارت کا ساتھ دیا۔اورشرقی پاکستان ہمسے جدا ہوگیا۔

ستمار کا نفر لسس از قری ایمبلی میں شمار کا نفرنس کی بات ہو ٹی - اپوز بیش نے کسی افری سنمار کا نفر لسس از مانا ۔ لیکن مبیشر بھیٹھ گیا سا ورمعا ہدہ کی موسے ترانورے ہزار فرج رہا ہوئی ۔ اور پائج بزار مربع میں رقبہ پاکستان کو والیس ہوگیا ۔ بات یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں یا قو جگ سے بیک تی تقییں یا گفت کوسے ۔ اس کے بعد مبتکہ دیش جو ایک اُزاد مک بن گیا ۔ اس کے بعد مبتکہ دیش جو ایک اُزاد مک بن گیا ۔ اس کے بار میں جو ایک اُزاد مک بن گیا ۔ اسلام کے نام پر لایا گیا ۔ اسلام کے میں باہمی تعاون و نام ہو۔

#### بِمُاللَّهِ لَحُمْرِ الرَّحِيْمِ الْ

- بطلحريت مجاهدِملت. \_\_حضرت مولانا غلام غوت ہزا روی ح \_\_\_\_ سرورميواتي- لا بهور-ياكستان \_\_\_\_ شیخ عالی مرتبت ، بیر بزاره ، مردی توف بریم کردیا بوعت کا نظم ونسق ديب سير سمنه اطلكا بوانا تفاق الكونجتى تقى تيرى محفل مين صدائے تى تى اب وہ ساری مفلیں ہے دوح ہی تر مے بعیر وجد کی کیفتیاں مجروح بی تیرے بنب كرديا مودوديت كابند تفن ناطقه توثر والااس كاسا والممطراق صالحه سا مراجی قو تول کا تنگ کرے قافیہ اک بڑی مدتک کیا مرزائیت کا خاتمہ مرد موسن عامی دین ،عالم بے لوث تھا واعيمتي سريكف ، غازى غلام غوست تفا جيظا فِ دِي كُو فَي تَركِ لِي مُن كُلِي مُن كُلِي الله عَلَي الله كَاس كَاس كُون كُوف رًا جا يمني تقديل تادم اخديمي سركرميال جاري بي دل مي مجرائيه هي سار واده بين وقف محتى عرعز يزاحيات دين كے واسطے كربخ طرسب دخالي مصطفي كالستة و يواستبدا وكوتكر لكانے كے يئ صدق ول سے عبس احرابين ال مينے طے کیے اس دور میں دارور سے مطل پر نہائے استقامت اپنے مرکز سے بلے جذبه فيوق شهادت سے رہے ہر وقت ست مے کے چھوڈی سامراجی بربزیت کوشکسٹ

نے سب کو ننگا اور ہے کا رکر دیا۔ اب معنی صاحب کو کہنا پڑاکہ منیا واکو گھا۔
معشو کے بھی باپ نا بت ہوا۔ میں کہنا ہوں کہ اس کی سیاست کا میاب
رہی۔ آپ سیاست میں وم مارتے تھے آپ نے کیوں وحوکہ کھایا ۔ ہم جزل
منیا والحق صاحب کی سیاست کو کا میاب سمجھتے ہیں جنہوں نے سب لیڈروں کو
شکست دی۔

از ما یا مشکلوں کے درمیان اکٹر کھتے ہارسا پایا گمان و وہمسے بڑھ کرتھے مق نے کجفتا تھا دختا وصہدکا دیور کھیے صدق دل سے دسے رہے یہ دعا سرور کھیے حق تعالیٰ تیری تربت پہ ضیاء باری کرسے رحمتِ یز داں تیری خم خواری ویاری کرسے

Service of the servic

Mark Sales and the Mark Street Street Street Street

زور برتفاص زملني بي فرنگيسا مراج تری بیای نے اس کا کددیا سید امزاج ووركر كے قوم سے احداد وأبامك رواج برخرا بى بريادًى كاكيا تونے عسان بے نیازی تیری غربت یہ سیا ماوی رہی ذات تیری بے بواؤں کی سداحا می رہی كوششول ساك كالعصاحب وقانيين عالموا ورطالبان دين كي تنظيمين سبنين آپ نے بڑھ بوٹھ کوان میں خدمتیں انجا دیں وكالففال الكيم وذالك لفوذالمبين حق لقا في في كاكث عطاجوبر على دل کی دینا سے بھلا دیں ہم معلاکیونکر کھیے نفق کی موجود کی میں مسلحت کا کام کیا مبحد ہو کراسی پر رہ گئی تکبر دک چود کرسم مشربول کو با دل ناخواسنه اک علیمده کرلسی تعمیرا بنا میکده دوستوں سے بس اسی نکتے پر کھے کردہ گئے دو دیرون می محمدم دیرینزب کرره کے ایم بی اے و منتخب بوکر کئے ایوان میں سجہ بکف، ذکر داب ، عا لما نہ شان میں بوگيا ميجان پيا مستسلزم ايمان ميں مرد مومن آگيا ايوان پاکستان ميں غیراسای طرایقے خست ہو کر رہ گئے خاروض سيلاب حق كى رومين أكربهك مرحبا صدمرحبا کچر کو ہزارہ کی زمسین توحقیقت میں ہے قطبوں اورغوثوں کی مین تا ابدتیری رہے تا بندہ وروشن حبین تجرے اٹھے ہیں غلام عورت جیسے زی تین حق تعالیٰ تیری رفعت اور بھی بالا کرے تحدس بجراي بى بيدا زكس ولالدكرب

شہرت یا فقہ کا نغرنس نہیں ہوئی حیں میں مولانا ہزادوی نے حصد نہ لیا ہواب تغصیل سے حالات مشاہرہ فرائیں۔

ے کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حرایت ورندیں بھی جا نتا ہوں عاضیت ساحل ہیں ہے

### آل انڈیا پولیٹیکل حرار کا نفرنس سیا ککوٹ

ا ہوار رہنا ہندوستان کے کونے کونے سے ۱۰ دنومبرہ الدیکو سیالکوٹ ہینے اس کا نفرنس کی صدارت مجا بر ملت مولانا علام خوت براروی کے حصے میں تھی ۔ ریلوے اسٹیش پر ہزاروں سرخ پوش مسلح رصا کا روں نے اپنے محبوب مخاذ کا خرمعدم کیا۔ شہری عوام نے مکا نوں کی چیتوں اور دکا نوں کے مقسروں پر سے ا وارقائدین پرمیولوں کی بارش برما دی۔اس کا نفرنس کے منتخب صدرمول نا غلام عزت بزاروی کم جلوس جب سیا کلوٹ کے با زاروں سے گذرر إستا تو بول ككناكر جيے آج يوم سعيد ہے كہ برشيرى لبكس ميں اجلا اور ول سے مسرت كا پکدوکھائی دیا ہے۔ احوار کے سرخ پرجم کوچ وبازار میں لہرا رہے تھے۔ ان ک اڑا نیں ا بینے وبغوں پرخندہ زن تھیں۔ دات تنا زعشام کے بعد کا نغرنس کا بلا اجلاس تا لاب سنن مولائش میں صدر کا نفرنس کی صدارت میں کلام پاک سے شروع ہوا۔ مولان مظرعی الحرف خطب استعبالیہ پرصاص میں سیا سیات عالم يرسير حاصل مجث تقى الكرير كے خلاف احوار كالغرة مستاند تقا ا وراحوار كانخلف تبا ويرتقين - اس كے علاوہ برموضوع يرمفضل كفتكوتتى -

خطیہ ستقبا لیہ کے بعدا وار پر لیٹیکل کا نفرنس کے صدر مولانا بڑا دوی دم کا تنارف کراتے ہوئے کہا۔ مجلس احرار میں مولا نا مزار وی کی خدماست حب انگریزی مکومت میں سورج غروب نر ہوتا تھا ،اس زمانے میں انگریزوں

حب انگریزی حکومت میں سورے غروب نہ ہوتا تھا ،اس زمانے میں انگریزو<sup>ال</sup>
کے خلا ٹ کچھ کہنا اپنے آپ کو تبا ہی و بربا دی کے غاربیں دیکھینے کے مترا د ف
تقا ۔ ایسے کھن وفت میں نہ حرف یہ کر تخریک آزا دی کے لیے کام کرنا نٹر <sup>و</sup>ع
کیا ، بلکہ اس وقت انگریز ول ،خو نٹا مدی جاگیر دار ،خوانین ا ور مربا یہ دارو
کے اس ٹولے کے خلا ف بھی مولا نا ہزار وی حجبہا دکرنے والے قاظے کے صب
اقل کے رمہتما تھے ۔

المالية ك فريب جب لا بورمين مجلس احرا دا سلام، ك نام سے ايك فعال بليث فادم قائم بواجس مي امير شريعت سيدعطا التُدشاه مخاري مولانا ظفر على خال مولانا حبيب الرحمل لدبهيا لؤئ ، چود برى افضل حق ، جنا ب سنيخ حيام الدين صاحبٌ ، خواجه عبدالرحن خازيٌ ، مولانا داؤ دعز لؤيٌ ، مولانا مظهر علی اظهر صاحب جبیری سستیال شامل تعین وع ل ساوا میں صوب سرحدسے يجا بدملت مولانا غلام عوست بزاروي ، مولانا مغتى عبدالقيوم صاحب بوبليز في مولانا خان میدی زمان آف کعلاب بری پورا ورمولانا عبدالسلام صاحب آ ف ہر پر دلیسی نا مور شخفیا ت « مجلس احدار ۱۰ میں شامل ہوئیں ۔ مولانا ہزارد کی نے آزادی کی اس جنگ میں جس مر فروشی وقر بانی کا مظاہر ہ کرتے ہوئے بر ی مخت آز ما نشوں میں ایک علی اور بے واغ کر دار کے مالک رہما کا مظا ہرہ کیا۔ اسی لیے اس دور میں مولانا بزاروی فخر بزارہ کے لقب سے یا و كية جاتے سے - مولانا يزاروي نے برطانوى سامراج كى أسنى زنجيرول كو توڑ تے ہوئے بیٹمار دلول میں جذ بمحرمیت بیدارکیا - برصفریس کوئی ایسی

رمم پرچم کمٹا نی کے موقع پر ہندوستان ہمر کے علما دکام ا درساسی شخفیتیں موجو دتھیں ۔ تمام ا حزار ذعام نے اپنی اپنی دلی کیفیات کا اظہار کیا ۔ اور وعدہ کیا کہ آزادی وفن ا وراسلام کی مربلندی کے لیٹے اگر قربانی کی حزودت پڑی توکسی قربانی سے دریئے نہیں کریں گئے ۔ اس کے بعداحوار درصاکا دول نے پرچم کوسلامی دی ۔ اور بول دوسرے دن کا بریگا س ختم ہوا۔

قارئین ! بر ۱۱ رنومر المسالة کی با ت ہے جس وقت احراد کا برصغیر میں طوخی بر ان تھا۔ انگریز احراد رمبنا ڈل کے نام سے کا بنیتے ہے۔ احراد برصغیر پر چھائے ہوئے ہوئے تقصہ اور بڑے بڑے کا دنا ہے سرانجام دے بھی تھے۔ احراد بیں بڑے بڑے وہاسی رمبنا ، دانشور ، محا فی ، اویب اور خطیب موجود تھے۔ ویگر تمام جماعتوں پر " مجلس احراد ہسلام " کی فوقیت تھی ۔ ان وقت آل انڈیا احراد بولیلیک کا نفر لنس کی سے مکوٹ میں صدارت فرماتے ہیں کہتے والے نے کیا خوب کہا ہے۔

مجلس احراراسیم میں ایک سے بڑھ کر ایک موتی خلا وزی قدوس نے بھے کر دیئے ہتے جوابی خال آپ تھے۔ اگر ایک طرف سیاسی ذہن کے لوگ اگر میں تو دوسری طرف میں اور جا دو بیان قسم کے مقرر جو مجمع میں تقریر سے بعد اگر حکم دے دیتے تو مجمع د تو آگ میں کو دیے سے اکا رکڑا اور ذسمندر میں چھلانگ ملکا نے سے گریز کرتا۔ احرار کی جا عت مر فرو حتوں کی جا عت تھی ۔ دین وملت کے لیئے مرول کو ہتے ہی فریک ہوتا ۔ ساتھ کو ہتے ہی فریک ہوتا ۔ ساتھ

الا اورار کا یہ وصف را ہے کہ اس نے جرفینی اور مخلص کا رکن کو اپنے نزدیک لاکر اسے اونجے سے اونجا مقام عطاکیا۔ مولانا غلام غوث بزاروی کالنے علاقہ ابزارہ) اور صوبہ سرحد میں اپنی گوناگوں مشکلات کے باعث مشہور ہیں۔ انہوں نے قید و بندکی صعوبتیں بر واضت کیں لیکن اس پریعی دہ گھنام رہے ۔ اور وہ شہرت حاصل نہ کرسکے جس کے وہ سختی تھے۔ کلیس احوار نے اپنی روایات کے مطابق ان کی قدر کی اکئی کے افسوس جعیت علام اسلام نے قدر نرکی آئی کی اورانہی آئی انڈیل کا نفرنس کی صدارت کا اعزاز کھنا۔ مولانا موصوب مذہبی طور پر دیو بندسے فارغ ہیں اورسیاسی طور پر سرخیوش کی کے صوبہ سرا

مولا اظهر علی اظرکاتا ئید میں دعیم احوار صفرت مولا ، جبیب ارحن لدبیا نوی نے ایک فتھ تقریری اور لجدیں مولا ، غلام غوت بزاروی نے کرسی صدارت سبخی لا اپنے خطبہ صدارت سے بعد کا نفرنس کی کا دوائی شروع کی۔ ۱۱ رفوبر مصافح او کا نظر تابل دید فی تفادا سے بعادوں طون تابل دید فی تفادا سے بعادوں طون سرخ با وردی اور سے وقعی کو ابرانے کی رحم اوائی گئی ، بیٹرال سے بعادوں طون سرخ با وردی اور سے رضا کا دول کے جات وجی بندوستے فوجی طریعے پر قطار اندر قطار کھڑے مقطار کھڑے نے ہے۔ احوار بیٹل قوی دبنیں بجار ہا تھا۔ مولا ، غلام غوت بزادوی مسلم نے برج کشائی کے بعد کہا۔ یہ جینڈا آزادی بند اور تعلاک تام کو بلذکرنے کا جینڈا ترادی بند اور تعلاک تام کو بلذکرنے کا جینڈا ترادی بند اور تعلاک تام کو بلذکرنے کا جینڈا تا اور اس کو بلذکرنے کا جینڈا تا اور اس کے دیا ہو قائم تام کو بلذکر کے سایہ میں کن قربا نیوں کی مرورت پیش آئے گئی ماس کا احماس کریں اور اس سے در یع ذکریں گو قائم دکھنے کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی و عدہ کریں کم اگر کھیں اس کی مرفی کو قائم دکھنے کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی و نا پڑا تو اس سے در یع ذکریں گے اللہ و میں دیا پڑا تو اس سے در یع ذکریں گے اللہ دکھنے کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی دیا پڑا تو اس سے در یع ذکریں گے اللہ دکھنے کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی دیا پڑا تو اس سے در یع ذکریں گے اللہ دکھنے کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی دیا پڑا تو اس سے در یع ذکریں گے اللہ دکھنے کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی دیا پڑا تو اس سے در یع ذکریں گے اللہ دکھنے کے لیے خون کا آخری کے اللہ دکھنے کے لیے خون کا آخری کے اللہ دوسے دوم صداری

کی گھٹی میں دوچیزیں تقیں ایک توانگریز دشمنی ، دومرا قا دیا نیول کی نحالفت۔ دوزا ول سے یہ دو باتیں گویا احرار کے منشور میں شا بل تقیں معلیں احرا راسل نے ۲۵،۲۳،۲۳ اکتوبر اس اور العقاد کا الدیا کا نفرنس کے انعقاد کا فيصله كيا- بالدين ماجي عبدالرحن صاحب اورحاجي عبدالغني صاحب شهيد كا گواردا طار رمنا ول كا مركز تھا -ان دو لؤل رمنا وُل كو خداوند قدوس نے وریا ولی سے بزازا تھا۔ یہ دونوں حفزات ول کے بھی عنی تھے راس کا نفرنس ک کا میا بی میں ان کا بھی بڑا دخل تھا کا نفرنس کا بہلا ا جلاس نما فرعشام کے بعد " لما وت كلام باك سے شووع موا . اسیٹے برصدرا ورا میرمرکزیہ مولانا حبیبالرحان لدبها اوی کے ساتھ ساتھ مندرحم ذیل حفرات بھی موجود تھے۔امیر شرایت سيدعطاء الله شاه كارئ ، شخ حسام الدين صاحب ميونسيل كمشز ا مرتسرمسكيم نؤدالدين لائلپوركاول نا ابوالوفا ا ودمولانا فمدق سم شابجهان پور، مولانا احدسعيد صاحب ناظم اعلى جعيت علماء مبندمولانا عبدا لقيوم صاحب بوبلزقي ببشا ورا ويضان لمودعلى خان رئيس كيلاش بودا ورمجا برملت مولانا غلام عوت بزاددي ، مولان المغيل بيج کا پُرری ، مولان عبدالفتوم ، ما جی عبدالرحن صاحب رئیس طا له اور مساحه بداره فيف ألمسن ما حب آكود مهاد شرايت شابل تم - (كادوان الوارصدسوم ميد) اس کا نغرنس میں بھی احزار دامہما ڈ ل نے گور نمنٹ برطانیہ کی خوب نخر لی ،آ ڈادٹی ولمن کے بیے قرا دوا دیں بیش کیں ا ورانگلستان پرشد پر تنقید کی مسلم لیگ سے ملے شکوے ہوئے۔اور کڑیک معجد شہید کنے کے بیں پر دہ چیروں سے نقاب

کشانی کی ۔ آل انڈیا مجلس اوارکی ناشب ارت جابد ملت مولان غلام غوث ہزاروی کوسٹ کی ایم بیس احدید اسلام آل انڈیا چلتا جومندرمبرذیل شعر کا مصلاق ہوتا۔ ۔ تزک جان ، تزک مال ، تزک سر ورطریق عشق اقل مسنندل است میں سن محمد المسالکون کی جدید النزوق کی سازی سا

ا توارد منامجی ایسے اراکین کی حوصلہ افزائی کرتے ، جنا نچ سطور بالا میں
آپ مولانا مظهر علی اظهر کا تعارفی خطبہ پڑھ جکے ہیں۔ چنا کچہ ۱۶، ۱۲، ۱۲ ر
نوم رصیفی میں مولانا آل انٹریا عبس احوار کا نفرنس کی صوارت فرما چکے
عضے۔ لیکن اصل ذمہ داری مولانا بزار دی چراسی انٹریا ہیں ڈالی گئی جب
آپ کوچند دیگر نئے شابل ہونے والوں کے ساتھ آل انڈیا احوارد رکٹگ
کیٹی میں منتخب کرلیا گیا ۔

مولانا خلام غوت بزار وی کے ساتھ یہ حفرات بھی کمیٹی ہیں لیے گئے: مولانا قامنی احسان شجاع آبادی ، مولانا محدعی صاحب جالند ہری گ، ناسٹر تاج الذ انفساری مخواصب عبدالرحیم صاحب عاتجز (مشہور بیجابی شاعر) ، خان مجمود علی خان رکیش کیلاش پورسہا رئیور ، نواب زا دہ نفرانٹد خان دمشہور سیاسی نیڈر پاکستان جہوری یا د ٹی کے صدر ہ، آتی ) ، مولانا عبدالرحیٰ صاحب یا ذی کے د کا دوان احرار حقد سوم مشک

### بنالهمين آل اندما احرار كالفرنس كا انعقاد

ے فطرت دیکھ کرمیری فوفان نوازیاں ۔ ہمروج کو بنا دیا ساحل جگہ مبگہ مرد نا دیا ساحل جگہ مبگہ مرد نا دیا ساحل جگہ مبگہ مولانا فلام غوش ہزار دی احوار کے قلفے کے مبلس احوارا سلام نے بٹا دہیں گال انڈیا احوار لیدیشکل کا نفرنش بٹا لہ کا اعلان کردیا ۔ چوکلہ بٹالہ قا دیان سے حرف بارہ میل کے فاصلے پر تھا پمیس احوارا سائ

كے با وجود طاغوتى طاقول سے الحجتے جارہے تھے كالكريس سے جاڑ، الكريرسے وشمنى ، قا ديا نيت كى نخا لفت ، بندوستا نى مهارا بول سے ان بن، النا نی حقوق کے تحفظ کے علم وار- الل ایما نی طافت ا ور دوحانی قوت سے ملح مصے - شا یدیمی وجرتھی کہ نتا کے سے بے پرواہ ہو کرآ آپش منرود میں کودیانا ان کاشیرہ تھا۔فوجی تھرتی کے خلات سرسکندرجیا ت سے ککدا کرا حرار کارک ا دراكثر را سناجيل خا يون ميں تقے۔ يوني حكومت سے تحريك مدج محاير برمنوز تفسير جل رئح تحفاكم دياست بها وليورس بران جير لي - انهي دنول ، ، ٨٠ ٩٠ ا پریل است کوشما ل مغربی صوبرسرحد کے مرکزی شہر پیٹا ور میں آل انڈیا ا بوا رکا نفرنش کا ا علان کر دیا گیا ۔اس وقت ڈاکٹرخان کی حکومت تھی بچو لکہ بہ لوگ کا تگریس کے ہم نوا تھے۔اس میٹے احوار کو یہ لوگ پسندیدگی کی نظروں سے نه د مکیفتے تھے۔ حالا نکہ شا۲ را پریل عشاہ کو قصہ خوا نی با ذا رمیں خدا ئی خدمتگا دو کوا مگریز کی گو لی ملکنے سے منہا وت کا جوا عزاز بلا مخنا - احدار لیے اسی کھا خزام میں اپنی وردی کا دبگ سرخ کردیا تھا۔ لیکن سیا سیاست میں دوستی ا وروشمنی کی عمر پرا عتبار کرناکا غذکی نا ؤ پر دریا یا دکرنے کے مترا دف ہے۔ وزیرستان کے مالات کا تقاصہ تقاکر اب کے سال احراد کا سالان اجلاس ابنی بہاڑوں کے دام ، میں ہو چینی انگریزی استعمار نے سلسل مباری سے اپن غلامی یں لانے کی سعی کی اور لا تعدا دقبائل اس جنگ میں شہید ہوئے ہال انڈیا کا تگریس کی پالیسی بھی یہی تھی کہ احراراس صوبر میں واخل نہ ہوں ۔آ ل انڈیا ا حرار کا نغرنس کی فر سدوا ری صوبر سرحد کے طربہنا وُں کے سرتھی احرار رہما ہ ا ودکا دکنوں نے شب وروزکی نحنت سے اس سنگلاخ وا دی میں میاسیا كا بيج بويا- مندرج ويل رم تما وال في رات وان ايك كرس كا نفونس كے لين

کا نائب صدرمنخنب کرلیا گیا ۔ مجلس احرادِاسلام اس وقت مختلف محاذوں پر لڑ رہی تھی۔ ایک طرف سے الگریز کے پھٹو وال کا تولہ تھا ۔جو ہندوستان کی فائی كوطول دينا جا بنا تعا -ان مين الكريزك الودى جاگردارول (نواين) كا الوله تھا۔جن کی قیا دت و سیا دت سرفعل صین ، سرسکندرجیات ٹوا ز ا ور بؤل خانا اور غذاری کے سلطے میں سکھوں اور انگریزوں سے حاصل کر دہ جاگیر دار طبقہ تقا۔ تود دمری طرف پسیط پرست پیران پنجاب ومشاکخ کاگرده بھی معروف عمل تھا۔ ا وراسی او د کا ورجاگیر دارطبقہ نے علی احرار کے خلاف مسجد شہید گنے کی کریک کا ڈرا مربط یا مجلس احرارا ملام کی نظر عالمی سیا سیاست کے اتا رچڑھا ڈ پرممی تھی۔ فلسطین میں فلسطینی عوام پریہودی مقالم ڈ ا دہتے تھے۔ان کے حق میں مجلس احزار نے ٢١٠٢ر ديم ريالي ميں آل انڈيا فلسطين كا نغرلس كوجرا نوالر كے مشہورتا م باغ شیرا نواله میں منعقد کرنے کا اعلان کر دیاجی میں میر ٹھ تجاویز ، گریک محبوتہید همي اورفلسطين جيسے ابم مسائل شائل تقے۔ مجا بد ملعت مولانا فلام عوث بزاردی دم اس وقت آل ا تڈیا علی احزارا سل مے نا ثب صدر متھے ۔ اہنی کی صدا رت میں یہ کا نغرانس شروع ہوئی ۔امی کا نغرانس میں رئیس اموا رہے ہدری افضل حق مرحوم نے وہ تاریخ ا طلان کیا تفاکر" مبندو/ستان کے مسلمان کا بچہ بچہ شہید ہوجا نے گر فلسطین وطن يبود دربن سك قوير سوداست رسے كا ميكا نيس بڑے كا ! ۱ کا د دان احدار مفترسوم صاح)

اس کا نغزلس میں بہت می تجا ویز پیش ہوئیں کجن پرا گے چل کر جیعیت علیاء ہندا ور بلبس احزار نے کام کیا ۔

آل انڈیا محبس احرار کا نفرنس پیشا ور احراد کس قدر سخت مبان واقع ہوئے ہیں کر مالات کی نا سازی ا درجی دا سی

یہاں مختلف قبائل آباد تھے ین ایم کواپر تنا ول دیگونیشن کے ذریعے برطانوی مكومت نے اس كو با ضابط ريا ست تنايم كرديا - يہاں سے رياست امب ا دراس کے حکوان خاندان کی عمر شروع ہوتی ہے۔ ابتدامیں تنولی قوم ایک تنظیم کے ذریعے اپنے سربراہ کا انتخاب ، نیز دساقد سے تحت مربراہ پر پا بندی تقی که وه ذاتی ملکیت میں کوئی زرعی زمین نہیں رکھے گا یاس کی حزوریا کا بوجھ سرکا ری خذا نے پر رہے گا ۔ اس منا بطے سے تحت انتارہ مراہم نے قوی دستور کا احزام کیا دلیکن نواب اکرم خان اور نواب خان زمان خان نے اپنے آبا فی کا لون سے انواف کیا ۔ اور بغا وت مشروع کی اور بیرسم ختم کرنے کی کوشش کی ۔ تنوبی قوم نے اپنے مکران کے اِس عِبْراَئِین عکم کو ما نے سے انکا دکر دیا- بیبی سے داعی اور دعایا کے درمیان تناز عرفتروع میدا- اس دوران خاندانی جاکوریجی ا تھ کھڑ سے ہوئے۔اس خاندانی جائے میں مرزا بیوں کا بھی دخل رہا ۔ کیو کرد 191 میں امب کے ایک مکران کو وہاں كالك قادياني واكر نذيرا حمدقادياني بوب كے انتصوں بعيت كا حيكا تقا ویاست میں افرا تفری کی تا دیم کویہاں سے مشروع کیا جائے تومبا لغہ نہ ہوگا۔ كفرتو خدمن ايان بريجلى كانے كا بر لمح منتظرد تناسي - ورن رياست امب يب كوئى عير قوم آبا ديذ كفي- لاعي اور رعايام مذمهب، هم عقيده اورم قوم تفے۔ رعایا کا مطا لیہ تھا کہ ریا ست کے تمام رقبہ کا مالک عرف حکران نہیں۔ نہ ہی اس کی مکلیت کا سی اسے حاصل ہے۔ یہ درست ہے کہ انگریزنے حکمران کھنے كى سياسى خدمات كے صلے بيس اگركوئى الاحنى دى ہے تو "تنولى " اس كى ذمه دا رئيس بوسكتى - لبلا ريا ست سے مقوى مشترك بي ا وراس يين آباد لاعی رعایا برا برکے مصندوا رہیں۔ اس برد نواب امب کا مزاج برہم ہوگیا۔

تیا ری کی ۔مغتی مرحدمولا نا عبدالعتیوم پوبلیزئی ، مجا برملیت مولانا فلام غوست بزاروي ، جناب مولانا عكيم عبدالسلام أن بريسور ، حاجي فيراخان صاحب آیت ملک پور ما نشهره ، قاضی محمداسلم مرسوم ایڈ و وکسیط پیشا ور ، جناب مهدّ آبان خان صاحب ہریپور، مولانامیرخان ہلا لی ، حاجی شیخ ا براہیم جاوید پراچہ کو ہے وغيره - كا نغرنس كا بِنظال شا بهي پارك مين تقيركيا گيا. جس مين قريبًا ايك لاكھ ا دمیوں کے بعیضے کی گنجانش مقی . قصة خوانی با زار سے چوک یاد گارتک منام دكسة مح ابول ا ورفو لهدوت جعن إلى سع سجا ياكيا مقا-اس كا نفرنس كا يبلا اجلاس ، را بريل وسهله بعداز تنا زعشاء الادت كلام پاك سے شروع باء ساسنے مخاصیں مارتا ہوا اسانی مروں کا سمندر مقا-تلاوت کے بعدا حرار کے انقلا بی شعراء نے اپنے اپنے کلام سے انسانی دلوں کی بھیٹوں کو خوب گرا یا۔ فرنگ حکرانوں کے خلاف بغا وست کے شطے بلند ہوئے گئے ۔صدرِ استقبالية قامنى فمداكم ماحب في خطبُ استقباليد برها. خطبُ استقباليدك لعد صدر کا نفرنس جو بدری افضل حق مرحوم نے مولا نامفتی عبالعتیم ما حب پوپلزئ كى تجويزا ورمول نا غلام غوت بزا دوى چى تا بد بركرسى صدارت سعنهالى. د كاروان احرار حصة مجهارم صين

ر باست امب کا مسئلے استا میں انگریزوں نے اس علاقے کو تا میں امریک استا میں انگریزوں نے اس علاقے کو تا ولی قوم کے سربراہ جہا ندا دخان اوراس کے بیٹے اکرم خان نے انگریزوں سے تعاون کیا ۔ اوروب اس علاقے پرفرنگی پرچم لہرائے دگا تو اس نے علوائی کی دکان پر دادا جی کا فائخ کے طور پر دریا نے سندھ تھے مغربی کنارے کا پر طلاقہ جوا منے تام سے مشہور ہے تنوی قوم کے حوالے کر دیا۔ ورزاس سے قبل طلاقہ جوا منے تام سے مشہور ہے تنوی قوم کے حوالے کر دیا۔ ورزاس سے قبل

ا درا پن قوم کے لوگو کے اتف صفالیہ برجیل خانوں میں مطولس دیا۔ بسرہ بوار زندان بعض لوگوں کی عیرطبی موت بھی وا قع ہو گئے۔جس پر آگ نے مزید يزى پكرلى بيا ل يك كه بعض رياستى عوام ججرت يرمجبور بو كلے ـ ما نسيره ، ، ہر ببور اور دیگرعل قوں کے احداد لامناؤں اورعوام نے مہابرین کا يغرمقدم كيا- يبي چنگارى سككتے سككتے الّاؤكى شكل اختيار كر كئى۔ مجا برملت مولا تا غلام غوش بزاروي منكيم مولانا عيدلسلام صاحب إلى ف بربيور ، عاجی فقیرا خان مرحوم آف مک پورا ورخان مهدی زمان خان آف کھلابٹ پرستل وفد نواب فریدخان صاحب سے بل اور دیاست کے مساکل کھے کے لیے کہا۔ ہونے ہونے یہ بات صوبر پخاب کے مبی جاہیجی ا ورپنجا ب بین هجی اس کی صلاسنے بازگشت سنی گئی - اس و وران بیشا وران اس اک انڈیا احدار کا نفرنس کا ا جلاس ہور اعقاکہ ریا سست امب کے پیندا رکان کا ایک و فد بیتا وربینیا- احدار کے مرکزی راسما ڈن سے ملاحق م وافعا، حالات ان کے گوش گذار کیے نواحدار استماؤں نین آد میوں کا ایک وفد ترتيب ديا يوامب جاكر حقيقت حال كاجائنه والحال والحمار رائبما ولكومغفل دليدرط بييش كرسه كاءاس وفد بين كعبى مجا بدملت مول نا غلام غوت بزار وي مثا مِل تھے۔ مولا نا غلام غوت بزار وي سمے علاوه مولانامفتى عبدالقيوم يولپنرئى صا حبي صدرمجلس احرارصوبهمرص اوردا وفان صاحب آف ملك يورشا بل تقيدانين تاكيدى فقى كم وه جلدسے جلدا پنی دبورسے پلیش کریں۔

( كا دوان احداد حصة چيارم صطعا)

ملانا ہزاروی کوآل نڈیا عبس احرار کا دکھیٹرنا مزد کیا گیا ۔

محلس احرار میں گٹیٹروں کی نامزدگی ہے مجلس احداد کا بہطراق کا رتفاکہ جب وہ مکومت وقت برط انتخاکہ جب مد مکومت وقت برط انتخاکہ جب کو گئی ہے کہ سول نا فرمانی شروع کرتی تواس کے بیئے صوبائی اسلنی ، مرکزی اور ڈ ویڑنل سطح پر ڈکٹیٹر مقرد کرتی ہوئے کہ تیا دست کرتے اور موقع محل کے مطابق دخاکا دوں کو مدا بات واحکا مات صا ورکرتے . جو بخیر کسی سٹورے سے کام کرتے ، حبب ایک ڈکٹیٹ سرگر فتا رہوجا تا نؤ دوسرا مقرد کردیا جا تا ۔ مولانا بنراروی کو آل انڈیا ڈکٹیٹرنا مزد کیا گیا ۔

آل ا نڈیا ملبس احرارے تی کشیر سروار تی کشفیع ،، رجنوری کافلند کو د بلی کی با مع معجدیں تقریر کرنے کی یا وائل بیں گرفتار کر لیے گئے'۔ و و سری جنگ عظیم کا ذما نہ کا اور اور محدودیں تقریر کر رہے تھے۔ اس کو کتا وہ احراد کے فیصلے کے مطابق فوجی جرتی کے نظ ف تقریر کر دہے تھے۔ اس کو سامراجی طافتیں برواشت نہیں کرسکتی تھیں ۔ سروا دخی شفیع گرفتا دکر لیے گئے ۔ احواد کی یہ بڑی خوبی تھی کہ جا عت میں خلا پیلا د ہوئے و بیتے تھے ۔ میروا دمی دشفیع ماصب نے گفتا دی سے قبل ا بنی جگہ مجا بپر ملت مولانا خلام عون نہ ہزار وی کو ڈکٹیٹر ماصب نے گفتا دی سے قبل ا بنی جگہ مجا بپر ملت مولانا خلام عون نہ ہزار وی کو ڈکٹیٹر مقرد کیا ۔ ا ورما سٹرتاج الدین الفعا دی مرحوم کو سالا یہ اعظم بنا و یا۔ مولانا نہزار وی کے لئے یہ بڑے اعزاز کی بات تھی۔

مبلس احرارے ڈکٹٹیر مولانا غلام غوث ہزار وی شنے ۱۷۳ جنوری ای کی اخبات میں حسب فدیل اعلان کیا۔

دا، ما ہ محرم کے احترام میں ۸ رفر ورمی میں گئی گئی کے کیے سول نا فرمانی کوملوی دکھا جائے ۔اودان و لال شنظیم کے دخاکا روں کی طرف توجہ دی جائے ۔ بیڑ فی الحال ڈکٹیٹری نفام اورجہاعت کے جہودی نظام کومجا ل مجھا جائے ۔ وار ا جواراستخلاص وطن کے لیے اپنی ہم عصر جماعتوں سے سبقت لیتی نظر آئے گا۔ عدفطرت نے دیکھ کرمیری طوفان نوازیاں ہر موج کو بنا دیا سے حل مجگہ مبگہ

کے خلاف ا بدسے سیسہ بلائی ہوئی وبوار تابت ہوئے بتھر لی رمین کے منگدل لوگ ، پی وں کی بلندیٹا نول کے نشینوں میں زندگی گذارنے والے آزا و نعنا أول سے آذا وشہبا زائگہ بزکی فلامی پر موت کو پہیشہ ترجیح ویتے رہے ۔ پہیشہ برطانوی امراج كى تو يوں ، برائى جهازوں اور بول كامقا بلدكرتے دہے - ليكن الكريزكى اطاعت قبول د کی ۔ ۱۰ میندوشان چوڑو و «تحریک میں خان عبدا لغفارخان اپنے د نقام کے ساتھ اراد قبائل میں قبائل باشندوں کو کا گریس کی اس کھریک کا ہمنوا بلطانے کے لیے نکلے لانے میں ہماری مدد کریں ۔ ہم تشرد کے ما می بس ہم امن سے مامی ہیں -ہم الگریز كو برصغيرسے برا من طريقة سے جلتاكر ديا جاہتے ہيں ۔ ليكن مو بسر حدى علي ا حداربس کی قیا دت اس وقت مجا بدملت مولانا غلام غوث بزار و ک اورمولانامفتی عبدالقيوم يو پرن كر ع عقد بين عقى - يرحفرات ابن خداداد بجيرت ايمانى سے خدائى خدمتگاروں کے نی لف تھے۔ ایک تو اس سے اہل قبائل کے ڈاکو ہونے کا خلط نظریہ قائم ہوتا ہے ا درا تھریزاسی بہانے قبائلی طلقے پربیا ری کرتا رہتا تھا۔ ہ ۔ اگر اسلامی قبائل میں عدم تشدد کی تبلیغ کرنا ہے تو یہ فا قابل ہونے کے ساتھ نعلا ف شریعت میں ہے جے یا شدر گان قبائل نے اب کا تول نہیں کیا۔ ٣ - پرامن انغلاب کے معنیٰ تو یہ بہیں تھے کہ وہ آزا دی پسندم ا ہرین کو یہ درسس

: ( AR) كونسلين بطورخاص اپناوقار قرار ركھيں تا كر بخر كيد بين كو في جمول محسوس ندم و .

دی مردم شماری قریب آر بی ہے ۔اس کی اہمیت سے اکارنہیں ہوسکتا ۔اگر ذر ساتسا بل برتاگیا تواس کا اثر قوم کے ستقبل پر پڑے گا - لبندا حارکادکنوں کو پا ہیئے کر وہ بلا امتیاز سیاسی اختلات کے اس وقت کوخا کنے دکریں۔اس کسلیے میں احمار رضا کا روں کو جا ہیئے کہ وہ اپنے اپنے علقے کے علاوہ دیہا توں اور تمہرو چرکیپل جا ئیں ۔ ہرمسلمان کو آما وہ کریں کہ وہ اپنا مذہب ا سلام ، قوم مسلما ن ا واس زبان اردو كيموائين - اكار دان احداد صديقيم صلك قاریکین ! انداز ، کیمینے که با با نے جعیت ملیس احدار بلیبی ملک گرجا عت میں مرکزی عہدول پرفا ٹزرہیے۔جب اس وقت اس جاعت میں چوٹی کے مفکر ، و بین وظین ا ور بصغیر کے مانے ہوئے ذہن جمع تھے۔ ۸ ، فروری کے اعلان ك بعداك انديامجلس احواد كم وكثير مول نا غلام غوت بزاروي جب وه مر مدك دورے پر منے گرفتار کرلیا گیا۔ گرفتاری کے دوسرے دوز چارسدہ کی ایک مدالت تے ہولانا غلام عورت بزاروی محوایک سال قید وخت کی سزاسنا کی اورسین مجش ایک دمنا کا دکوچھ ما ، کی منزادی گئی ۔ مولانا علام عورت کی گر فتاری کے بعد ماسٹر تاج الدین الفاری مرحم کومرکزی دمیثیرنا مزدکیا گیا -

د کا دوانِ اجرار محتد پنجم منگ ) مرکزی مجلس احرار کی تشکیل جدید بر را 19 نه میں جب بملس احرارا سلام کی تشکیل فر کی گئی تو مولانا براروی اس میں بھی جلس شور کی کے رکن تھے۔ مجا برملت حفرت مولانا خلام عوث براروی جب سے مملس احرار اسلام میں مثا بل ہوئے تو اپنی خدا داد قابلیت ، ذیا منت سے علیس احرار کے صف اوّل کے داہنما ؤں میں سے یملس

دیں کہ انگریز بمباری کرتا دہے گا، گوبیاں برساتا دہے گا، لا عقیاں چلاتا دہے لیکن تم نے تشددنہیں کرنا بلکہ لم تھوں کو باندھ لوا ورما رکھا تے جا ڈریم تشدد کے حامی نہیں ہیں۔ احما رکا موقف یہ تھاکہ قبائل کو اپنے حال پر چھوڈ

٧- اس سے پہلے مہندا درا فریدی علاقے پر برطا نوی سکو مت نعین غذارہ اس سے پہلے مہندا درا فریدی علاقے پر برطا نوی سکو مت نعین غذارہ سے سا زباز کرکے چین چی بھی جب بیس میں مرکس وغیرہ بنای گئی تھیں ۔
۵- اگر سول نا فرفانی یا اس کے بعد نتا کے سے مثا تر ہو کہ اگرا دوتب کل انگر پرول سے جنگ شروع کر دیں تو وہ طاقت جوجا پان جرمنی خطرہ کے باعث تیار کی گئی ہے منا نع ہوجائے گی ۔ ان حالات بیں اگر اپنے حبنی مقالم کی خاطر آزاد علاقے پر فبضہ کر دیں تو کہ با ہوگا ؟ اس میں مثل نہیں کہ اس طرح ہندو کو مسلم خطرہ کے وہم سے نجات تو مِل جائے گی ۔ لیکن دو سری طرف طرح ہندو کو مسلم خطرہ کے وہم سے نجات تو مِل جائے گی ۔ لیکن دو سری طرف آزاد قبائل کی آزاد ی ختم ہو جائے گی ۔

۱۱- اگرعبدالغفا دخان کا مقعدانگریزکر پریشان کرنا تھا تو اس بیبیدل طریقے انگریزی ملاستے بیس بھی ہوسکتے ستھے ۔ کیکن آذاد قبائل کو عدم نشدد کی تلقین کرنا ان سے آزا داصولوں ا ورآ زا دی میں دختہ ڈا سے متزاد من بورگا - ان حالات اوراس موقف کے پیش نظریا کی نوم بڑا ہے کہ دیا ور میں مجلس احوار صوب مرحد کا اجلاس مجا برملت مولانا غلام خوش ہزادوی کی زیر صدارت ہوا جو دات گے بہر ماری دیا ۔ آخو میں مندرجہ ذیل فرا دوادیں منظور ہوئیں۔

، مجلس احدار صوبہ سرحد کی مجلس عا ملہ کا پرخصوصی اجلاس نہا بت افسو کے سا تھداس حقیقت کا اعلیاد کرتا ہے کہ خان عبدالخقارخان کی تھا ویر

مکومت ا فغا دشتان ا ور آ زاد قبا کل کے با رہے میں جو غلط فہمیاں وبرگمانیا پیداکررہی ہیں وہ اسلامی اخوت اور وا قعات کے بالکل منافی ہیں۔ شلا مندوں کے جلسہ یں آپ نے فرمایا کہ سماری دکا فکرنس کی افکومت ایسی ہوگی کراس میں بوحال بہارا ہوگا وہی تہارا جوہم کھائیں گے وہی آپ لوگ کھائیں گئے۔ افغانتنان کی حکومت کی طرح نہ ہوگی کہ نوو تو مزے كري اور رمايا بعوكوں مرے - يز صوب كے مختلف مقامات كى تقاويرسي ا پ کا یرفرماناکر اگر ہمیں کوئی خطرہ ہے تو وہ صرف آزاد قبائل کے ڈاکول ا ورفاد تکدول سے راسی طرح حال ہی کے جا رسدہ کیمپ میں آ ب کا یہ نوانا كه فقرسي وغيروتهم كے لوگ الكرينے اشارات براشتے ميں - تاكم الكرزي وبول كواس علاقے ميں فوجي شينك كا مو قع مل مال لك آزادا سلاى تباکل نے مرحدی سیاسی لوگوں کی ہمدوی یا اسلامی خرورت کے گفت انگریز سے ارا نیاں کیں یعن میں ان کو بہت سے جانی ومالی نفضان بھی انتا لے يرك عليس احدد اسلام كى دائ مين ابن فتم كى عام تقاريرس إلى الله بہت صدم محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے ان سے نواہ مخداہ مسلما نول کے اندراہم منافرت کے جذبات پرورش یا تے ہیں۔ لیس یہ اجلاس نہا یا ا دب کے ساتھ خان موصوف سے درخواست کرناہے ۔ کہ ازراہم بانی آ منده ابسى ولخزاش تقا ديركا سلسله بندكر دين محبس احادصوبه سرحد کی ورکنگ کمیٹی اس مائے کی اعلان کرتی ہے کہ آزاد قبائل میں کا گلیب کی مداخلت خطرے سے خالی مہیں - نیز یراجل س آزاد قبائل سے دروات كريًا سعك وه انيا كو درست ا ودا ندروني حالات كي اصلاح كرس . ہ ہیں کا اتحاد اوراسلام کی یا بندی تمام مشکلات کا واحد علاج ہے -

کی جس میں ملک بھرکے دیوار رہنا ، کارکن ا ور رضا کارٹٹریک ہوئے ۔ اس سے دو د وزبیتر ۱۷۴۴ ۱ ۱ ایرلی کوسیا رنبورد بوپی ، پس پرا ونشل ا حارکا نغرنس کا اعلاس ہور ہے تھا جیں کی صلارت مولانا غلام غوث ہزار دی کررہے تھے ۔ صدر کانفرنس ملانا غلام خوث بزاروی کا جلوس گلستان افغال حق سد بیرجار مج روانه بوا سب اسكا اواركا بيندورت نواز وصنول سے ولوں كوكر اوا تھا- اجلى ميں سے اكر ایک نولصورت سکی گھوڑے پر شیخ محداکرم صاحب سالا داعظم علیس احداداسلام صوبہ (بیربی) دبلی اپنی فوجی وردی میں ملبوس سوار تھے ا درجلوس کی قیادت نر ما رہے تے۔اس کے بعد مقامی وعیرمقامی احداراسلام کے سالار گھوڑوں پرسوار تعے ان کے بعد پاکیسو رضاکا رسرخ وردی میں ملبوس مارچ یا مدے کے انداز میں عل رہے تھے - اوران کے لجد بے پناہ انسانوں کامتلاطم سمندرج موجیں مار ر با تقا اس جلوس کی قیادت زعیم احدار مجابد ملت مولانا فلام عوت بزاروی دم ا برادنشل کا نفرنس او بی کی صدارت فرارسے تھے۔ ایک شا ندار مجھی میں سوار مقے حب مجھی کو میار گھوڑے کھینج رہے تھے ۔اس مجھی بیں حفرت مولانا غلام عز بزاردی کے ہراہ آل انڈیا احدار رضا کا روں سے سالا راعظم سروار وشفیع مال ، اذا بزاده محد محدوملي خان صاحب ، اذاب ذا ده نفرالترخان صاحب اي منطع گراه د مشہورسیاسی رمینا) تشریعی فرا کھے۔ اسی مجھی میں سیدعبدا ارحیٰ صاحب رصوی سا لا دا مول ا مروه ا ورصونی عبولعزیز صا بری ناشب سا لارسها رشچر را پنی نوجی وردی يں ملبوس إ تقول ميں برمية تلواري لينے يوں كفرے تھے۔ جيسے كسى تمر براه ملکت کی سواری جارہی ہے۔ اور محافظ دستہ وائیں بائیں موجو دہے۔ مولاناً ك يمي كے يہ م براد وانسا نول كاب ينا ، جلوس بورے نظم وضبط كے ساتھ على رع تفاء عوام ك ونسط ونكم كى ذمه واديان واؤ محدكاس صاحب الكل مدير

للذا برونی الرقبول کیے بغیرا پنے اندر کیجنی پیداکری اورعالم اسلام کے مفادکا خیال رکھیں - دکا روان احداد صد ۵ صلاح الله

قارئین کرام ایر تا دکی قراد دا دھی مولانا غلام غوث ہزاد دی کے فررصدار سے منظور ہوئی ۔ جس بیس احوار اسلام کا موقف چیش کیا گیا ۔ آپ مجا نہ ملت مولانا فلام عوف ہزاد دی گور احوار اسلام ہیں ہرجگہ ، ہرکا نغزلن ، ہرسیاسی مسئلہ بر مسف اقبل میں ہی دیکھیں گے ۔ جب مرابی ہے گال انڈیا عیس احواری تشکیل کی گئی مسف اقبل میں ہی دیکھیں گے ۔ جب مرابی ہے گئیس عاطمہ وشواری سے رکن نظر آئیں تو مجا برملت آل انڈیا مجلیس احوار اسلام کی علیس عاطمہ وشواری سے رکن نظر آئیں کے ۔ اس طرح ۱۸ راگست مرابی گلیش کوجب مرکزی عبیس احوار اسلام نے احوار ورکنگ کمیٹی کا اجلاس لا ہور ہیں طلب کیا احدا علان کیا کہ درکنگ کمیٹی کے فیصلے ورکنگ کمیٹی کا اجلاس لا ہور ہیں طلب کیا احداد تا مواری احداد احداد میں سول نا فرما فی کی تخریف کومو توف کر دیں توصو باقی مجلیں احداد کا اجلاس پیٹا ورمیں مولانا فلام عفر ف ہزار وی کی صطارت میں ہوا جس نے مرکزی فیصلے کی نیٹا ورمیں مولانا فلام عفر ف ہزار وی کی صطارت میں ہوا جس نے مرکزی فیصلے کی نیٹا ورمیں مولانا فلام عفر ف ہزار وی کی صطارت میں ہوا جس نے مرکزی فیصلے کی قبال سول نا فرما فی کی تخریف کو صور بریں میں موقوف کیا جائے ۔

#### يوپي مي آل انديا مجلس احرار كا اجلاس اورم لانا بزاروي كى صدارت

سی این اورهگروں کا سال متحدہ ہندوستان میں سیاسی المجنوں اورهگروں کا سال شمارہ جا اس ہے۔ کا نگریس اپنے ذہن کی نما نندگی کرتے ہوئے انگریزی استمارے خلا وَ نبرداَ ذماتقی ، برطا نوی حکومت جنگ میں ہوئی تقی اس کے عروج کا آفتا ب عروب ہوچکا تھا مسلم لیگ واحد نما نندگی دعو بدارتھی ، انہیں جھگڑوں کے با عسن عفروب ہوچکا تھا مسلم لیگ واحد نما نندگی دعو بدارتھی ، انہیں جھگڑوں کے با عسن المشان مذہب کی تدروں کو سیونا ذکرتا ہوا ایسے دیرا نوں کی طرف دوڑتا چلاجا د با متحا ہے اس اندھیر گردی میں مجلس المار سفتہ سے ایمان دیو اور ہریت مذکھوئے کوئری تھی ۔ اس اندھیر گردی میں مجلس الماری امبلاس منعقد نے ۲۰ بر ۲۰ برا ہرائی میا رہو۔ ویو ہی ، میں اپنی مجلس عاطری امبلاس منعقد

نظین پڑھیں ۔ مکانوں کی جیس اور دو کانوں کے جھے مشتا قابیتد ارت سے اللے ور سے تھے۔ اور قدم قدم پر مولانا ہزاروی اوران کے دیگر رفقاء پر بھولوں کی بارش کی جارہی تھی ۔ اس کے علادہ ایک اورجدید طریقہ اختیار کیا گیا یتھا کرسلانان سبا رنبورنے ففائے آسمانی میں سرخ اور سبرھبنڈیاں جن پرجا ندتارے بنے مو فے تھے۔ پیچنڈیاں مجھروی گئی تھیں جو نفا میں کھر کرعبیب سمال بیس كردى تغيير . غرضيك حبوس كا بروكرام اس قدرشا ندارتفاكر ديكيف والى أتكهيراس كى هيچ تصور كوعوصة كم كونين كرسكيل - مولانا اس جلوس ميل يون نظراك سي جیے کوئی بادشاہ اپنی فوج اورسیاہ کے جلوس میں رواں دواں ہے۔ راست عشیک دس مجیرکا نفرنس کا بہلاکھلا اجلاس شروع ہوا ۔ افتتاحی تقریر بلبل گلستان بناری حفرت مولانا تنامنی احسان احمد شجاع آبا دی شنے فرا فی - خاع احرار هفیل اصغرها حب امرتشری ، شاعرانقلاب علامه الخدصا بری کی نقمول کے بعد محدی لا نبریری کی اوف سے ایڈریس پڑھ کرسنا پاگیا ۔ بعدازاں ما لیجنا ب شیخ محداکرم صاحب ميون بل كمش منره ما لا داعظم مجلس احرار بوبي نے خطبۂ استقباليد ارشا و فرمايا -م كى بدشيرسرود، بابدملت ، زعيم احدار حفرت مولانا ظلم عوث بزادوى في صدارتی خطبه ارشا وفرهایا-ساسف پندال بین اسانی سرون کا موجی مارتا بوامند تھا۔ وسیع دعریض باغ میں تل دہرنے کی جگد نہھی۔

کا نفرنس کا دو مرااجلاس دو سرے دوز دات کو پیک ساڑھے نوبے شرف ہوا۔ اس اجلاس کی صدارت بھی سولانا ہزادوی فرا رہے تھے - تلا وت کالام پاک سے بعدا حلاشعراد نے اپنا اپناکلام سایا- صدرجلسہ کی طرف سے چندتعزیتی قراردادہ پیش کی گئیں ۔ یوپی پرادفشل احوار سہار نبور کا یہ اجلاس مفکرملت ہو مہردی افضل حق کی ابلیے محترمہ، مولانا ابوالکلام آزاد ، فا زی سفے خان کی والدہ مخترمہ بھی ہمردی افضل حق خا

، انفل اکے سپر دھیں۔ اور رفاکا دانتظم کو شجے لائوں میں دکھنے کے فرفن کو ، تب سالارجاب فاضى غلام حين صاحب سلّم وجناب حبيب الرحن صاحب سالار اعلى مير كل دُويْرِن مرائجام وسے رہے تھے۔علیں احراد کے دخا کا را پتنظیم اورامیں کی ترتیب بردل سے خواج تحسین مامل کررہی تھی۔جلوس مولانا بزاردی کی قیادت یں گشت را ہوا عقیک ماڑھے سات بے شام گلستان افغل میں جا رخم ہوا۔ جوس کی گذر کا ہوں پر تنہر کے با ذار میں ٣٠ کیٹ رمنجاؤں کے نام پر بنانے گئے۔ ان درداد و ل من باب عوت امولانا غلام غوث بزاروی ، باب منظیر ( مولانا منظرعلی انكمر، باب مبيب دمولانا حبيب الرحن لديميا نوئ، باب بخاري د اميرمترلعين ) باز فیفن د صا جزاده فیق کمسن ، باب عزیز د چود بری عبدالعزید مرحم بگودالیه) ، باب شفيع ومروار فدشفيع مرحم) ، باب بور د مولانا فمدعلى جورج ، باب كانلى د يه سيرځد کاظمي صاحب بين) ، باب محود (محمد محمود على خان جو نواب تقے) ، باب أكمام ويركبي سالار يق ، باب مدين وحفرت مولاناسيرسين المدمدنيم ، باب محل شیر ( مول نا کل سفیر شہید ) اور معن دوسرے رسنا ول کے نام سے ۲۳ استقبا دروانے مختلف بازاروں میں تعیر کیے گئے تھے - جلوس جو بوار سے گذر ر احدار مشتا قان ديد نے مختلف عِگهوں پر احدار دھنا کاروں کی شربت ، پانی اور بعن دیگرچزوں سے تواضع کی ۔ نے بازار کے مسلما نوں نے مجا برملت موانا طلام غوت بزاردی موکا نفرنس کے صدر تھے۔ اور جلوس کے قا مُرتھے مسلمانوں نے ایک سور و پیر کی تھیلی پیش کی -اس وفت کا سور و پیر آج کے بزاروں روپوں سے زیا وہ وقعت رکھتا تھا ۔اورکئ مجد مول نا ہزادوی کو احواد کے فنڈ کے لیے تقیلیاں بدینے کی گئیں۔ تحد علی جوہر لائبر رہی کے صدر نے مولانا ہزادوی کوسیاسنام پیش کیا - داستے میں شاعرا حارهین اصغرا مرتسری اورسعیدخالدی نے ولولدانگیز

عبدالغریز بگیعو والیہ ، اسٹر محدشفیع لاہور کی والدہ ، برا دران مولانا تحدیمی جالندہری کی وفات صرت آیات پراظہارا فسوس کرتا ہے۔ اور دعا کرتا ہے کہ خدا وند تعالیٰ مرحوبین کوجنت فر دوس میں جگہ دے لوریسا ندگان کو مبرجہیں عل فرمائے۔

تمسری قرار دادیں ایران احسدار کی رائی کے بینے کہا گیا۔ لیدازاں ۲۵، ٧ ٢ كى ٣ ل ٢ يثريا احرابه اسلام كا منظور كروه معركة الأكراد ريز وليشن حو پاكستان ، اکھنڈ بھارت ، آزاد پنجا ب ، حکومتِ البیدا ورا ورا سام کی بالیسی کےمتعلق بيين كيا كيا - حو بالا تغاق آرامنظور مها -اس قرار دا دكى تا نيدي مولانا مظبر على أي نے مغصل تقریری ، طات مے تھیک دو بجے امیر شرایت سیدعطاء الند شا ہ کاری مغرا نے تکبیر کے ملک شکا ف نعروں کے ساتھ اسلیج پر تشریب لا فے اور تقرید منروع فرا فی - مبع چار بے امیر شراعیت کا بیان ختم ہوا۔ ۲۹ را پریل کوشام ا ٢٠ بي كيلاستيور إوس مير برا ونشل احرار كالغرنس يويي كا اجلاس مجا مرطت مولانا غلام عوث بزاردی کم د برصدارت منعقد بوا ۱۰ و دختف قرار دا دیں پیش کی منی ٤ ور مختلف مسائل پرتیا دار مخیالات ہو گئے۔ اس موقع پر مرکزی جلس لوا ا سلام كاسالانه انتخاب كعبى عمل مين أيا يحس مين المالاية والمهم والمركبية شيخ حدم الد مرحوم كودوباره آل اندي عملس احرار كاصدرمنتخب كرليا كيا - بعدازان صدرنے مندرج ذيل عبديداران واراكين مركزيه عبس عامه كونا مزدكيا .

ناشب صدراول: - مولانا فلام عوت بزاد وي -نائب صدردوم: - سيد تحدا تحد كالمى دام -ايل -اس) ايدو وكيث آله اكا وفا كافت . جزل سيكم شي : -مولانا منظر على اظهر ايدو وكيث دائم -ايل - اس) لا محد فا في كورث . خزا كي : - سيال قمر الدين رفيس الجهره لا محد -

ا راکیو بی مله ؛ مولانا سیدعطا ، الله شاه کاری ، خواجر عبدالرصم عاجز، خان مطهر نوازخان رئیس ملتان ، مولانا قاضی احسان احمد شجاع ۲ با دی ، نوابزاد الات خان آف منظفر گؤه و ، سر دار محد شغیع صاحب ، صاحب و با ده فیف الحسن صاحب الو بهار شرفین ، مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب پوپلزئی سرحد ، حکیم سیدآل بی فرخ ۴ با دیو پی ، خان نمو دعلی خان رئیس کیلاش پور ، حکیم ۴ فتاب احمد جامعی مخرور ، با سراح و الدین الفاری لدبهیانه ، و اکو محمد عمر صاحب سکورسندی ، بجنور ، با سراح و الدین الفاری لدبهیانه ، و اکو محمد عمر صاحب سکورسندی ، جارسین مال رکھی گئیں اور یہاں کی احرار کے لیئے ترانے کی منظوری دی گئی ، جوش کو فرخ ۴ با دیے عبد الجلیل خان دبی داری داید ۔ ایل - ایل - بی ) نے لکھا تھا یعر جوش احرار کے لیئے ترانے کی منظور کیا گیا ۔

قارئین ؛ مولانا غلام عوف ہزاروی کی شخصیت کا انداز ، آپ نے مولہ بالا کانفرنش سے کرلیا برنگا کہ مولانا کا احرار میں کیا مقام تھا۔ آ یا مولانا کوعلب احرار للم جیسی منظم تنظیم نے یہ اعزاز ویسے نجشا یا مولانا ہزار دی میں کچھ ایسے جو ہر تھے۔ جن کی وج سے احرار استا وار نے مولانا کی پذیرائی کی ۔

در بی احرار براونشل کا نفرنس است ۱۹ دابریل سے ۱۹ دابریل اندر میں اور بری افغرنس است ۱۹ دابریل اندر میں اور بری افغرنس ایریل کو در بی جب کی معارت شخصام الدین مرحوم نے فرا آن -۲۵ در ابریل کو درکگ کمیٹی کا اجلاس برا یجس میں صدر مرکز بد کے علا وہ مجا بدملت مولانا علام غوث بزاردی بحی شامل تھے۔ درکنگ کمیٹی نے بہت اہم فیصلے کیئے جن کا تعلق ملک سیاسیات اور جماعتی پالیسی سے تھا۔ ایک قرار دار جا بدملت مولانا بزاری نے بھی بیش کی چس کی تا ٹیرا میرشر لویت مولانا عطام الندشاه مجاری نے کی ۔ قرار دار دسب فریل ہے۔

نبیں ،کیونکہ اس ایریا میں و فعہ سہم ا نافذکر دی گئی ہے۔ اس کی خلاف ورڈی علم ہوگا :'

اس سرکاری عکم پراحرار حلقوں بیں مخت پریشا نی ہوئی ، حکومت کو کیا ہے احرار کے نوش دسنے کے مرزائی مٹیطان سے بارپرس کرنی چاہیئے تھی کہ اس نے مجلس احرار کوقا دیان میں آنے کا چلنج کپوں دیا. حکومت نے الٹا احرار کا داستہ دو کنے کی کوشش کی۔ ماں اچنے بھے کو بھی برانہیں کہتی ، اس پر مجا بدملت مولانا غلام عوث ہزاروی منا شب صدر مجلس احرار مہذا ورصاحبرا درہ نیس الحسن ، مولانا غلام عوث ہزاروی منا شب صدر مجلس احرار مہذا ورصاحبرا درہ نیس الحسن ، معونی عنایت محد بسروری سے قا ویان سے آمدہ اطلاحات با بست نفاؤ دفعہ مہم ، کے مندر جر ذیل بیان جاری کیا ۔

" مرزابشرالدین نے جیلنے علا، دین کورہلی میں دیا کر بیٹک قادیان میں جلسه كرو، مم نے مناسب مجھا كرحقيقت بے نقاب ہوجائے اورلعض نا دان دون جر ہم مگ زمین دام میں کھینے ہوئے ہیں ان کا راز کھل جائے جائے ۔ چنا تھیہ مندو شان کھرکے احدار سرفروش ، تاجدار نبوت کے پروانے احدار کا نفرنس قادیا میں پہنچنے کے لیے تیار ہوگئے ۔ اطرافِ مک کے علی دین اور عامۃ السلین اعل<sup>سے</sup> كلمة الله كالم اقدام فرلعيذك سليله بين احدارى دعوت يرلبيك كيف كويروا وار برصنے گئے۔ ہم بہلے ہی جانتے تھے کوا حدار کے پہنچنے پر مرزا بنوں میں برطبنی يرْه جائے كى يناكم جنتا جننا احرار تبليني كا نعرنس كل مفتر بينيا بديائيا را قادياني ہوکھلا مسط متوا تر بڑھتی گئی ۔اب و فعرہ ہم اکے نغا ذکے اس تھیقت پر مہرتعات نبت کردی ہے کہ خلیفہ قادیان اورمرزائی ابل سلام کی پرامن تبلیغ کی تاب تطعگا نہیں لا سکتے اور زہی مکومت ان کی حمایت سے باز اسکتی ہے ۔ ہم یہ تھنے سے قاھر بی کرقا دیا نیوں کے بڑے بڑے ملم مراکز ختاہ و بلی ، لا بور وعیرہ میں طبے کرنے

فقط بنگال کے سلسے میں وفد احرار کی کا رکر دگی کو بنظر استحسا ن دیکھتے مہر نے عوام کومتو جرکیا گیا ۔ بنگال بین عوام کی خستہ حالی کے دور کوختم سمجھ کرفا اللہ نہ مہرل بلکہ وفلد احرار نے عوام کر کھ کا دی بغنے سے بچانے کے لیے جوا مدا دی مرکز کھولئے کا فیصلہ کیا ہے ۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر یہ اجلاس لوگوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ اس پر وگرام کی کھیل کے سیا یہ اجلاس احراد کا زیادہ سے زیادہ فائمتی بٹائیں ۔

د بحواله کا دوان احداده این احداده کا دوان احداده کا دیا نی تعدیم کا دیا نی تعدیم کا دیا نی تعدیم کا دیا نی تعدیم کا دوان تعدیم کا دیا نی تعدیم کا دیا نی تعدیم کا دیا نی تعدیم کا دیا نی تعدیم کا نی توب آنجهانی مرزا بیشرالدین فعین نے خلاجا نے کس تربگ میں آگر مجلس احلاد کو قا دیان اسے کی دعوت دی۔ انہوں نے یہ دعوت قبولے کا دیا دیا دوان کو خلا البیا موقع دے۔ انہوں نے یہ دعوت قبول کرتے ہوئے کا دیا دیا دیا دیا کا نفر نس کا اعلان کر دیا اس ضمن میں جماعتی تیاریاں شروع کر دیں ۔ انحت مجانس کو مرکز جھیجاگیا ۔ ہند وستان ہم کے علام اور دیگر وانشوروں کو دعوت نا ہے ایسال کر دیئے کے افرین

کا نفرنش کے بیٹے بنڈال اور کھر کھا نتخاب ہو کیکا تھاکہ ایوانِ با طار کک احراد کی الکارپہنچی تو قا دیا نی بوپ کی آنکھیں کھلیں جو ا دمرا دہر دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے خود احراد کوچلینج دسے چکا کھا۔ چنانچہ قا دیا نی گھرائے ، ایوان بالاتک پہنچے دیا تی دی۔ چنانچہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ گوردا سپورنے مجلس احوار کے ضلی جزل میکرٹری کوصب ذیل نوطش مباری کیا۔

« عبلیں احرار کو د وماہ تک کے لیئے قادیان میں یا اس سے د س مبل کے پھیر میں کسی مقام پر کوئی مبلسہ ، کا نفرنس یا کوئی اجتماع کرنے کی اجازت وا تعہ کی بنیا و مذہب پرتھی اس میں اُڈا و قبائل بھی ملوث ہوگئے: انگر بڑج کہ
قبائل سے فکست پر شکست کھا چکا تھا اور کھا رہا تھا اس وا قعہ سے اس کوئریہ

بہا نہ بلاکہ وہ آ زاد قبائل پربمبا ری کرے اور نہی ہند و ستان کی عبوری حکومت

نے اس طرف فوڈا توجہ دی ا قدار کی بھو کی جاعتیں آ تکھیں بند کرخا موش دہیں۔

میسے کچھ ہوا ہی تہیں ۔ آ خر ۱۸ رجنوری کوآل انڈیا مجلس اجرار کے رہنما موللیٹ ا

مبیب الرحمٰن ھا جب لدہیا نوشی ہے بہرمکت مولانا غلام غوث بڑاروی ہم سکیم

عبدالنہ م بڑادوی ، نواب زا وہ نفرانٹرخان ھا جہنے عبوری حکومت کواس طرف میڈالٹر والے مشترکہ بیان میں کہا :

" صوب مرحدیس منلع بزاره کی حدود پرج فسا دات رونا بونے وہ برطا نوی مکومت کے مقامی ایجنوں کی شہ پر ہوئے جو دراصل ملوکیت کواستحام دینے کے لیے ہر پاکنے گئے ۔ان کا منشاء انگریز کی فارورڈ پالیسی کے حواز کا فتوئی کا گریس ا ورسلم لیک کی مشتر کہ گور نمنٹ سے حاصل کیا جائے . نانیا اس تشدد کے روعمل سے جو ملک کے باتی حصول میں رونما سو گا اس سے سندوسلم تعلقات كو ہميشد سے لیے تکے بنا دیا جائے۔ پنات جوا برلعل بہروا درانٹریم گورنسٹ کے تمام ممبول كوا نتهائى احتياط سے كام بينا چا ہيئے ۔ اگر آزاد قبائل كے علاقد ميں ببارى كى كئى تو كمن الم بيش قدى كركے ابنيں دبا ديا كيا تواس كا نتيج بندوسل فنا وات كے علاوہ سیاسی ا متبارسے بھی عک کے لئے تبا ہ کن ٹابت ہو کا ۔ آزا د قبامل کو بھی موج لینا جا ہیئے کہ ضا د کرانے والے ان کے دوست نیں بکدوہ انگریز کے نا تدے ہیں۔جوجندعیر سلوں کو تل کر واکر قبائل کی آزادی کو انگریزی فوجوں کے ذريع مهديشر كے ليے بحتم كرانا جا صفے ہيں آزا و قبائل كى يد غلطى مؤد الهميں كے علاق ا ورفحه عی طور برا ملای مفادکو تباه کردینے کا با عب برگا ۔

کی کھلی اجازت ہے میکن قادیا ن میں جہاں مسلما نوں کی کانی تعداد ا ورعلاقہ میرے مسلما نوں کی کانی تعداد ا ورعلاقہ میرے مسلما نوں کی اجازت نہیں ۔ خالم مسلما نوں کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ۔ خالم مرا محدد نے اسی طرح احرار کا نغرنس ۲۰۱۰ ، ۲۰۱۰ ، ۲۰۱۱ پریل هسکالی میں مولانا ہزاردگی ا ورحکیم عیدالسلام ہزاردی کا وشوں کانت جرمتھا ۔

مزاره میں فشا وات حوں جوں نیام پاکتان کی مزل قریب آتی ماری تقى سندومسلم فسا دات ميركيى اضا فرمهو تا جا دخ كقا . درا ذرا سى بات پر دولۇل قومیں با ہم وست وگریبان ہوتی جا تی تھیں ۔ا یک سلمان میرزمان نامی ساکن گگری إلا منلع ايب أيا و في ريورين ايك سكونوجوان كوتتل كيا - اوراس كي بيوى مسماة یاسری کزجوقریب قریب پورے د نؤل کی حا طابختی کو ۲۵ رجزری سناور کو خفیہ طور پر ایبٹ آباد لا یا گیا ا وراس کے ساتھ شاوی کر لی جب اس کی اہلا ڈپٹی کمشنر بیزا رہ کو ہوئی تو وہ ۱۷ فروری کونگری بالا علاقہ کالا باخ ایسطآباً یں گیا۔ اورسماۃ یا مری کوگرفٹار کرکے اپنی حاست میں بیٹا ورلے آیا۔ان د لؤل واکروخان صاحب کی حکومت تھی جہنوں نے اس عورت کو ان کے ورثا ا ك حوال كرويا واس ايك واقعه في بريبور ، بزاره ا ورسر حدين فرقه وا را نه فسادات کو ابھا لہ۔ جھکڑا تواسی وقت ختم ہوگیا جب عورت و رثاء کے حوالے كردي كئ تحقى ليكن بوروكريسى نے اس اگ كواتنى ہوا دى كم سار بے صوبے کا امن تباه ہوگیا۔ سر مدمیع لیکنے کبی اسی بینا و پرصوبائی وزارت کے خلاف سول نا فرمانی کی تخریک سروع کردی - معنو یہ کے عدالتی بیان کے لیدکہ مجھے ز بروسی اغواه کرکے میرا خلاح میر زمان سے کہ ویا گیا۔ مگر میں اپنے سکھ وہی برقائم ہوں - اصولاً اس کے بعد باستختم ہوجکی تھی ۔ لیکن قربان جائیے قربان طلے والول کے کہ اِت کا ایسا پٹکڑ بنا باکر اضائے کو حقیقت بناکر دکھ دیا۔ میر بور کے

پیرجب ۲۰ راپریل سنگالهٔ کوجزل کونسل عبلس احراراسام بهندگا ایم اجلاس المی برا میں میاں محدر فیح صاحب ایم ایل اسے دئیس ایچره کی کوهی پر الویا گیا تو موادا بزاردی الح وط را مجی حفرت امیر خرلیت کے سامتھ موجود ہیں ۔ اسی طرح جب کا نگرس ا ورسلم لیگ دو اول نے برطانوی بلان پر عور وخوص کے لیٹے اپنی این مجالس عاطر کے ابولاس الم کیے توعلی احرار اسلام نے بھی آئل انڈیا مجلس احرار کا ایک ایم ایم اجلاس مرکزی می لیس عاطر کے اداکین کا اجلاس طلب کیا ۔ جس ہیں مجا بد ملت مولانا غلام عوشت ہزاروی مفتی اسر حدمولانا عبدالغیر من مولانا قاصی احسان احد شجاع ایم وی نی اعلام شوری ، مفتی احدام برا دوری ، مولانا قاصی احسان احد شجاع ایم وی آئی اعبدالکریم شوری ، عواج عبدالرجیم عاجز ، مولانا محد علی جالند بری ، صاحب او د ، فیض الحسن مرحوم ، مکسط عواج عبدالرجیم عاجز ، مولانا محد علی جالند بری ، صاحب او د ، فیض الحسن مرحوم ، مکسط عواج عبدالرجیم عاجز ، مولانا محد علی جالند بری ، صاحب او د ، فیض الحسن مرحوم ، مکسط

منطقارہ میں عملاً سیاست میں آئے اور کا نگریس میں شابل ہوئے استخدام وطن میں شابل ہوئے استخدام وطن میں شغرار کے استخدام وطن میں شغرار کی اور حدوجہد آزادی میں مشغول مہد گئے ۔ اس کے ساتھ ہی قبد تو کی صعوبہ دل کا اور حدود کیا برستگاروں کی کورکیک صعوبہ مرحد میں آ اور کی کھر کیک صوبہ مرحد میں جا دی کھی کو اسی میں گرفتار مہد ہے اور ایک سال قبید کی مزاہو کی مسال گئے ہیں را مہد ہے ۔ اور ایک سال قبید کی مزاہو کی مسال کی مرا ہو گئے ہیں را مہد ہے ۔

رمہنمایا ن سلم بیگ پرلیں اور بلیٹ فارم کے ذریعے آزاد قابمل کی بہدردی کا
ا ظہار کرتے دہے ہیں ا وران کا دعوی ہے کہ وہ اسلامی لغا ذکے سنتری کی جیٹیت
سے عبوری حکومت میں واخل ہوئے ہیں۔ اس بیٹ عبوری حکومت میں ان کے نمائندہ
کی موجو دگی میں اگر آزاد قبائل کی آزادی سلب ہوتی یا ان کے جان و مال کوتباہ
کر دیا گیا۔ تو وہ ملّت کے ساسنے جا ب وہ بول گے۔ اس بیٹے انہیں یہ کوسٹسٹ
کرفی چاہیے کہ صوبہ مرحد میں ہندوسلم ففا خوشگوار دہے تاکہ فنا وات کے نتا کی کے طور پر آزاد قبائل پریہ تبا ہیاں اور ہلاکتیں نا زل نہ ہوں۔ میم مجلس احراد کی طرف سے بنڈت نہروں۔ میم مجلس احراد کی طرف سے بنڈت نہروا وران کے رفیقول سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ حکومت بر کھا نیری فارور و پالیسی کو قائم کریں "

ا حرار رہنا ڈل کے بیانات کے بعد مرکزی اسمبلی میں ۱ رفروری کو حکومت ہند نے واقعات ہزارہ پرسوی وکچار کی ابتداء میں کا بینہ میں خیال پیش کیا گیا کہ قبائل پر مباری کی جائے ۔لیکن احرار رہنا اور دیگر رہنما وُں کے احجاج کے پر ہزارہ کے حادث کے سسلہ میں قبائل پر بمباری کرنے کا خیال ترک کر دیاگیا ۔

الجواله كاروان احدار حصيتم مطابه ١٧)

قارئبن کرام ؛ مندرج با لا قرار وادکراً ب نے پڑھ لیا ہوگا کہ محبس نے کس طرح اپنی پالیسی بیان کی ا ورمرکزی پالیسی بیان مرتب کرتے میں مجا بدملت مولانا غلام نوش مناصب نیزارددی کا کنتا بڑا حقہ تھا - مولانا جزاروی حجب تک احرار میں دہیے ، ہر کا نفرنس ، ہر معالمے میں مرفہ مست رہے ، اس لیے کہ خابق ارض وسما سنے مولانا ہزاروی کی الیونس وسما سنے ایولانا ہزاروی کی والیسی خوبیوں ا ورصلا میں تول سے نواز انتقا ا درسا تھ سا متھ ایمانی بھیر کا کھی وظل متھا ا ور قلندروں کی جا عیت کا ساتھ ا ور رفا قشہ بن کی نظر میں ما لمی ایسی انا رجائے وکا اما طرم وقت کیئے دکھتیں۔

خلاف بات برواشت کرفیا تھا مگر مردائیت کے خلاف بات بالکل برواشت نہ کرتا تھا۔ و شہرہ صلع بٹا ور میں مولانا براروی شخے مردائیت کے خلاف تعزیر کی مقار مہرکرا گریز اسسٹنط کشنر و شہرہ کی علالت میں لائے گئے۔ اس فیکر گورے کی یہ عا وت تھی کر جب علالت میں ملزم اس کے سا منے لا یا جا گاتو وہ پہلے ہی اس تھیں نکال کر اور چی کر و وچار کا لیا ل سنا و تیا ۔ مطلب یہ ہوتا تھا کہ ملزم پہلے ہی اس کی گفن گرج سے مرعوب ہوکر علالت میں لب کتا ٹی کی مکت ضم یا کمزود کر جیٹے ۔ مولانا جب اس کے سا سنے پہنے تو وہ مولانا شکے مکت ضم یا کمزود کر جیٹے ۔ مولانا جب اس کے سا سنے پہنے تو وہ مولانا شکے مراج سے واقف نہ تھا ، اپنی عا و ت بدکے مطابی اس سے چلاکرمولانا شسے مراج سے واقف نہ تھا ، اپنی عا و ت بدکے مطابی اس نے چلاکرمولانا شسے کیا۔

" الله ببث بدُماش بن بعلم برُجُد فنا وُكُونًا بني بمِهُمُ كوسيدُ حاكرُنًا بنا: "

مولان نے بڑے تھل ہے اس کوئی طب کیا کہ جا ب یہ عدالت ہے اور عدالت کا احرّام سب پر عزوری ہے جو ہم تو خرود کریں کے لیکن قا لونی طریقہ یہ ہو ہم تو خرود کریں کے لیکن قا لونی طریقہ یہ ہو ہم تو خرو داری کے لیکن قا لونی طریقہ تو ہی کہ وکیل ہے تا ہو ہم واس کی نقل اتا دکر اس طرح مذہ بکا ہوا اور چینے کی طرز بنا کراس سے بھی زور دارا واز بیں کہا دو بھم ہم ہم جگہ فسا ڈکو ٹا ہے " عدالت بیں تمام حا خرین مارے میں سیسی کے لوط پوٹ ہوگئے ۔ جب مجمع ذراسے نیدہ ہوا تو مولانا دوبارہ کھر کہا جیب بات ہے کہ آپ نے مقدمہ بیش ہونے سے پہلے ہی ڈکری دے دی۔ جیب بات ہے کہ آپ نے مقدمہ بیش ہونے سے پہلے ہی ڈکری دے دی۔ عدالت بیں کھر وہی تہنے سن نی دیتے ۔ اس غیر متو قع دورنا کہا نی

ہوئی۔ اس کا نفرنس کی کا میا ہی کے لیے حضرت ہزادوئ نے بڑی محنت اور دلی ہی اور دلی ہے اور دلی ہی سے کام کیا اوراسی کا نفرنس کے نیٹیج بیں شربیت ایک بنا اور عود توں کے حقوق کر السلیم ہر تے ۔ نیز خلع ، طان ق دغیرہ سائل شربیت کے مطابق ہونا قرار یا یا۔ اس کیلی میں مجھن عل کام کیمی شہید ہوتے ۔ عود توں کے حقوق بیں آ واز انتقانے والوں بی مولانا بزادوی مرفیرست تھے ۔ اس کا نفرنس کے اختتام پر ہی مولانا بزادوی مجس المون بی افران میں افران کا گریزی احرار میں شا مل ہوئے ۔ وومری جنگ عظیم جب سروع ہوئی تو حفرت بزادوی آگریزی فوج بین کیر تی کے خلاف سول نا فرانی کرتے ہوئے پابند سلاسل کردیا گیا یا سامال نہ ایک خلاف سول نا فرانی کرتے ہوئے پابند سلاسل کردیا گیا یا سامال نہ ایک بیا ایک استقلال میں فرا برا بریمی جنبش نر ہوئی۔

حضرت مولانا فرادوی کی سیاسی زندگی کا آ فا زسالی پی برا دا گریزی سامرای سے تکر لی دا ورسفاک انگریز کے کا لے قا نون کے کفت سلالی کا پیدا حال مولا جھنے جیل میں گذارا پرسلالی میں انگریز کے کا لے قا نون کے کفت سلالی کا پیدا حال مولا جھنے جیل میں گذارا پرسلالی میں انگریز کے خود کا سند پورے قا دیا نیت کے خلاف سنرد آز ما ہوئے پراسی ہی جنگ عظیم شروع ہوئی ۔ جھیت کے رہنا واں نے لیے سابعۃ اور موجودہ موقف کے سل بن انگریزی فوج میں بھرتی کی سخت نی اہلت کی سابعۃ اور موجودہ موقف کے سل بن انگریزی فوج میں بھرتی کی سخت نی اہلت کا جھیل سابعۃ اور موجودہ موقف کے سل بن اور حجیت کے زعماء کی گرفتاریاں شروع کردیں۔ عبلس احوار نے فوجی بھرتی کے خلاف کو گرکی سول نا فرائی کا آ فاذکر دیا ۔ جبکر سم میلس احوار نے فوجی بھرتی کے خلاف کو گرکی سول نا فرائی کا آ فاذکر دیا ۔ جبکر سول نا ورکا گرکی کی اختیار کی پی کی میں مولانا غلام عوف فرادوی کا کو کھی گرفت ار سول نا ورکا ڈی میں حصہ لینے کی یا واش میں مولانا غلام عوف فرادوی کا کو کھی گرفت ار کی لیا گیا ۔ سول نا ورکا گی ہو کہ کا کہ کا بوراسال بس وراوار زنداں گذارا ۔

سلالله میں انگریزنے اپنے خود کا کشتہ بودے قا دینت کو دہن، دھولن، اور دلخ ندلی سے پروان پڑا یانے کا قطعی فیصلہ کر لیا تھا۔ ان و نول انگریز اپنے

# 

جل با تو محمی اے غلام غوست وعُده اللَّه اللَّه و من كرك سر فروشی کا حق ا وا کرے سرملندی ہوئی نفسیب سیجھے ورو فرقست میں مبتل کرکے جابساآپ مسئلد میں ہم کو رکھ ویا کھند کو فناکر کے ماركراك نفره " يا بهو" 13 / Wy 8 1/2 2 خرس کعب میں لگا دی آگ وروست ول كوامشناكيك جویش ڈالا نبی کی الفنے کا تعے جو چھوٹے انہیں ڈاکرکے تونے و کھے لاویا زمانے کو سق کا انہار برمل کرکے ڈر شکالا ولوں سے بلسل کا ما سواسے حسد اکر کے مشكلين مومنون كيحسسل كردس روشن ایسان کا " دیا"کرکے م کی کی تونے قادیاں کا جراع تونے چھوڑا اسے تا ہ کرکے ترے اعداء کی ناؤ ڈوب گئ جان اسلام پر فدا کے تھ کو تحبشی گئی حیاست ابد جان و دِل نذر مصطفع کرے تیری عزت میں سب رمی ندیکھے نیرے احباب ہوسطے رصب تری مجنشش کا انتب کر سے

سورتخال ہے اس نے بدی س ہوکر کہا " جا ڈ ایک سال قید " مولا نانے

کہا شکر یہ ا ور پرلیس کے ساتھ جیل چلے گئے۔ س

مشہور قوی کارکن کھے پر بخبی خان صاحب مرحوم وکیل پیشاور کو جب

این تفصیل معلوم ہوئی تو اس نے مولا ا کی طرف ہے اپیل واڑ کر دی ا ورموقف

یہ ا فقیار کیا کہ مجرٹریٹ نے سرکا ری وکیل کے استفاقہ پیش کرنے اور کستنا

کی شہارتیں بیش ہونے ا و رواب دعوی صفائی کی شہا دیں ا ورکھر دوطر فہ

وکیلول کی مجت ہونے سے پہلے ہی سزاکیوں سنا دی۔ معاطم صاف کھا ۔ ایک

يعكش: قاضى شمس لدين درويسس

ب بالمنسم كى درخواست دے كرحب منا بطرتقسيم كرو بجرا في حمد زين میں دفن کرو۔ چانچہ علاقہ کے مرزانی جمع ہوئے اورا پنے ذاتی کھیت میں نود ہی بتب رکھودی اور اپنی میت کوخودہی دفن کیا بھیراس کے بعداس بورے ملا تے میں قادیا نیت سے خلات کھتم کھٹل فضا صاف ہوگئی۔ مرزانی مناظر کوشکست فاش المعادر میں مرزائوں نے عظیم تیا ریوں کے بعداینے ما یہ نازمناظرا للدو ، جالندہری کو کا خان سنے کرنے سے لیے بھیجا۔ النبره کے بڑے بھے مرزائی خان بہا دروں ، ڈاکٹروں اور وکیلوں کی وج اس كے بمراہ تقى .اب الله وتر فے ديها تى ا مام مجدوں كو للكارنا شروع كيا -سنوب لن ترانيا إلكين . اب ويهاتي الام بي حارك الله وترجيس حصف ادر منج ہوتے عیار وتیز وطرار مناظر کا کیا مقابلہ کرتے . نیتے میں سیان ہرجگہ اللہ وز کے إ كة راج ١٠ ب سلما بذن كولسينت ا بمان كى فكربور ئى بمولانا فامنى محديدلنس مسا سعب فأضل د یو بند بالاكوف سے دوسائنسوں كے ہمراہ بفرينجے۔ مولانا كے ساستے مسور تما الھى۔ یہ وہ نا ذک وقت تھاکہ مولانا کے لخت مبگر زین العا بدین کو موت کی مہنوی پیکیاں آربی تیں مولانانے تقوری ویرحسب عادت عود کیا اور کھر فرا یاکرا پ کھیری مين كفرسے كتا بي وعزه لے كرا تا بول - اور بالاكوٹ علتے بي - اندر باكركابي باند صفے لگے توا ہلیہ مخترمے بوجھا کہ کدم جارہ ہیں۔ مولانانے فرما یا کر ہیں الاکھ جا رہا ہوں ۔ ا بلیہ نے فرما یا کہ ذین العابدین کی حالت کو دیکھنے کے بعدیمی جا رہے ہیں۔ جو چندسا عنوں کامہمان نظرار الب وزما یا کہ اوہر زین العابدین کی بات ہے اوہرامتِ محدید کے الیان کی بات ہے۔ لاکھوں زین العابدین آ کا نے مدنی متی الشرعليدك تم قدمول پرقر إن مول . يركيد كر مولانا گھرسے كة بيں لے كر كال يوے . جب بفرك اول يربيغ توسي سے اللاع الى كر دين العابين اين رب سے

ہوئے۔اس ریا فی کے بعدمولان بزاروی کومعلوم ہوا کہ قصبہ زیدہ منلع مردان ين قاديا في خوا مين كا اس قدررعب ب كرير شخص مجود ب كروه مرزا قاديا في كولا زالا چفزت مرزاصاحب الكيميد مولان بزاروي كويته چلا تواب جها مكيره كے طما ولعداحيث وبربت دفيق حفزت مولانا عبدالحنان صاحب فاميل ويوبند حريدي بزاروى وعيره كوسائق لے كرزيده يہنے - كاؤں كے ايك طرف سلمان بيھا نوں كى شاخ کے جار یا کئے گھر آیا دیتھے اوران کی ایک چھوٹی سے پھی کھی سیلے مولانا نے ان کی دگ ایمانی کومتحرک کیا ۔ اور امادہ کیا کہ وہ اپنی مسجد میں جلسہ کرنے کی اجازت دیں ۔ چنانچہ ذیدہ کا فرعون صفیت قا دیا نی خا ن بہا درعجب خا ن آ فریدی مجسٹرسے بشول بعرلایا اور سعدیں عین ممر کے سامنے بہتول باتھ میں تھام کر بیٹے گیا -مولانا ہزاروئ کے لقر پر شروع کی اوراپنی تقریر کے شاب میں سینے تو اپناسینہ نظ کر کے کہا کہ میں کہتا ہوں کرمرزاقا دیاتی کا فرا ورمرتدہے ۔ جواس کومسلان مانے وہ جی کا فرا ورمرتد ہے۔ اس پر عجب خان نے بوانا جا ا توعوام میں شور فی گیا ۔ عتبر میں مرزانی بھاگ علے اس پر پر جوش نفرے ملکے ۔ اوراللہ کے نفتل سے میدان سلانوں کے ہمتد رہ بھر وہاں اہل زیدہ نے متفعہ فیعلہ کیا کہ آیندہ مرزایوں کو پیمسلما نوں نے قرستان میں دفن مذہونے دیں گے ۔ا تفاقًا ایسا ہوا که د وچار روز میں مرزا بٹوں کا ایک بچہ مرگیا ۔ تمام مسلمان ڈٹ گئے کہ ہم قبرت ک میں وفن نہ ہونے دیں گے۔اس مجھے کی مرزائی باپ نے اپنے کھیت میں قبر کھودنی چا ہی تواس کے دوسرے سلمان کھائی مزاحم ہو نے کہ یکھیت تومشترکہ

مِن لا بورس مارشل لام نا فذ بهوا تو كير و حكوشروع بو في تو حكومت كي اعلى كان في عم ويكر مولانا بزاروى جهال مين ائين كولى ماروى باف - مركزى وزيد مواصلات اس علي مي موسود تقے - الله تعالى ان كى مغفرت كرے يہ سايق صدر حزل ممدالوب خان کے بھائی تھے یجب ہریپور پہنچے تو قاصی ستس الدین آ ف ورونش کو بلا یا ا ورنبا بیت فکرمندی سے سا ری یا ت ان کے گوش گذار کردی ۔ کہ برقیمت پرمولانا بزاردی کی حفاظت کی جائے۔ اگر ممکن ہو تو بیرون مک فرار کرادیا جائے ۔ فعدا کی حفاظت مولانا بڑاروی کے ٹنابل حال رہی ۔ مولانا بڑارو تومحفوظ رہے اگرچ سونگھوتم کے مخبرین نے پاکستان کا کونہ کوز جان مارا لیکن ان کا پہتر نہ چلاسکے ، بکہ مولا ناکھر کیہ کی مکمل طور پرقیا وت کرتے رہے۔ اوركير خدا ألى شان كريائى الماستظر بوكر مولانا كاتوكو ألى بال بيكاتين لذكر سكا -البت عبن نے بدفیصلہ کیا تھا اس کو خدا ونبرقدوس نے قاہر مکے مشہور ہوا فی ما و ش مين على كصبىم كردياء مُندَق الرُّسُولُ اللهِ متى الله عليه وسلم "سن عاد لح ولتا فقداذنتك بالحرب ا

مولانا کی دبی کافالعشا سولنے دو تین آدمیوں کے کسی کو بتر نہ تھا۔ اس
دو بینی میں حفرت بزاروی کے دیرینہ رفیق کا رحفرت مولانا قامی منس الدین
آف درولیٹ بری بورکی گرانی میں بھی ، اس وقت سرموتی سرگود ہ ویژن کے
اندرا کی گنجان حبگل کے اندرا کی گنام حجو نبوے میں یہ زما نہ بسرکیا۔ اور
فرفنی نام مولوی غلام مبی کشمیری رکھا گیا۔ وہاں سے مولانا لا بولا در مک کے دیگر
حصوں میں کتر کیے ختم نبوت کے جیالوں کے نام مولوی غلام بنی کشمیری کے عنوان
سے اطلاعات و برایات کھیجتے تھے۔

ی فیصلہ کرنے والاکہ مولانا بزاددی جہاں میں گولی ماردی مائے جزل حیادالدین

الى تى بوليا والبس تشريف كيف اورجميز وتكفين كے بعد عط جائيں \_ ليكناس استقامت کے پہاؤی بات ہی نرائی ہے۔ یہاں سے تو اکا برین کے عتق دمول کا پتہ عِلاً إن يوان كو سركا و مدنى صلى الله عليه وسلم عديقا ترجب يه اطلاع ألى كر زین العابدین فوت ہوگیا ہے تو قارئین اندازہ کر سکتے ہیں کر کھتے بڑے ول گرد سے کی بات ہے اورعشق مصطف<sup>ع م</sup> کا امتحان کھی ہے۔ زبان سےعشق مصطف<sup>ام</sup> كرنا تو آسان ہے ليكن عشق كو ثابت كرنا ذرا كل ب دليے ماشق مصطف كبى موجود ہی جوالیجوں پر ملے چوائے وعوے کرتے ہیں لیکن جب ناموس رمالت پرجان دسنے کا وقت آتا ہے تو پھرسنت نبوی کوجی قتل کرنے ہے ور ليخ البين كريت - ليكن اليمط شق مصطفة متى الشرعلب وسلم غلام غوست ہزاردی جمرانٹد کوجب بنة چلاكر بیٹا وت بوگیاہے قو النا بلہ وانا الب راجعون پرل اور فرما یا جنازه فرین کفایه بهداس کا کفن د فن کردنیا میں نا موس مالمت كاتحفظ كيلية مباري واب والبي تنبي أسكما واجاب ول برع تقد دكه كر ذرا سويلي اس وقت دل كى كياكيفيت بوگى دچانچه مولانا با لاكوش پهنچه ـ الله دة جا لنديري دمرته كولكاما اورييلي بي مناظرے ميں لا جواب كيا -دلا سے ایسا بھا گاکہ قادیاں جا کردم لیا۔ "جان بچی سولاکھوں یانے لوٹ کے بدّعوكم كو آئے كا معداق بوكيا۔

میسے در رکھے اسے کون تیکھے اسی کا نابی ان کا کا سجانہ نے مضور علیالسلام کو بے واللہ بعصر میں استاس ، بے و مرک جلینے کا حکم دینے کے لیے ، واللہ بعصر میں استاس ، کا و عدہ فرما کر آپ کی حفا فت بھی کی ا ورجوا نبیار کے میچ جا نفین ہیں ا وران کے ساتھ بھی حق تعالیٰ شانہ یونہی کرتے ہیں۔ مولانا ہزار دی میں موالہ میں آخرتک گرفتار نہیں ہوئے۔ رو ہوئی کی حالت میں قیا و ست فرمائے رہے جب سے اللہ ا

جعفس مولاناتقی عتمانی صاحب اور مولا ناعبدالرحیم استعرصا حب اس کا مسودہ بہار کرے مغتی صاحب کو وسیقے اور حفرت مغتی صاحب ایمبل ہیں جرح فرما ہے۔
کتحر کیے ختم نبوت کے دولان مولانا غلام عوت ہزاروی کی یہ کیفیت تھی کہ اکسیلے ساری داست جا گئے ، کہ بول کا ڈھیرا دوگر دہوتا۔ حوالے تلاش کرتے ان کوم تب کرتے اور داست کا اکثر حقد جا گئے دہتے۔ مولانا عزیزالرحمٰن صاحب حوصفرت کے خدام بیسے ہیں کہتے ہیں کا کثر ویشیر جب ہم کھانا لاتے تو یا لکل محفظ ہوجا تا۔ لیکن حفرت تو مولانا بڑادوی مان عبدا محکے مان ما حب نے محصے جا یا کہ ایک داست کوالیسا ہوا کہ مولانا بڑادوی مان خان محلے عد بیسے اور ساری داست کی ایس مولانا کو ایک داری کو ایسا مواکہ مولانا بڑادوی مانے کے اور ان کی آوان کی آوان کی گواز آئی تو ہیں جران رہ گیا۔

حواب معفرنام

قادیا نیوں کے سربراہ مرزا نامراحمد نے قوی اسمبی میں ۲۲ رجولائی سے اندا کو ایک محفظ کا مردا خوک کیا ہے۔ محفظ مردا خوک کے محفظ مردا خوک کے محفظ مردا خوک کے محفظ مردا خوک کے محفظ میں داخل کیا جس کا نام حواب محفظ میں دوخل کیا جس کا نام حواب محفظ میں دوخل کیا جس کا ماہ ہے ۔ یہ مولانا ہزار دی جن اکیلے صفحات پر مشتمل مولانا ہزاروی محکظ علیم شا مہلکا رہیں ۔ یہ مولانا ہزار دی جن اسمبلی کی کاروکی موس فرما یا کسی جماعت کا تعاون مولانا ہزار دی کو حاصل نہ کھا۔ قوی اسمبلی کی کاروکی موس فرما یا میں قادیا نیوں کے خلاف سب سے زیا دہ سوالات دہ ۲۲) دروسو پہیس کی تعدا د میں قادیا نیوں پر کیا ۔ حفوت معنی صاحب اور باقی ارکا ن اسمبل کے وہ جوابات میں قادیا نیوں پر کیا ۔ حفوت کے اس طرح مرزا نیوں کی لا ہوری جماعت کے انکے موسولات مرزا نیوں کی لا ہوری جماعت کے مطالت مولانا ہزار دی جماعت کے مطالت میں مثلات میں مثلانا ہزار دی جمالت میں مثلات ہوئے میں مثلات میں مثلات میں مثلات ہوئے میں مثلات میں مثل میں مثلات میں مثل مثلات میں مثلات میں مثل مثل مثلات میں مثلات میں مثلات میں مثل مثلات میں مثلا

مفاج اس و قت و لینس کاسیکه ازی تفاجی کونداوندقدوس نے تاہرہ ہیں ہوائی حا دیے بی بران ما دیا ہے۔ بہا کا برہ ہیں موائی حا دیے بر بناک موت سے میکنا رکیا ۔

فتراردادبین بل بیش کیے است میں جب قادیا نیوں کے خلاف مخرک ختم بوت بھی قرارداد پر نین شکر میں جب قادیا نیوں کے خلاف مخرک ختم بوت بھی قوجمبری متحدہ محاذ نے ایک فراد داد پر نین شکر میران قرمی اسبل نے دستخط کئے بجب دستخط کیا ہے جب دستخط کیا ہم المست مولا نا مزار وک کے ایم المست مولا نا مزاروک کے یاس لائی گئی تو مولانا مزاروک کے دستخط کرنے سے اسحاد میں بادلیا تی اصولوں کے مطابق قراردادی کو فی میڈیت ہیں کردیا ۔ فرمایا کر ایم بلی میں بادلیا تی اصولوں کے مطابق قراردادی کو فی میڈیت ہیں ہوتا ہے تو وہ قانون کا حصر نہیں بنتی بلکہ اسمبلی میں بل

چانچرمولانا بزادوی نے ایک بل مرتب فرمایاجیس پرمولانا عیدلیق مساحب بوجِت فی ایم این اے اورمولانا عیدالحکیم صاحب ایم این اے سے محمی و تخط لية ا در وه بل جميل ميں پيش كرديا- ينا كندسولانا بزاردى كے پيش كرد، بل ير ى اسمان مين قادياني ملد يرمجث شروع بوني جب كا فيعله، استمري وله كريرا. حربل مولانا ہزاروی نے قوی اسمیل میں پیش کیا ۔ اس بل کا نام ، غیرسلم اکلیت بل " کفا ۔ اس میں شک تہیں کہ قوی ہمیلی میں علماء کام نے قادیا نیت کے خلاف زبردست معركه لاار حفرت مولانامفق محودما اورد بكراكا برين تع المبلي مين بنات مرأت ايمانى اورجا نفشانى سے كام كيا يحفرت مفتى ساحب كوعالمى عبلس تخفظ نحتم نبوّت ،، او رجلس عمل ختم نبوت ، اورا پوزلیشن ممران اسمبلی کاتھی تعاوی اصل تفا. دومرى طرف مولانا غلام عوف مر اروى اكلية قاديا نيت كے خلا ف معروب عمل تھے رمفرت مفتی صاحب اسمبل میں ہر کا دوائی فرما تے محق معیاس تخفظ نختم نبوّت كالمكل لغا ون حامل كرده رجب كرحوا لهجا متصولا لأميع الحق صاحركِ ر

### حضرت مونا غلام عوت وزيراعظم بحثوكو سمجاليه

اسملی مرستنی کا روائی بونی وه مولانا بزادوی کے بیش کرده بل پر بوئی - برماری باتين ريكار دي موجود بي . مولانا عبدالكيم ما حب كتي بي كرچه سترسان ك حفرت بزاروی نے مجھے فون برحکم دیا کہ تھا فی گاڑی تیار کرکے رکھنا، شام کو پرائم منسطر مستر مسل مسل مائیں گے ۔ اسلی کے اعد توہم نے اتمام عجت کردیا ہے۔اب بالشاذ بات كري كے،وقت ميں نے سے لياہے يجنائخ مولانا فراتے بیں کرشام کو ہم تین آوی مسر معبوکے پاس گئے۔ ایک تو مولانا بزاردی، تھے،دورایں اور تیسے مولانا عبدالحق ماحب بوجیتا فی تھے۔ چانچ جب ہم مجدو ما حب سے بال سنے تو مولانا فراروی نے قادیا نیوں کے بارے میں تمام مذمين تجزئي بين كية - تمام عالات مفعل كوش كذاركية - اور انخري فرما يا محدد ماحب اب آپ کی آزمائش ا ورامخان کا وقت ہے۔ نامویں رسالت کے لیے اگرتم یہ ضیلہ کر دو تو خدا ومصطفے متی انڈ علیہ وکم مجی امنی ہوں گے یا ورعوام کھی خوش ہوجائیں سے۔ تہا دے ليے دنيا و اخرت دونوں ميں كاميابي ہو گا۔ بعد ماحب سنت رہے اور کہا مولانا آپ درست فرماتے ہیں دلین میری کھ مجبور اں ہیں. تمام بیرونی حکومتوں کا دباؤ ہے۔اس کا مجھے ہی علم ہے۔ قايين إلى ب كوايك منى واقعه بناتا چلوں جب سا ١٩٥٤ ميں توكيختم نوت على ربي كتى تو اس كے بعد حب تحقيقاتى علالت ميں اس وقت كے وزيراعظسم ناظم الدین کو عدالتی بیان کے لیے بلایا گیا توایک بھے نے سوال کیاکہ آپ نے مرزائیوں کو قوم کے مطابے کے با وجود عیرسلم اقلیت کیوں تنیں قراردیا ۔ تووزیر اعظم نے عدالت میں کباکداگریں ان کو غیرسلم قراردیا تو امریکرمیں ایک دازگندم

یہ مولانا کا عظیم کا رنا مہ ہے اور پڑ ہے کے قابل ہے۔ مسئلا سے مشکلا کے مشکلا کے مشکلا کے مشکلا کے مشکلا کے مولانا نے مشکل کا دیسے بنویہ ، مولانا نے مشاریح فرا کی ہے۔ قرآن پاک ، احا دیسے بنویہ ، ملکا ، متقدین ومتاخرین کے اقوال اورسائمش اورعقل کی روشنی میں مولانا نے جا ت مسیم حما مشلاحل فرما یاہے ۔

قادیا نیوں کے نزدیک یہ بڑا موکۃ الآراد مسلدہے۔ مولانا نے نہایت نوش اسلوبی سے عل فرمایا ہے - مولانا ہزاروی کی ان خدمات کا اعتراف قالدجمعیت حفرت منتی ما حب نے بھی کھلے ول سے فرما یاہے - اور کہا :

" بعانی ! مولانا خلام عوت بزاردی ساری زندگی بلی اکرداملام میں رہے۔ قادیا نیت کے خلاف مناظرے اور علی بجث ومباحثوں میں جھتہ لینے رہے۔ اور قادیا نی مبلغین کو بھائے رہے اور قادیا نیت کے خلاف علی اور علی جہاد میں معروف رہے ۔ مجھے کمپ وقت بلا میں تو درس و تدرلیں میں معروف رہا۔ اس لیے حفرت بزاردی جی ہم ہرقادیا فی مسلامیں فوقیت ہے !

اسمیلی میں مولانا بزاروی شف محفرنامہ واضل فرمایا۔ اس کو مولانا عبدالحکیم اللہ مسلسل اسمیلی میں مولانا بزاروی شف محفرنامہ واضل فرمایا۔ اس کو مولانا بزاروی بچوکلہ کمزود ہی محف اور نیز مولانا بزاردی کی بچوکلہ کمزود ہی محف اور نیز مولانا بزاردی کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ چھولٹوں کی حوصلہ افزائی فرما تے تھے۔ مولانا کے اتحالی کے سوالات کواس وقت کے ال رتی جزل کھی کی بختیار صاحب پڑھ کرسنا تے اور مرزای کا کا نمائندے اس کا جواب و بیتے ۔ دیگر ممران اسمبلی نے کھی «ملکت اسلامیم موزای کمائندے اس کا جواب و بیتے ۔ دیگر ممران اسمبلی نے کھی «ملکت اسلامیم کے سوقف «کے نام سے بھی محفونامہ بیش کیا۔ کیکن اس میں خارجی اورقا دیا تیا کے ارسے میں میاسی معلومات زیاد ہ ہیں۔

مشا بره لینے سے انکار صورت مولانا نمدی با لندمری وسین اوراننام ك انتها في إ بذ منع - الحريك فتم نوت من الله من حفرت بزاردى كا ايك مدروبيد ما إنه مظا بره مقرر مقاء ا ورتمام مثا بر الخرك كے انتقام پرجب حفزت بزاروكا ملف آئے ، روپوخی وک کی توحورت جالندہری کے جو بائیں صدد ۲۰۲۰) روپیر بنتا تھا حفرت براروی کی خدمت میں بیش کیا . مولانا برا ، وی مے سخت فرورت کے تحت حرف يمين رو بيه انتفاسين. با تى رقم يەكپەكردا بس كردى كە وقىت پاس بول اب مزورت نبیں ہے۔ اللہ اکسبر السی تنان کستنا کہاں ہوگا۔ قاديانيت كالعاقب تام ازل فايدكر اكابين ملاديوبدكا خمير عاركرتے وقت ان ميں الكريز وشمنى كوٹ كوٹ كريورى ہوئى تنى يہى وج ہے ك سا مراج کے خلاف نغرت ان میں مجری بونی تقی۔ اور "لعنت بریدر فرنگ "ان کا لغر مستا زمقا - ا ورا مكريزى كما شتون كا مقا بدكرتے رہے - ابنى بي تاويا في ولا تھی ظامِل ہے جبن کو انگریز ہے اپنی مزورت کے لیے کھڑا کیا ۔ چنانچہ مولانا مزارو<sup>کی</sup> نے علیں احداد اسلام کے اسٹی سے بورے رصغریں قادیا نیت کا تعاقب کیا۔ المان الماني المريد ختم نبوت سے بيلے مرزا يؤل كا يدحال تفاكم باكستانى وزيرخارج أنجباني سرظفرالله مرزاني تحقارا ورمغربي فاقتول كاآلة كارتفاينود خواجه اظم الدين

مجی ز وے۔ یہ بیان غیرتحقیقاتی ر پورے میں موجو دسیے۔ تر مجھٹو صاحب نے باربار یہ کیا کہ مولانا میں محبور مول ۔ مجھ پریسیت وبا وسسے تومولانا نے سوش میں آكر فرمايا : تعيثوما حب ! لعنت معجبي بيروني دبا و پر-آب اپنے رب كو دمنى كرس وخداكى مدد اكب شابل عال موكى وخدا پرمروسدكسين مولانايا بائين کچھا لیے انداز میں کہیں کر تعبٹوصا حب پرسکنہ طاری ہوگیا اور ٹین میا رمنٹ بالكل خاموش أسمان كى طرف ويمعة رب اوراس كے بعد كيا ارجعا مولانا أب میرسے لیٹے وعاکریں ۔ خدا وند قدوس نجھے تو فیق دسے ۔مولانا بار بارا حرار قرا رہے اور مولانانے دوران گغتگو پہجی فرما یا کہ بھٹو معا حب آپ ڈپٹن اور برے مدبر آوی میں الیا ما ہوکہ پارلیانی شو شرچھوو کر کو بر رکرادی۔ ہم اس مسلد کا عمل مل چا ہتے ہیں ۔ چنا کچہ مولانا عیدالعکیم فدا تے ہیں کہ ہمارے سامنے ہی محفوصاحب نے اپنا ملڑی سیکرٹری فلب کیا۔ ہماری موجودگی میں میاروں صوبوں کے وزرائے اعلی سے دابطہ کرے ان کو حکم دیا کہ آب را توں رات اپنے علاقوں کے قوم المبلی کے میران سے کہیں کو میج ، شمرکو قوى المبلى كے اجلاس ميں فور كينييں كوئى ميرره نمائے جو كدا كين ميں ترميم كا مسلد ہے۔اس لینے تمام ممران سے را بط کریں ۔اس کی شہا دست بھی پیش کردوں۔ يهم ركوجب قوى اسمبلي مي ممران اسمبلي و و. تين تين منط تقريري كرادب تصے او عبدالول خان نے اپنی تقریر میں کہا میں توہیں ارام تھا لیکن مجھے کمشنر بٹا ورڈ ویژن نے مجبور کیا کہ وزیراعظم کا حکمے کہ تمام ممران شرک ہوں۔اس لیے بیل آیا۔ یہ بات قوی ہمبی کے ریکار ڈیس آج بھی موجود ہے۔ تواس سے اندازه كرين كر تعيى ماحب نے مميلان اسميلى كوجرًا بلا يا ورز اگر مرف اپوزيش مرا كا بات بوق لو ده مرت تنتيل كقے ترميم لوات ممران سے زموسكى كتى - اورسیدمظفرعلیشمسی معاحب ۔

رو یہ مرکا ہے ۔ اسی لا ہوہے کنونٹن میں تیس کے قریب قریب تمام مکا تب نکرمجلس عمل تحفظ نتم نبوّت قائم کی گئی۔ اورثین مطالبات مکومت کے ساسنے دیکھے گئے۔ ا۔ مرزا بٹوں کوعیرمسلم ا قلیت قراد ویا جائے۔

ہ۔ سرطفرالٹدخان کو وز پرخارج کے عہدے سے الگ کیا جائے۔ سو۔ قادیا نیوں کو کلیدی آسا میوں سے برطرف کیا جائے۔

بن انچر کیو دھکو شروع ہوگئی ۔ لاہور میں مارض لادنا فذہوا۔ مولانا ہزاروی کے بارے میں فیصلہ ہواکہ ان کو دیکھتے ہی گولی ماردی جائے ۔ بچونکہ مولانا مرد پوش ہوگئے۔ مولانا مرکزی قیا دت نے ہوتے۔ محکومت حران تھی ۔ مولانا کے دستی طوں احکام مرکزی قیا دت کے ہوتے۔ محکومت تمام ترکوکٹ مشول کے با وجو دکھوج مذ لگا سکی ۔ اس کی تفصیل آب کواسی کتاب میں دوسری سا ما مارکھ

ما تشہرہ میں قادیا نیموں کا ناطقہ بندگرویا مولانا نلام غوت ہزاروی اگر مینے رکھے علاوہ ہزارہ میں اگر مرزائیت کا تعاقب نرکرتے تو ما تشہرہ کے بڑے براے سواتی خان تا قوب نے گور میں جلے جاتے۔ ایک وہ وقت تفاکہ سواتی خاندان کے بڑے خانوں نے مولانا نملام عزف ہزاردی کومرکزی جاسی مسجد میرخی اس لیے تقریر نہ کرنے کی ا میازت دی ا ورسجدسے مکال دیا کہ مولانا ہزاردی مرزا میں اس کے تقریر نہ کرنے کی ا میازت دی ا ورسجدسے مکال دیا کہ مولانا ہزاردی کی مرزا میں اس کے خلاف سخت ہوئے ہیں۔ لیکن مولانا نے ہمت مالج دی ا ورمزی کسی مزا میں اس نے قوب کہ ان کے والد معلق فلام رہائی خان میں مولانا کے والد معلق فلام رہائی خان میں اس کے لیے اِقا عدہ علی المرفیق کشیری تھے نے جہت کہ ان کے والد معلق کشیری تھے نے جہت کا ادا وہ کیا اس کے لیے اِقا عدہ علی اوگ

فےمیرا مکواڑی کمیش کے سامنے کہا تھا کہ اگر سرظفر اللہ کو وزارت قارج کے عبدے سے برطرف کردیا تو امریکہ ہیں گذم کا ایک وازیمی نہ ویا ۔ اس کیا وحب ہے ؟ نیز مولانا بزاروی اور مجلس احرارا سلام کے دیگر اکا برین نے مرزامیں کی سرگرمیوں کا نوائش لیا کو حکومت کے ذمہ دارہے کبس بوسکے یہ سردارعدالالیسیم كوجب مولانا غلام غوث بزاردي مرزائي مركرميون سي اكاه كرف كے ليا تشايين لے کئے ۔ اور تمام اسحال اس کے گوش گذار کئے توبہت تملایا لیکن مولانا ہزادوی لے اے ترکی بر ترکی جواب دیا. یہ جنوری المالی کا واقعہے. ١٨٠١٩مى الهدائم كالهدائم كوبها أكر بارك كراجي مين قاديا بنول في ايك كط حلسة عام كا ائتام كيا -سرظفرالله قاديا في كومها ن خصوصى كے طور پرمدعوكيا كيا . خواج ناظم الدين مروم نے ظفراللہ خان کوبہت روکا کواس جلسمیں نہ جاؤ عوام میں شدیدرد عمل بولك ليكن ظفرالشرخان مذا كالمكديهال مك كهاكدوزارت خارم سے ميں التعلى ود يدون كا ليكن طبسي الركت كرف سے بازيني أسكا . بين كي وه جلسين شابل عى موا مدارت محى كى اورتقر يربعى كى عوامين شديدا شتعال بدا مولد بينائي مر شلعیت ادرمولان غلام غوست بزاروی مولان محد علی جا لندمری ، مولان قاضی احسان حمد ستماع آبادی اور دیگر اکابرین کے ساتھ مختلف مجلبوں پراجلاس سنفقد کیئے۔ بلگیں بلافائیں۔ سب سے پہلے کاچی میں آل پارٹیز کونشن منعقد ہوا۔ اس کے يددومرا آل مسلم بإد شير كنونشن ١٠٠ ربي لا أي كو بركت على فمدَّن كال لابورمير بلا گيا-ی کی اتام تر ذمه داری می برملت مولاناغلام عوث بزادوی پرتھی ۔ دعوت ما مد ں مولا نا ہزاروی نے جاری فرمایا۔ ویگر مندرجہ ذیل حفرات کے دستحظ مجی تھے۔ لان غلام محد ترخ ، مولانا معنى محدص صاحب ، مولاتا ا جدعلى لا بورى ما حب ، لاناممد على حا لندمري ، مولاناسيد وا ودغز انوي ، مولانا سيد يور الحسن نشا «مخاري». نے پندو ہال قید بامشقت مزادی متی یجب معبو ما جب برسرا قندارا سے تو اس کی سزامعا ف کوائی اور ر با کرایا۔ اوراسلم قریشی دوسال آن کا مہینے پندرہ دن مزاکا ہے کردہ ہو گئے۔

ایک کام بریمی کیا کہ جزل کھا خان ہو کہ چیف آف آر می سٹاف تھا۔ان
کی مدت ملازمت پوری ہو پکی تھی۔ اوراس کے بعد جس جزل نے برعبدہ سنجھا
مخا وہ قادیا نی متھا۔ مولانا ہزاروی کے مسر بھوے کہا کہ آپ جزل نکاخان
کی مدت ملازمت میں ہی توسیع کردیں تاکہ قادیا نی کمانڈر نہ بن جائے۔ چنائچہ بھوسا صب نے ایسا ہی کیا۔ مشہور قادیا نی ایم۔ ایم۔ احمد جوپاکستان کا اقتصادی مشیر تھا اور مرزاق دیا نی لعین کھا ہوتا ہے۔ مولانا ہزاروی کے مسر محصوط فوایا کہ اس کو نکال دو۔ چنائچہ اس کو حکال دیا گیا۔ مشہور تا دیا نی ایرا رشل طفری بدی حرک کر تا دیا نی تھا۔ اور اس نے قادیا نیوں کے سالانہ جلسیس مرزانا فرکو ففائی حب سلامی دی۔ مولانا ہزاروی جنے فوایا اس کو دیا تا مرکو ففائی ایک اس کو سالانہ جلسیس مرزانا فرکو ففائی کے دو یا بیوں کے سالانہ جلسیس مرزانا فرکو ففائی کے دو یا بیوں کے سالانہ جلسیس مرزانا فرکو ففائی

سی الدوس کو کیا ہے۔ اور ان مولانا ہزاروی اور مرم کھی ماحب طویل الله قاتیں کرتے رہے ۔ بگر نفرانہیں قالی کی اس کا قاتیں کرتے رہے ۔ اور بالا تخرانہیں قالی کی اس کا ان کی اس کا ان کی اس کے اس وجودہ کے کے دولانا عدا کھی ما حب کے اس ویو میں تفقیل موجودہ یہ کے کھر کی ختم نبوت کے دولان ایک طرف مولانا ہزاروی اکیلیے قادیا نیوں کے تحریری جواب کرتے رہے ۔ جب کہ دوسری طرف حفرت مولانا مفتی محمودہ کے ساتھ بیسیوں آدی محمودہ کا رہے ۔ میکن جو محد فا مرحضرت ہزاروی کے تیار کیا وہ اس محفرنا ہے سے بر رہم اہتر متنا ، مورک علما منے تیار کیا ۔ متنا ، مورک علما منے تیار کیا ۔

میں تقریب منعقد ہوئی جس بی سواتی خاندان کی سربراً ور وہ شخصیات شابل تعیں۔ مولانا براروی کو پرتہ جلا تواک و ورفقا کا رجاب خان عبرالغیوم خان مرحوم آف سعنیدہ اورفقراخان صاحب مک پورے رابع قائم کرکے و ولؤن خوات مرحوم آف سعنیدہ اورفر مایا کہ بیں تھی پہچھے اگر ہا ہوں۔ جائمنے ہے وولؤن خوات حب ویاں پہنچے انہوں نے اسلیج پرچڑھ کر تقا ریریھی کیں اور یہ بی کہا کہ چیف آف سواتی وہ نفی ہونا چا ہی جربرا کی کھا ہوا ورسلمان تھی مہو۔ اس کے مقام کو ایس سے کھیکنے میں عرب سے کھیکنے میں معلی سے محلے میں معلی میں معلی میں معلوں بی تا کو بالی معلوں ناکا م بہوا۔ خود خلام ربائی تا دیا تی خان صاحب کا عرب سے کھیکنے میں مافیت تھی۔ اور ایوں ان کا یہ معلوب ناکا م بہوا۔ خود خلام ربائی خان صاحب کا عافیت تھی۔ اور ایوں ان کا یہ معلوب ناکا م بہوا۔ خود خلام ربائی خان صاحب کا عافیت تھی۔ اور ایوں ان کا یہ معلوب ناکا م بہوا۔ خود خلام ربائی خان صاحب کا عافیت تھی دود وقعہ وزیر اعظم کا پرائیوسٹ سیکرٹری بنتے بختے اس لیے دہ بیان تفاکہ میں وود وقعہ وزیر اعظم کا پرائیوسٹ سیکرٹری بنتے بختے اس لیے دہ کیا کہ مولانا برادوی اس میں آ رہے آگئے۔

مو لانا مزاروکی فی مشریحب فوسے کا لیا اسخرت مولانا غلام خوخ بزاری کی سباسی بھیرت کا یہ عالم تھا کہ آنے ولے خطرات کو بہت پہلے بیا نب بھیتے ہے۔
پنائخ سندالہ کو اسلامی جہوریہ پاکستان کا آئین ترتیب ویا جا را تھا، مولانا بزاری اورمولانا مفتی محمورها معبان رجبها اللہ فے آئین ہیں یہ ترمیم کو لا فی کہ معدوم مکست اور وزیراعظم وہ صلف اس کے جونشیڈ وائٹ آئینے یا سندن ہیں ورج ہیں۔ اور وزیراعظم وہ صلف اس کے جونشیڈ وائٹ آئینے کے سندن ہیں ورج ہیں۔ اور مسدر اور وزیراعظم کے لیٹ یہ لازم ہوگا کہ وہ سلمان ہوں اللہ کو پروردگار اور قرآن پرایمان اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بنی سمجھتے ہوں نجتم بنوت کا اقراد کریں۔ باف کا ویکر مقرصلات اور پرائم منسر پاکسس کے دروازے ان کہا اقراد کریں۔ باف کا دیگر مقرصلات اور پرائم منسر پاکسس کے دروازے ان بزرگوں نے مرزا بنی اور عیر مسلموں کے لیئ بمیشر کے یہ بند کرد سے۔ اور مرزا فی اس سنت سے گھرا اس اس شن سے گھرا اس اس مولانا ہزار وی ہو جھا اس

## لتحريب مبوس ميم لانا ہزاروی کی د پیشی اور قیادت

ساله المد میں قا ویا نیوں کے خلاف تحریک چلی تو علی مل کے تمام قائمین گرفتار
کر لیے جب فوج نے مجدوزیوخان جی سیکڑوں الما بوں کو شہید کیا تو حفرت
مولانا خلام عون شہرادوی مجی مسجد میں موجد دیتھے کسی طرح با ہر تکلے تو حفرت
لا ہوری کے فرزندمولانا حا فظ محیدالعثر ما حب نے دیکھاا ورحفرت لا ہوری اور محاور ویکھ کو نیز کریں۔
ویکھ کا ہوری کا چیام ویلانا ہم ادوی گرفتاری سے بھیںا ورکو کیے کو نیز کریں۔
اس وقت لا ہور میں ما رشل لا، مگر بچا مقا اوراس وقت کے سیکرٹری دفاع نے املی حکام سے اجا ذب لے کریہ محمد وے ویا مقا کہ ہم ادوی محما حب جہاں میں اعلی حکام سے اجا ذب لے کریہ محمد وے ویا مقا کہ ہم ادوی محما حب جہاں میں املی حکام سے اجا ذب لے کریہ محمد وے ویا مقا کہ ہم ادوی محما حب جہاں میں معمد کو لی مار دی جائے۔ مولانا ہم اروی حبل اس زما نے ہیں دو پوش سے ان صوف میں میں میں مورش سے ان موف قام ہد

مولانا بزاردی میم جب جگ روپوش رہے اس جگد کا نام «سجا و کا فریر ه » سے - صوفی احمد بار صاحب کا محبوبی زاد کھائی ا در کمنز فی سیے ۔ ا در و بین صوفی میں کا بنی ذاتی نین مربع زمین مجبی کے . اس تعلق کی وج سے موفی ما حسبے مولان بزاردی کو و کا راکھرا یا۔

٠٠ مولانا مروم أكث نوماه كم دبيش وبال رسي-

۳- و کان مولانا نیزادوی کواس عنوان سے رکھا گیا تھا کہ بچوں کی تعلیہ کے لیے مدو فی ما حب لا نے بی یکچوں کو پڑا ہیں گئے ۔ کوئی نام وغیرہ کسی کو نہ بتلا یا گیا ۔

ا لبته شكل وصورت كے بيش نفركمترك علاقے كے عالم دين متفقر موتے تھے . س- منیرا کوائری کے دوران خصوصیت کے ساتھ مو فی احدیارصاحب اپنی ر إكش كا وموضع ما وه وجوكه ويره سجا دسے بار با سي سلك فاصلے برہے سے دو تین یوم کے دففہ مے ولاناکی خدمت میں ملکی اخبارات سے کرما میز سونے اور مولانا مرحوم كوحالات سے آگاہ د كھتے ا ورمولاناكى طرف سے بخر يرى بدايات لے كرلا ہورينجا ياكرتے تھے صوفی صاحب سے جب يہ سوال كيا گياكمولانا مرحوم کیا لکھ کر دیا کرتے تھے توصوفی صاحب سنے فرمایا کہ منیرا کوائری کے دوران مخرک کے خلاف پیش ہونے والے گوا ہوں پرجرح کھوکر دیا کرتے تحقی جس کو میں ایک کا پی پربھی کرتا تھا۔ مگرا فسوس کد وہ کا بی گم ہو می ہے۔ البته صوفی احمدیا رصاحب نے فرما یا کہ مولانا ہزاروی فرما یا کرتے تھے کیصین فہبیسہ وردی کے امریہ سے مراسم ہی۔ کا عل کہ وہ امریک سے یہ کہتے کہ زرائی امر کمر کے کچھ کام مزائی میں گے۔ (یادرہے کرمین فہید سپروردی اس وقت الخركي ختم بنبوت كى طرف سے وكيل تھے)

د- کھا نے پینے کا انتظام صوفی صاحب کی ہمشیرہ صاحبہ کیا کرتی تھنیں۔ یا درج مولانا ہُراردی سے متعلق اصل صوری السے ایکا ہ صوفی صاحب اوران کی مذکورہ ہمشیرہ صاحب اور مولانا عبدیدا للدرا تجبا تین ہی افراد تھے۔ اس کے علاقہ سب خاندان کے لوگ اصل صوری اللہ سے نام شنائھے۔

۔ بہن البتہ سجاد کا فحریرہ عام آبادی سے اگف تھا۔ ارگد دچار پانخے میل کے کوئی آبادی البتہ سجاد کا فحریرہ عام آبادی سے اگف تھا۔ ارگد دچار پانخے میل سے کوئی آبادی والممینا ن کے ساتھ دیم کرتے تھے۔ ڈریرہ پر آ نے والانتخص مولانا سے ملاکرتا تھن کسی کو یہ با ورثہیں ہونے دیا گیا کہ یہ مولانا بنراروی ہیں ا ور روبوش ہیں۔
یہ با ورثہیں ہونے دیا گیا کہ یہ مولانا بنراروی ہیں ا ور روبوش ہیں۔

جا وہ مجلوا لضلع سرگو د لم كيے بينے ؟ توانبوں نے فرما باكر حفرت مولا نا ممدعدا لشصاحب سجا و انشين ما نفا وسراجيه محدديه نقضيدي سوكمبر عير و مرشد تھے ان کا گرامی نا مہ مجھے۔ حوالہوں نے ما لسنہرہ صلع برارہ سے کخریر فرہ یا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے حفرت رحمۃ النّرعلیہ نے مجھےا ورمول نا عبيداللدرائخا مرحوم كومالنهره باياسهم حاجرسونے ميرى طرف اخاره فرماً موتے ارشا د فرما یا . حفرت مولانا غلام غوث ہزاروی سے متعلق حکومت وت نے د کیسے ہی گولی مارد سے کا حکم اورا ملان کردیا ہے۔ دیا درہے اس قت مسلم لیگ کی حکومت بھی ا ورممتاز دولتانہ وزیراعلیٰ تھے ) جسِ حکومت نے ایک ما لم دین کواس بنیا د پرکه وه ختم سوت کی بات کرتے ہیں ا ورمرزایوں کو کا فر كيت بي كول سے ارانے كا مكم عارى كيا تھا درائمى اواللہ وا دا اليدر جون ال ليهُ ان كى حفاظت كرنى ہے . ا در مجھ (صوفى احمد يارصاحد كم) اس برما موركيا -فرا یا مولانا فلام عوشت بزاردی خانفا به سراجید محیددیه پر روبیش بی ۔ مرمنصوفی محد عبدالله صاحب كومل ہے ۔ موفی صاحب كے ذريعے ان سے طاقات كركے پروگام بنا یا مبائے ۔ مم ویل سے نکل کرخا نفا و سراجیہ محد ویرنقشبندیر پہنے۔ دات کے وقت بنرکے کنا رے برمولانا بزاردی سے ملاقات ہوئی - پہلے تفاز نوعقا مي . پروگرام مرتب بوا- چنامخ ميں دهو في احمد إر، پبلے روا به موارا ورمولانا بزار دی کو مولانا عبیدالمترسا حب را کفا مرحوم دات کو کندیاں سے علیت والی ران ما وی اندنس سے شاہ پورصدرتک لائے . وال سے بیشل تا کرے فدیع جا ور اِن كك تقريبًا لوميل سفر بنتاب يسني والى سے دوسرے ان فك كا انتظام مضا يعيا وه پېنچے ـکچھ دن کھٹېرکرمولا ناکو ؤيره سجا دپېنچا دياگيا - ا ورحالات ديس مون مک و بال رہے۔اس کے لعد قامنی شمس الدین صاحب کے براہ پہلے خان

اسعرصه میں مولانا کے بھائی فقیر محدصا حب ا دران کے علا وہ قاحن شمالتی یں مفاحب دوویش دلے لئے اللہ کا کہتے ہے مفاحب دوویش دلے تشخیر لیا کہتے ہے ہے ہے ہے مولانا سے ملاقات کردا یا کہتے ہے۔

مولانا کی خیرو عافیت اوران کے اہل خانہ کی خیروعا دینت کے لیے خط دكا بت كابحى انتظام تفاجوا يك دكاندار كاموفت سے بوتى رہى -٨- مذكوره عرصه آعظ نوماه مين حرف ايك مرتبه سخنت تشويين موي كاكدايك دوز سجا د کے ڈیرے پرجہاں مولان دو بوش تھے ایک پولیس کانسٹیل سوكه تصاله بعيره مين متعين عقا أن بهنيا اوركا في ديدمولاناكي خدمت مين بليشارع ١٠ ورجات بو تعصوني احمد بارك نام سلام وس كرميل كيا -موفى صاحب فرمات بي كرمي اطلاع بونى مين فررًا ويره سجادينيا. مولانا مرحوم سے بولیس والے کا حلید لوجھا تو مجے اندازہ ہوا کہ برمک عالم نبر وسيس كالنشيل بي حركم را دوست مجى تفا اورخا نقاه منرلي سيمتعلق تحی تھا ہے احمینان ہوا۔ مولانا نے میری تشویش کو دیکھ کرمرف اتنا ارسٹ و فرما يا پوليس والے شيطان موستے ہيں - ان برجر وسرنہيں كرنا چاستے بينا كي بخواسے دنوں میں مک عالم شیربولیس کانسٹیل سے طا قات ہوئی تواسینے صونی صاحب سے کہا میں ڈیرہ پرگیا تھا کہ آپ سے ما قات ہوجائے۔ گر آپ تو نہ سے مایک مولانا صاحب وال تقے۔ ان سے مل کرآپ کو ملام دے كرچلاكيا بخا- مجهكس تغيل كے سلط ميں ما ناكفا حيس سے ہما رى نشوليش و درم و ئی. مگرمولانا مرحوم برستورحسب معول اینے رقبے کی معرک علیے - E Z- 16

٩- صوف اعدبادماحب سےجب ير پوچاكياكرمولانا بزادوى إبك

## غلام غوث بزاروي ميرى نظري

#### مولانا محدم فرازصفدرشخ الحديث مدرسانفرة العسادم كوجراؤاله

حفزت مولانا غلام غوث بزاردي ما حب مرحوم تقريبا مدممام مين سابق صلع ہزارہ تعلیل مانسہرہ میں پیدا ہوئے بجواس علاقے کا ایک بڑا ا ورمشبورسم و اوريبي وه غبرب حس مين مولانا علام رسول ماحت پیدا ہوئے جو وا را تعلوم ویو سند کے طبقہ اولی کے مدرّسین میں شمار ہوتے ہیں محضرت مولانا علام غوث ہزادوی کے ایک ا دران سے عمر میں چھوٹے بھا فی بقیدیوات بن جن کا نام مولانا فقر محمدها حب ہے جو پرائے فضلاء ویو بندمیں سے بہیں گومولانا کے والدمحرم مجی عالم تھے۔ مكر جوشهرت اورديني وسياسي فدمآنام فع مولانا بزاروي كو بلاتها وه ا ن كابى حيصة بخفاء دا قم الليم كى قديمًا محتافله مين ببلى ملاقات بهوى عبب مانسهره میں انجنن اصلاح الرسوم کے نام سے ان کا مدرسہ شرے عروج پر تھا۔ اوراولانا غلام محدصاوب بالاكوفى عرصى نوليس اس كيم بتم عقف را قم الشيم كلى اسى مدرسدكما ابتدائى طالبعلميه يجب كدرا قم التيم كے بھوكھي وا وكان حفرت مولانافستح على شاه وام مجدتيم ساكن لمبيي واك خايذ چناد كوسط حال صلع مانسمره اوران كے جو في تجا في محد عبداللدسناه صاحب حدراقم المنيم سے بہنون کھی تھے ویل پڑ صف تھے۔ دا قماس زمانے میں دوسری جماعت میں برد صمتا تھا۔ را قم الشیم نے حصریت مولانا ہزاروی سے انسہرہ

سراجیہ مجددیہ تشریف لائے اور مجرول سے ایسبط آباد تشریف نے گئے۔ اس طرح انشرتعالی نے ہیں اس نازک مرحله اورایام میں اپنی سفا ظلت میں رکھا۔ اورکوئی معتد بر بربیٹانی مذاکھانی پڑی ، الحداللہ علی ذلک ۔

يرسب حعزت مولانا محدور للرصاحب رحمة الشاعليه سجا ده نتين خا نغاه مراجیہ کی د عا وُں اورتوجہ کی برکت تھی ۔ صونی احمد بارصاحب سے بندہ نے سوال کیا کر مولانا بزاروی مهت جید عارلم دین ا ور منجے بوئے سیاسی لیڈر محق. ا دراتب ان کے ورکر سے سیاس میدان میں وہ کیا بدایات فرما یا کرتے تھے۔ جن سے پیش رفت ان کے دورمیں جمعیہ على واسل كوشھوسًا مامل رہى ؟ تر مونی صاحب سے ضمایا مولانا فرما یا کرتے تھے ملاقات مسلسل رمہی چاہیئے۔ موافق مخالف سب سے میل جول رکھو۔اس سے جاعتی ترقی ہوتی ہے۔ صوفی ماحب نے فرمایا اس دوران جب مولانا رو بوش کتے اخبار میں تحاج ناخم الین وزرعظم كابيان جواس نے علالت ميں ويا تھاك أكرمسلانوں كےمطالبدير مزطفرالله قادیا نی ملیالعند وزیرخا رجر کو وزارت خا رج کے عہدہ سے بٹا دیا جائے توامریم مين كمندم مني وس كاحيل كى باكستان مين بهت مزودت اور قلت سے. مولا نا من فرايا اكريس با انتيا رجوتا تواس الاثق وزيراعظم كو رفتاركرايا . جے اتنا شعور منبی کرمیرونی ا مداد کا معاطر مکومت سے ہواکرا ہے مذکر کسی فرد

چے اتنا شعور تنہیں کہ ہرونی ا مداد کا معا طرحکومت سے ہوا کرتا ہے ذکہ کسی فرد
سے - اس کا مطلب تو برہواکہ وزیراعظم ا ورحکومت کا کچے وزن تنہیں ۔ ایک فر دکی
ا مہیت ہے ا وروہ بھی غیرسلم فرد - صوفی صاحب سے بندہ نے عوض کی مولانا کو
گوسے جب خطا کا تو مولانا پرنیٹان تو نہوجا یا کرتے تھے میونی صاحب فرمایا اس
ووران جب مولانا مرحوم ڈیرہ سجا د پرمتیم تھے ، او ملاع آئی کرمولانا کی والدہ کما انتقال

لطیف مابق صدر پاکستان شالوب خان کے دور میں جب عوام نے ان کے خلاف تخریک چلائی تواس موقع پرایک دکیل صاحب نے تقریر كرتة بونے كہاكہ فلع ہزارہ كا الم محد ہوتواس كومسجد سے سكالناخا مشكل ا وروشوا ربوتا جعد مددا يوب خان تو آسخ صدر ياكستان بن . اور فیلڈ مارشل بھی ہیں۔ یہ آسانی سے نہیں جائیں گے۔اسی زملنے میرصدر ابوب خان کے ایک سے علما رکے بارے میں لفظ بلّا استعمال کیاگیا تھا۔ جس سے عالبًا ان کا مقصدا س طبقہ کی توہین تھا-حفرت مولاناغلا غوث بزاروی فن تری برتری اس کے مقابلہ میں لفظ مشرک نا استمال کیا۔ ا در اخارات میں یر لفظ آنا فائل مک کے اطراف میں مشہور مواکم مشرفتم کے لوگوں کو اس سے مذہبین مشکل ہو گیا۔ اورجب اس کی تشریح و وَشِيح ك ليا مولاناك طرف رجوع كياكيا تومولانا مرحوم نے است ويع تجربه اورا طراف کے پیش نظراس کومعمہ ہی رہنے دیا۔ غلط نظريات وررسوم وبدعات كے خلاف جہا د كروبيش

ہر علاقہ پراسل کی مجھے تعلیمات سے بعد کی وجہ سے نیز پیدے کا دھندا چلانے والوں سے اورسم ورواج اور بدعات میں لطف فحسوس کرنے والوں کی وجہ سے کئی غیراسلامی رسمیں جل علی ہیں۔اوراب ان کودین وشر لیت کا درجہ وسے و پاگیا ہے۔ بلکہ شنتی اورغیرشنی اورمننی اور غیر صنفی کا معیار ہی یہ خالص مصنوعی رسمیں قرار پاگئی ہیں۔ کسی مقام پرکوئی برعت زیا دہ نمایاں ہے۔اورکسی جگہ کوئی ان میرسوم میں صنع ہزارہ بھی کسی صناع سے پیچھے نہیں رہا۔ بلکہ اس کا روائی میں بہ نسبت

يس تعليم الاسلام كي جندا سباق برصف بين - اود لعذ مين جب كر حفرت مولانا کی تحکمت کی د کان مجی تحقی را قم اس د کان کا نگلان مجی تقارا و را د ویساز تهى اودحفرت مولانا سع كؤكمي برهتا كقا-اس لحاظ سے حفرت مولانا مردم واقم الشيم كاشاذا وّل تق يولانا دادالعلى ديوسن دست فارغ بون كربعد كي عرصه حيد الآباد وكن تعيى رس -اس كے لعد وطن ما لوف آكر ديني مدرستهي قائم كيايس كا ذكراويرة چكاس ا ور فتلف طريق سے قوم كى اصلاح كى حبى كالخفقرساخاكه درج ذيل ہے۔ وين تصلب اسابق صلع بزاره غالبًا تمام اصلاع سے وقبہ کے اعتبارے وسيع منلع تقاماً ب اس كه بياد ضلع بنا ديئے گئة مبي منلع اليب آباد، لنبرا، بريورا وضلع كوستان لكن عجوعى اعتبار سے يرضلع كم ترقى يا فقة تفايمس كى كئى وجويات بي جين ان سے اس وقت كوئى مروكانىنى ، بايى بمر دينى لحاظ سے پہنلع دیگرتمام اظلاع سے سبعت ہے گیا تھا۔ اور دسنی علوم اس سلع میں باقی تمام اصلاع کی برنسبت زیادہ رحجان تھا۔ انگریزی میں جبکہ پاک وہند كتشيم نيس بو في تحى بمي اور كلية تك اس صلع كے على واور آئد بھيلے بوئے تھے۔ ا ورجرات اور بهت کے ساتھ ساجد میں رہ کرا پنی وسعت کے مطابق دین کی تحقہ كرقے تھے اور اگركسى مقام پركوئى بدباطن يا غلط نبى كا شكادا ورخود عرض ان كو مسا جدسے الگ كرنے كى تح يزييش كرنا تو ڈ ث كرمقا بلركت اورمجدے يكلف كا نام مك مركيت والله ما فتآ والترتعالي كيونك وه مجت تصر كرمجد دين كي نشر واشات كالكاده اورمورج سے اوراس كو ترك كرنا دين سے بے وفانى كے مترادف ہے۔

ا ورضمناً بهیٹ کا مسئلہ بھی اسی سے وابستہ ہوتا تھا۔ بہرحال ان کی یرحرات ا ورابات

ا دادید.

کیں کہیں ہزمن کی اور نعبض مقا مات پر کہنہ مشق اشا ذاور قابل مدرس ہوتے تھے۔ كين تقرير كرنا ان كے ليے اليي اى انوكى بات بوتى تقى - جيسے بالكل ناوا قعند آ دی کے لیے ریڈیواور ٹی دی کی خبریں ۔اوریہ بات اس ابتدائی دورمیں بڑے برسبهان طامك لين برى عيب متى كرمولانا خلاعوث محور بوكرتغريركة یس ادرای برلی میں۔ علام کام ایک دومرے سے یہ کا کرتے تھے کہ " مولوی غلام غوث ميب يد و لاوست تقريركئ ،، نعيى مولوى قلام غوث ساحب كفرس ہوکرتقرید کرتے ہیں - اس سلسلے میں قبروں کے جاوروں نے اوران کے ہمنوا جهلامنے مولانا ہزاروی کے خلاف بھا زور وار و اپست کا پروپگیٹ ، کیا لیکن ان كى دال وكل دايك قراس سليه كرمعزت مولانا فلام غوث بزاردي جس بات كومن سمجية تص اس برایے و در جا سے تھ کران کوئٹ مگ سے بلانا انتہائی دشوار ہوجاتا تھا۔ ابقولِ تخص ، زين جنبد مرجنبدگل محد ،، اور دوس اس اي كرمان اگرچ اس وقت تقا گران کے باؤل نے۔ یعنی بدعات تو تقیں کی مبعات کو جلانے والے بدعت لب مدمولوی د موقے اوجو کچه موتاب ان کی کم بمتی، مدا بنت اور بے پروائی سے ہوتا تھا ۔ اوربدعت جب ظاہر ہوجاتی تو دہ ا پی بے ہتی کی معذرت لوكرديتے مگر بدعت كى خوبى كى وكالت مذكريتے تھے۔ يہى وجہ ہے كراس طلق بين فريستى اوربدرسوم كى بين كنى جو ئى - اوراس كانسرا حفزت مولانا غلام عوث صاحب بزاروی کے سرتھا۔ مولانا مرحوم کے قصبہ لجہ کے قریب ای ایک گا دل ہے جس کا نام نکوٹ ہے۔ وہ ل ایک بزرگ کی قبرہے اور قر کے قریب ایک درخت تھا ،حس کی حرص کے نیچے سے لوگ اپنے سوکھان اور مرجها وُل والے بجول كو كذارتے تقے۔ أور شلا ا يتوار كے دن وال بجاب عورتوں ا ورمرد وں کا اس وت رہج م ہوتا تھا کہ سیلے کا سما ی دکھائی دیتا تھا۔

دوسرے اصلاع کے پیش پیش راج- ان مشرکان دسوم وبدعات میں سے چندمشہور بدعات یہ ہیں۔

ا۔ تکالیت اورمصائب کے وقت بزرگان دین کی قبور پر حامز ہو ان سے مرادیں مامکنا اور حاجت طلب کرنا اوراس کے لیے دوروراز کے سفرطے کرکے جانا اورا پنی مرادوں کے لیئے مزدگوں کے لیئے فرخی عبدے تحیز کرنا . شلاً بزرگ کی قربر ما جری دی جائے تواولاد ملتی ہے۔ اور فلاں کی قربرحا فری سے رشتہ ملاہیے اور فلاں کی قبر پرحا مزی سے کوڑھا ورجیدام دور موتاہے۔اور قلا ل کی قریر ما مِزی سے فالج زوہ تھیک ہوتاہے اور فلاں کی قبرید ما عزی سے دزق میں وسعت ہوتی ہے۔ ا ور فلاں کی قبر پرحافری سے بارش ہوتی ہے اور فلاں کی قبر پرما میزی سب بیاریوں اور تکالیف کا تریاق ہے جتی کرابی بزرگوں کی قروں کے قریب دختو ك حروں كے شي سے گذرنا سوكھنا ، برجاؤں كا علاج ہے -وعيرہ وين و حفرت مولانا غلل عوت بزادوي مماري دانست بين وه يهل بزرگ ہیں جنوں نے طوفا فی دورے کرکے اس شرکیہ رسم کی تردید کی۔ چو مکه مولانا مرحوم ہی ہما رے علاقے میں وہ پہلے بزرگ ہیں۔ جو کھٹے موكر تمع ميں تقرير كرتے اور اپنے زور بيان اور على دلائل سے اپنی بات كومنوا ت كے عطالا مكر ہما سے علاقے ميں اس دور سي سجدييں مدرس قسم کے عالم دہتے تھے اور شاذ ونا درہی کوئی مسجدالیسی ہوتی ہوگی حیں میں طلباً نہ رہتے ہوں۔ لیکن مدارس کی طرح نظر ونسق نہ ہوتا تھا۔ كسي علم نفته كى كما بي يرالى عا فى تعين اوركبي عرف كى أوركبي يخوكى داور

كياجاتا واقم الشيم كے علم ميں تحزيت مولانا غلام غورث مساحب بى وه پہلے بزرگ بی جہوں نے یہ بری رسم فیم کرائی اور کتب فیفر کے حوالے کال نکال کرملاء کو بالے اور عبارات کے تلاج ان سے کوئے جاتے جنائ ساول کے لکے بھگ بفہ کی جامع مسجد میں جمعہ کے دن علاقہ کونش میں بائی زیریں کے مولانا ماب سے ما لگیری کی عبارت پڑھواکراس کا ترجد کروایا ا ور داقم الشیم و بال موجود تقا ۔ اور بائی زیریں سے مولانا کے ساتھ ہی آیا تھا۔ چو نکہ طلا کرام سلک دیدند سے مشکک تھے اس لیے وہ مولانامرحم کی تا ٹیدہی کرتے اوراس سلسلے میں عمی اس طاقے میں بدعتی رسم کے فیم کرنے میں مولانا مرحوم بڑی حدیک کا میا ب بوتے۔ اوراکٹریت نے یہ رسم ترک کردی میم نے حلیا اسقاد ا ورسٹلہ دوران قرآن پر ماہ سنت میں با حوالہ بات کردی ہے۔ بہاں میں اس مجعث ا وراس کی شرعی حبثیت سے گفتگو کرنے کی مزورت بنی ہے۔ یہاں مرف اس قدر عرض کرنا ہے کہ لوگوں نے و وران قرآن کے سلسے میں فتا دی سمرقندی کی طرف سے یہ روات منسوب کی ہے کہ حفزت عرفی الشرعذ لے اپنے دور میں ایک عورت کے جنازہ میں دوران قرآن کوایا مگری دوایت اتنی ہے اصل ہے کہ بریلوی حفرات کے عالم حفزت مولانا دلوی احدرها خال صاحب سجی یر کلھنے پرمجبور جي که ، اميرالموُنين حفرت فا روقِ اعظم رضى المترعند اوران كے سوا اور حفرات سے روا بے سرو پااس عبا رہ میں مذکورہی دسب باطل وافتراع ہیں - ته برعبارت فتا دای سرقندید میں ہے۔ یہ اس برا فتراع ہے ۔ اور بے جارہ افتراء کرانے والاعربي عبادت بعبي با قا عده نه بناسكا -ا پني اثر في مجعو في مبابلا مزخرا فات كوصحام اوراكمهُ كالحرف منسوب كيا " اه بلفظ والعطابا النبوب في الفتا دى الضويم علا فتا دای سمر تندید کی عبارت ا دراس کی بقدرِ فروت تشریح داه سنت پی الماخط فرای

حفرت مولانا فلام غوث ہزادوی کی سعی سے اس درخت کی جرب کوائی گئیں۔ اورجب لوگوں کو توحید خالص کاسبق دیا گیا تو پھر کہیں جا کر برمتیج شرکیہ رسم ختم ہو ئی۔ اور کھر علما اکرام اور مصف مزاج نوانین نے تھی مولانامر حوم کا بجسولور ساتھ ديا- اور قبوري رسمين كافي حسد تك ختم بهوكتي -ا دراس دورس اس علاقي میں جو تخصینیں تعریر کرتی تھیں ان میں سے ایک حضرت مولانا غلام عوت ہزار وی ا ور دوسرے حفرت مولانا عبد الرحمان صاحب جریدی بالاکو فی تصے اور دونوں بزرگ ففنلا ولو بندمین سے تھے ۔اوراس دورمیں بمقولمشہورتفا کہ کھے موكر تغريركرنے كے سلسلے ميں كل علما ميزارہ كم الغلام غوث وعب الخنان الاكد اس دورس اس علاقے میں دیو بند کے بغیر کسی دوسرے مکتب فکر کے علمار سے عوام کے کا ن ناآشنا تھے۔ اور دالوبندہی کے مدرسک نام عوام کی نبان پرتا۔ اور را قم الحروف عبی حفرت مولانا کی الیسی ہی تقاربیا وراس فتم کے مجا بلانه كا رنامول سے متا فرجوا - اور ديو بندسيت كے پروا نوں كى حقيقت کهل کرسامنے آگئی کدان کا طریق ہی حب توحید وسنت ا دربغفن شرک و بدعت كا دوسرانام اورخلاصي

ے یہ پروائے ہے جس نے دیدہ بازی کا ہنر جانا اس کا کا م ہے ذوق نظر میں جل کے مرحبانا ۲- جنازہ کے بعدلوگ ایک علقہ بنا لیتے اور کا فی معتداریں رقم کی گھڑئی دجوکہ بساا وقات قرمن نے کہ بلکہ ہندؤں سے سودی رقم لے کرجا مسل کی جاتی ) اور سائے گڑ کھا جاتا اورا و پر قرآن کریم جو اکثر کسی مسجد سے ابھا کر لایا جاتا اور میت کے وار ثوں میں سے دو تمین گھٹڑی اوراس علمت میں گھاتے اوراس طرایقہ کو حیلہ اسقا لاکانام دیا جاتا اور دورانِ قرآن ا درعوام ونواص کے افر ہاں کو بیدار کیا گیا۔ اس میں بھی حفرت بولانا فلام غورٹ ہزادوی ملا یہ کا رنا مہٰا قابل تر دید کا رنا مہ ہے۔ اس پر آشوب دور میں حضرت مولانا تغفر علی خان مرحوم کے قادیا نیت کے متعلق یہ اشغار امھی تک ہما رہے ذہوں میں موجد دہیں۔

قادیانیت سے پوسھاکفرنے توکون ہے ہنس کر لولی آپ ہی کی د ارباسا لی ہول ہی میلم کے جانت بن گرہ کوں سے کم نہسیں کر کرجیب لے گئے پیغیری کے نام سے کا شاملت وہ ہے جس سے شحراس لم کا قادیاں کے لندنی باستوں میں ہ آری بھی دکھ

حفرت مولانا غلام غوث مبراروی کی طبیعت میں خاصی جدت و میتر مخصی اور وہ ساری تیزی باطل فرقوں اور فلط نظریات والے لوگوں کے خلاف استعمال ہوئی۔ مولانا مرحوم نے تخریک ختم نبوت میں بڑھ حجڑھ کر حصتہ لیا۔ اور قومی اسبل میں مجبی تا دیا بیوں کو غیر سلم اتعلیت قرار دینے میں حفزت مولانا مفتی مجود صاحب کی طرح نمایاں کر دارا داکیا۔ فنتن مخاکسا دست :

ایک ذما ندسماکر علامہ منا بت التدمشر تی نے اپنے زعم کے لحاظ سے مسلا نوں کی لیے فاص میں مجھاکہ مذہب اسلام کی قدامت اس بی مجھاکہ مذہب اسلام کی قدامت اس بی کی مشار کی قدامت اس بی کی کے دمال نکہ علا مدعنا بت الشر ما حب کا یہ نظر یہ قطعًا با علی تھا۔ مسلما نوں کی لیستی کا علاج مرف برعتیدگی ، بے دینی ، بے عملی ا ور ما وہ پرستی کئی۔ جس کی وجہسے وہ روحانیت سے محروم ہوکر خلا وندکریم کی ہے پایاں

ا مل میں برعت افراز علماء نے جیادا سقا ط کے اس مروجر طریقے سے اپنے وطن مبادک کا انتظام کر دکھاہیے۔ یہ شرعی مشارتیں ہے۔

6 کوئی ماحب نه ہوں النڈنا نوش مئسن کے معرع ۔ خیالِ حتِ قومی پھیے اور فکر عمر پہلے جیاڑا سقا لاکا فقہی طور پرجا ٹرمشلہ بجرا لہ را و سنت میں عرض کر دیا گیا ہے ۔ ۳۔ حمیعت کے لعد موم ا

وسوال جمعرات کا ختم ، چېلم ، برسی اورگیاره وغیره دعیره بدعات میمی اس علاقے بین مروح کتیں معزت مولانا غلام غوث صاحب کی کوشش سے اس کا دوائی میں میمی لوگوں کوبہت اصلاح ہموئی ۔ اور لوگ ان بدعات سے بخوبی واقف ہموئے ۔ اور اکثریت نے یہ بدعات ترک کرویں ۔ کیونکہ کتب فقر حنفی ان تمام بدعات کے درمیت میں تمام مسالک کی فقر پر مبعقت لے گئی ہیں ۔ اور بلا اجرت اور بلا تعین ایسال ٹواب کا شرعی طرایعتر مولانا غلام خوث صاحب نے عوام کو سجھایا ۔ اور سوائے چند بہیٹ برورمولویوں کے سب مولانا کے دلائل اور توالوں سے مطمئن ہو گئے۔ اور اس بدعت میں بھی نمایاں کمی آگئی ۔ اوراس بدعت میں بھی نمایاں کمی آگئی ۔

قا دیا سیت کا فقتہ کھی سلع ہزارہ میں داخل ہوا اورانگریز کے ہا وُٹ قسم کے تبعق جا گیر داروں اور خانوں نے انگریز کی خوشنو دی کے بلغ ہی فقتہ کھی خوشنو دی کے بلغ ہی فقتہ کھی خوش خواروں اور خانوں کی سرکوبی کے لیئے اللہ تفائی نے مولانا علی مخوش ہزاروی کی مورت میں شمشیر برمہذان کے سر پر لعظا دی ۔ مولانا نے اس پامر دی سے اس فلت کا پامر دی سے مقابلہ کیا کہ شاہد مولانا حیا بیت کے خلاف جلے کہ شاہد و با بدقا حیا بیت کے خلاف جلسے کیئے ، مناظرے ہوئے، تقار برمو میں۔

حصرات صحابه كايم ، تابعين ، تنع تا بعين ا ورآئمه دين ا ورمعتبر على كراهم سيصفول اورمردی ہوتی ہے ۔اس کے خلاف ہر تفسیر وتشریح سخت لہجر میں رو کردیتے تھے بچو نکہ مولانا مودودی نے لبعن مسائل میں مرفوع احادیث اور حفرات سلف مع مدا كرمن ما في تعبيرات كي جي -اس لين حفرت مولانا غلم غوت اس يحت خلا ف تحقے اور آخری وم تک مخالف رہے۔ اور سابق جمعیت العلماء اسلام سے ان کے الگ ہونے کی وجو ہ میں سے ایک وجد بربعی تھی کہ جمعیت کی آلات نے قری اور ملکی مفادکی خاطر لیٹمولیت جاعت اسلامی و گیرمذہبی اورسیاسی جماعتوں ہے اشتراک عمل ا ورائحا و کرلیا تھا ا ورمولانا ہزاروی اس کے خلا تھے۔ کیونکہ اس طریعے سے بجائے فائدہ کے بعول ان کے ملک کو نقصان پنیخ سکتا مقا ۔ اوران کی یہ رائے فلط رکھی جہیں اس موقع پرمولانامودودی ما حب کے افکار ونظریات پرگرفت کرنامقصودہیں مرف اس متدرعوض کرنا مي كدان كي بعض مسائل مين آراء بالكل غلط بين اور تعبن مرفوع احاديث ا ورجبورسلف اورحزات اكمرك فيسلول سے متعاوم بي -والحق مع الجهورا مشہور بات ہے کہ گھی آگ کے پاس اور میصلے مذ ، یہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ ا در حدمیث میں آتا ہے کہ بری مجلس میں بلیجھنے والے کی مثال الیبی ہے جیسے لولم رکی تعبی کے پاس بیٹینے والا اگرجیگاری اور دھومئیں سے رکج گیا توتیش ا ور بھارت سے بھیکا رانہیں۔اس طرح بری مجلس ا ور برے آ ومی کا الزغیر شعوری طور پر آجا کا ہے۔ مولانا مود ودی صاحب نے اپنی زعم اور طرزے ا سلم کی خاصی خدمت کی ہے لیکن نیا زفتے پوری کی مینشینی نے جو خالیس ملحد سمقا- اورا ہرسن ویزدان نامی کما ہیں اس کے الحاد کا کا فی اور وافر شوت ہیں۔

مود ودی صاحب وعیره پرمی آزادی فکر کاخاصا افرکیا ہے۔ حالا نکہ دینی سال

رجمت سے حرماں تفییب دسہے۔ مشر تی صاحب نے اپنی کتا ب تذکرہ دھت عربی اور دسائل عربی اور ارد و مقالات اور مولوی کا غلط مذہب وغیرہ کتا بول اور دسائل میں اپنے ان یا طل نظریات کا جربے ذور وسؤر سے تذکرہ کیا ہے۔ اور صلع النہرہ ہزادہ بیں بھی تخریک طاکسا رہت جبکل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور اس تخریک کی آگ کی طرح پھیل گئی اور اس تخریک کی تاگ کی طرح پھیل گئی اور اس تخریک کی نیم فوجی تنظیم اور ڈسپان سے متا نزر ہو کر تعین علماء بھی دام ہم گئی ورین میں بھینس گئے۔ مولانا ہزادوی کے اپنی خدا داد والج نت اور صفا نت ، عافر اور جراً ت سے کام لیتے ہوئے اس فتند کا بھی خوب خوب تو ا تب کیا۔ اور ملما کو بھی دلائل سے قائل کیا۔ کہ بہتھ کی اسلام کے خلا ف ہے۔ اوراس کے بانی کے نظریات ملح دانہ ہیں ۔ اور ہو مذہبی قسم کے محلف لوگ اس میں شریک ہوئے بی وہ فلط فہی کا شکا رہیں ۔ اور وہ مذہبی قسم کے محلف لوگ اس میں شریک ہوئے ہیں ۔ موووور ہوئے ہیں ۔ موووور ہوئے ہیں ۔ موووور ہوئے ہیں ۔

مولانا علام عوت صاحب بدانی وضع قطع کے بزدگ سفے ،جب وہ صوبائی
اور قومی آسمبلی کے ممبر سخصے توان د نول بھی ان کی بغل میں اپنی پسند کی کتا بول الا
میلا سا بستہ ہوتا ہتا ۔ ایک موقع پر مرزا علام نبی جا نباز مرحوم جیسے زندہ ول ور
ہے تکلف دوست نے کہا کر حفزت آپ آسمبلی کے ممبر ہیں۔ یہ میلا بستہ بغل میں مد
دکھا کریں تو مولانا مرحوم نے برجستہ بیشتے ہوئے کہا کہ کیا پھر میں واقعی اور شلوار
کے ساسے آسمبلی نرجا یا کروں بھر فرمایا کہ ہماری عزت قوامت ہی میں ہے جازت
میں نہیں ۔ ب

مرلانا مرحوم جیسے وضع قطع بدلنے پرآمادہ نہتے اور آخری دم تک نہیں بدلی ۔ اس وہ اسلام کے تعیک کسی عقیدہ اور حکم کی جدید تشریح سننے کے لیئے کہا وہ نہتے ۔ اس کی وہی تغییر پسند کرتے اور اس پرمعر رہتے جرآ مخفرت ملی الشرطیہ وسلم ہی موجود تھا ایک علی کا رناسہ مخر کیک آزادی :

مولانا ہزاروی کے ساتھ ان کی اخری عربیں سیاسی نقطہ نظرے اختلاف كرنے كى كا فى كنائش ہے۔ اور ہم بجى اس كى ليمن آراد كومفيد سمجتے ہو لے كلى مجرعی حیثیت سے ان سے متفق نہ ہو سکے لیکن اس بات میں ذرا تھر کھی شک نہں کر حضرت مولانا نے حمدیت سے ملیدگی کے لئے جر کھ تھی کیا محف اپنی صوابدیدا دراجتا دی رائے سے کیا۔ اپنی ذات کے لئے ایک پیسر کا فائدہ جمی بنیں ماصل کیا۔ اگر چران کی علیحد گی کے وقت لعمل جذباتی لوگوں نے یہ کہاکدان کا جما عت سے الگ ہونا خلوص پر معینی نہیں ملکہ برائے فلوص ہے بلیکن ان لوگو كى يدرائ بالكل فلط اور بے بنيا دھى . مك كى آزادى كے ليے مولانا مرحوم نے ظالم برطانيه كے خلاف حس پر جوش طرافيقے سے حصد ليا ١٠ ورمتعد ومرتب قيدوبند کی معدبتیں برداشت کیں کسی تھی جساس پاکتانی سے یہ بات مخفی نہیں ہے۔ اور ہر موقع پر وہ خاص کسساں م کے نفا ذکے لینے سرگرم عمل رہے ۔ محلیں احرارالم جملک میں حکومت البیکے قیام اور الگریز کو ملک سے مکالنے اور قاویا نیت کے توڑ کے لیے قائم کی گئی تھی بی اور میں اور اس کے بعد مولانا نے اس میں شامل ہو کر عبر پورحقہ لیا اور کھی عرصه اس کے صدریجی رہے ۔ مولانا مرحوم جاعتی نظم و السق كے ( سوائے اپنے فالفین كے بارے ميں طبعت كى حدت كى وجد سے الحيث ف الله والبغض في الله ك تحت محت كلمى ك ) اورا بني مجاعت ك خلام ا ور ورکروں کی ہمت ا فزائی ا وران کی عنی خوشی میں حاجز ہونے کے بڑے یا بندا در مشتاق تھے۔ ہرایک کے عم کوا پنا عم تصور کرتے ہوئے اس کی دلجوئی فرہا کے اورجاں پہنیا ہوتا توتوریت کے لئے نود پہنچتے۔ لباس اور کھانے پلینے میں

یں نجات اورسعادت کا واحد فرایع سلف مالیین اورجہوریت کے دامن سے والبت رہے میں ہی ہے کونا اللہ علی الجاعتر۔ یہ یاد رہے کرمولانا مود ودی صاحب ۱۲روجب ساتاہ مرد ودی صاحب ۱۲روجب ساتاہ مرد ودی صاحب ۲۵ سیرسی اللہ کوا در اگر او دیک اور کا دی میں بیدا ہوئے اور مولانا خود وزماتے ہیں کہ جناب نیا زفتے بوری سے دوستا نہ تعلقات سے اور ان کی شہرت کی وجر مخر کے بہتی ۔

د اخبار نوائے دقت ۲۰ رسوال قوام ۱۳۰۰ دسمبر ایم از مساکا میں اور مودودی صاحب کی وفات ۲۹ رسوال قوام ۱۳۰۰ دسمبر او کی می بجی بختام امریکرے شہر بغلومیں ہوئی۔ کیونکہ کا لعدم پربیاز پارٹی سیاسی طور پرجاعت اسلامی کے سخت خلاف مخت خلاف مخت خلاف مخت خلاف مخت خلاف کا مخت خلاف مخت خلاف کے اس لیے بفا ہران کا جگا و کہ بہت پارٹی کی طرف مجا جا تا مختا اوراس کے لئے اس لیے بفا ہران کا جگا و کہ بہت کا رستے ہیں۔ مگر مولانا مرحوم نے جھیت کا لئے لوگ کچر قرائن اور شوا ہرجی پیش کر سے ہیں۔ مگر مولانا مرحوم نے جھیت کا ہزادوی گروپ سے عنوان دے کرا بنی جاعت کو الگ اور پوزلیش کو صاف ہرانے کی کوشش کی ہے۔

ردرففن وشيعيت:

مولانا پزادوی جس علاقہ بیں پیال ہوئے۔ اس علاقہ بیں اس وقت دفض وشیعیت کا کوئی وجود نہ تھا۔ لیکن کہیں سے اس کی اطلاع ملتی کہ فلاں مجگہ البی کا دوائی ہورہی ہے۔ تو اس کو اپنا دینی فرلینہ سجھتے کہ اہل سدنت المجات کے دلائل کو اجا کردیں ۔ اور فریق نخالف پرعلی طور پر کا ری فرب لگائیں ۔ لا ہور میں سنی کا ففر لن جس میں اہم اہل سنت والمجاعت محقرت مولانا عالمشکورہ کی محقوری کی علی تقریر ہوئی تھی ۔ ایک مشہور واقعہ ہے۔ ان کے بعدد درفف پر محفوری مولانا ہرادوی کی تقریر جس سے سا دا مجمع محفوظ ہوا جس میں ما قم المشم بالاً خرسولا نا بزاردی شن ۲۸ بیع الاقل مسئله می کوما تشہرہ میں وفات پائی۔ اورا پینے آبائی گا ڈل بعنہ سے قبرستان میں مدفون ہوئے اور با دجو دسخت مردی اور بارش کے بزادوں آدی ان کے جنازہ میں شرکیہ ہوئے جوان کی معتبولیت کی دامنج ولیل ہیے۔

۔ اکیلا کون کہتا ہے لید میں لفش مانم کو بزادوں مرتیں لیٹی اس وریا کے بہوسے مزادوں صرتیں لیٹی اس وریا کے بہوسے فی حدملا ادالہ نعالی رَحْمَة واسعی فی واحد خلافی ف

وبكريه ما منامد ارتب ده المثلاه

ا تنی سادگی تقی که نا وا مخف آدمی ان کی سادگ کود یک کمه حران ره جاتا ایک موقع بردا قمالشم اودعزيزم صوفى عبدا لحيدتك الشرتعالي مهتم مدرسه لفرة العلكا كوجرا نواله چندر نقامك ساتندلا بوريس جعيت الماء اسلاكم برانے دفتر سحرت شا ہمدغوت کے پاس او قت شام مولانا مرحوم کی ملاقات کے لیے مار بوقے ہم کھانے کے سلسلے سے فا رخ تقے - مولا نا نے ہم سے کھانے کا بوجیا تو ہم نے واضح کرد یا کہ ہم طلب گا رہیں ہے۔ مولانا نے اپنے لیٹ خادم كونجيجا جوايك روثى اورآده بإؤدبي كالسي بناكرلايا مولانا ليهمآر سامنے روٹی کسی کے ساتھ کھائی اور آخر میں الحمدُ لینڈ کی مسنون و عا پڑھ كرا بنابسته كعولا ا وراسين كل مين معروف بوسكة . الغرض با وسجدانها ك سادگی ا و رسلف صالحین کے کنونہ پرمہونے ہونے کے مولانا بڑے فعال' مستعدو ببيا رمغزا ورسياست بكهبين الاقوامى سياسى يركعي بوى بعيرت سے گھنت گو فرما یا کرتے تھے۔ اوران کی اکثر باتیں درست ٹابت ہو تیں ا ودلعبن ا وقات بوسے عجیب اندا زسے لینے فالفین پرسچے ہے کہ ہے۔ لاہور برکت علی بل میں علما د کا ایک احتماع تقا-اس میں و ومی لف جماعنوں کے سربرا سوں کا تذکرہ ہوا تومولانا نے ضمایا کہ وہ اپس میں ایک دومرے کو پھوٹا کہتے ہیں اور ہم اس میں ان دولوں کوسچا مانتے ہیں ۔ و إكر مين علماء كا ايك عظيم احتماع عقا اس مين ايك مها حب في كها ا بنی بھیرت اور پہلے سیاسی سمجھ بوچھےسے سوراج مبذکر دیں۔ مونا ہزارد نے فی الفورفرایا کرمیببت یہ سے کرسوراخ دولی ایکنہیں ۔ اس آپ

مولانا بين بهيت سى خوبيال تقيل - الشركعالى ان كو دفع درجات كا ذليب

### مولانا ہزاروی کے دیر مینہ رفسنیق حضرت مولانا قاضی الدین سے کا مخر پرسف مضمون فیل میں میں کیا جا رہے سے

مولانا على م عوف بزادوي م م ١٩٥٠ من مولوى سيد كل مساحب ولدا مان شاه سے گھرپیا ہوئے ، مولانا نے انظرہ قرآن کے معیارتک دینی تعلیم اپنی والدہ اور والمدمنا حبس مامل كى اورمكول مين عبى والدماحب برم ع يسافي مين مال معیدر کے امتحان میں پورے منابع میں اوّل آئے۔ اس وقت کے وُسوکٹ النكير مارس مرزاعى محديد مولانا ماحب ك والدصاحب كومباركبا و دمى اوركبا ، ا خاداللہ آپ کا بجہ بہت ہونہارہے . میں آپ کے بچے کے چار دویے ابوار وظیفہ مقرد کرتا ہول ۔ مگر مولان کے والدنے یہ کہ کر الکارکر دیاکہ ہو بجے ہو بنار ہو، اس کو انگریزی بڑیل فی جائے اور جواندھا ہوجائے اس کو سحد میں بھیجدیا جائے۔ چا كيد مولاناسيد كل ما حبسة مولانا براروي كو وارالعلوم ويومب يجيعديا -مولانا بزاروى كے فراورہ اوكاربزبان خود مولانا بزاردي في كنى بار اس کا ذکرکیاہے کمیں نے ساوات میں مدل کا امتان مانہ وضلع ہزادہ سے باس كيا- اوراس كے بعد مجھے ميرے والدنے دارا تعلوم وليد بند كے عظيم استاد حفرت مولانا غلام رسول بعوى مح مراه دين تعليم كي مكيل كے ليے والعلوم وليند مجيديا - جهال ايك عرصه مك سندرج ذيل اكابرين ويي سعظم وفيعن حاصل ١١، حفرت علامه سيدا نورشاه كمشهيري رثمة الشرعليه .

كُذَا الْأُسْتَاذُ مُوْلَانًا هِرُسُرُلُيْثَ غَاكِاتِ عَلَىٰ الْأَعْبُ كَدَاءِ ضَنُوبَتِكُو وَكُمُ كُمُ مِنُ دُمَا لَاتٍ شحباع لايخقون جبابرة الزمانات وارت الممويت بغينكه إذًا مساسِّن عا راست وجولت الاصرالةين أتشاشا وكشيلات عنالا عرصنوب مسكين فيكشف عن مُلِقّابُ وبدعواربته لمبيلا ويهدريوت المذموعات ويمنوع ستابر يرصنى ويفتسع باللقبيصاب وهمته يضئ المولئ فسيبذل فنيه هيتمات حنزاه الله يرفعه متسبو لأحسب خدمات وبدخلة كمابشتاق انف ارًا وجس اب واخزى من يُخالفُ بِتُنكِيْتُ وَ اِسْكَاتِ

ر شخاد المنظم حضرت مولانا محمد الهورالحق صاحب، مدرس جامعه مدنيه لامرًا بشكومية ما منامه الذار مذريت وجب ساق اليم

تھے۔ جبکہ جزل سیکرٹری د ناظم عمومی ) مولانا غلام عوث ہزاروی طلبامی اکٹر ك دائے برستخب مولے مولان براروئ نے فرما ياكر جمعيت اللب كے جزل سکرٹری کی جنتیت سے میں نے سندوستان کی درسکا ہوں کا انتظامی دوره كيا ـ چناكند اس منن بي ندوة العلاء كلمسند جاتا رع ـ جمالان دنوں میں حفرت مولانا عبرالباری لکھنوی صدرمدرس تفے ۔وہاں سے طلباسنے ہماری دعوت کا ورعر بی زبان میں تخریر شدہ ایک سپاسنا مہ پیش کیا مولانا ہزاروی کے فرما پاکر میں نے اس سپاسنامے کا جواب اسی وقت عربی زبان میں زبانی ویا حس کوندوۃ العلمام کے مدرسین ا ورطلبًا نے نہایت لیندکیا۔اس دورے کا ذکر کریتے ہوتے حفرت نراروی نے یکھی بیان فرما یا کہ ندوہ العلاء والوں کوا دب عربی کی مات ير الله الانتفادين اليمنتي طالبعل في امتحانا ادب عربي كامشهوركتا عاسد کے ایک قصیدے کا پہلاشعرسناکر تھے سے کہاکہ آ کے بڑھو توسين نے الحداللہ باقی پورا تعسیدہ وہی پرزبانی سنادیا۔ جس پرسنے والوں نے کچھ تعریفی کلات کہے۔

موالی کے بعد مولانا بسیار تبلیغ دین ملازم ہوکر حیدرا باد دکن چلے نئے را اللہ میں ہی آپ کی شا دی ہوئی اور کالاکٹ میں را قم الرون آپ سے ہمراہ حید را باد دکن گیا۔ اس وقت احقر کی عرکبیارہ بارہ سال تھی ۔ اور مولانا کے ساتھ احقر کا یہ پہلاسفر تھا۔ اور تعیراللہ کی غایت سے زندگی کے چن سال حفرت مولانا ہزاروی کے ساتھ گذر گئے۔ ماتم الحروف نے ، مولانا محد علی جوہر ، مولانا شوکت علی ہفتی کھا بت اللہ ، حفرت مدنی ، مولانا محد کرنے شہرا موت نی ، مولانا حدید بالرحن لدسیا لؤی اوران کے والد کولانا محد کرنے ٢. حزت مولان من عزيرا الحفن ما حب رحمة الشرطيد .

٣- استاد كل حفرت مولانا محدرسول خان ماحب بزادوى رحمة الشرعلي

٧. شيخ الوسلام حفرت مولان كشبير حدمتما في رحمة الشعلب.

٥- مولاناما فظ عمد احمد صابحب مهتم وارالعلوم ديوبند دمناجزاد جعزت نا وَوَيْ

٧٤ اشا ذالعلاء مولانا محسيدا برابيم بليادى رحمة الشطيب

ار حفرت مولانا عبوللطيعت صاحب مدرمظا برانعسلوم مهار نبور

٨- معزت مولانا عبدالرجن صاحب كامليورى -

و- استا ذكل حزمت مولاناغلام رسول بغرى م دآب كامزار ولوسف بيسب حدرت مولانا سيدا نؤرشا وكشيري مولانا سيرسين احدمدني صاحب اور ينيخ الا ملام علام مشبيرا حديثنا في رحمة الشرعليه كاساتذه بي سعين ويد وارالعلوم ويوبندني جمعيت طلبامك واغ بيل مجى يحفرت مولانا غلام عوث نزاره ف ركعى و بنا نيدا يك مرحم ملسلة كفتكوي فرها ياكحب بي اللهامة مي فراعت كے بعد جمعیت طلبار كے قیام كے خمن میں مفرت مولانا جبیب الرحن صاحب ب مهتم والالعلوم ولوبندكي خدمت مين اجازت ماصل كريف كے ليف ما حزبوا ترائبوں نے فرما یا - جمعین طلبا مرکے قیام کا اجا زست اس صورت میں ہی جاسكتى ہے جب كد دارالعسلوم دايو بندے درج علياك كو فى استا ذاس کی صلارت استبول فرما ٹیں۔مولانا فرماتے سفے کہیں نے چندسا تھیوں مميت يشخ الا سلام علامر خبيرا حدوثا في رم كوجهيت طلبام كي صدارت كيسيير رامنی کرایا تو ہم کوجھیت طلبا وارالعسوم ویومبند کے قیام کی اجازت مل

چنائ جعیت طلباموارالعلوم ویوبند کے پہلےصدر حصرت علام شبیرا پختمانی

ما حبُ ، حغرت مولانا عطاء الشرشاء بخارى ، پيومېرى افضل حق صاحب، خان عبد لغفا رضان حارب ، مولانا ابوالكلام آزاد رتهم خان عبد لغفا رضان صاحب ، مولانا ابوالكلام آزاد رتهم الشرتغانى اور دوسرے بهت سے اكا بركی مجلس وزیارت كی د ليكن اس ستم عربین فطرتی تعندر جاد آدى ديكھے دا بچود برى افضل حق صاحب ، د مه مولان على ما دا لشرشاه صاحب بخارى د رسم مفتى فقير الشد دائے بورى اور دى مولانا علام غوست بزار دى حجم الله د.

مولانا کا ایک لاکا زین العابدین نامی تھا جولات لائدیں فوت ہوگیا۔ وہ کپن میں کہا کہ تا تھا کہ میرسے والد کی جیب میں چارا آنے بھی ہوسنے تو پھروہ گھرنہ ہیں کئے۔ سکتا۔

مولانات فارى عمر خود اختيار كرده على مين كذارى والتكلف ولفتع س سخت نفرت تفى ير ١٩٣٠ ميل مطب كياكرت عقد ايك و فع مفرت موليت عبدالجي صاحب ساكن بجوئي كافي ا ورمولانا دا و دصاحب ساكن عكيسلا ، يم تينول مولانا كى ملاقات كے ليئے لعنہ كئے۔ دوير كاكھانا ماسنيره ميں كھا لیا تھا بیرا بھنے ہے ہے داستے میں طے کرایا تھا کہ ان کومولانا کے پاس بفرمیں رہی گے۔ما ننہرہ میں ایک تا جرنے جاندی کے دوسو روپے وے دینے کہ بھنے گوہر رحل نامی تا جرکوآپ مولانا کے درجہ یر رقم پہنا دینا۔ ہمنے وہ رقم مولانا کو دی تو مولانا نے وہ رقم اپنی منر پر دهیم لنگا دی - اب با تھوں سے ان روبوں کو انتظانا ا ورحین کرانا منروع كرديدا ورفرما تهبي كه بازارى لوگ سا منع سے گنديے ہیں ۔ جوہریان گذریں گے خوش ہوں گے کہ آج مولاناتھے یا س بیت ساری دولت آگئ ہے۔ درسالیہ میں جاندی کے دوسورد ہے طری آ تھی

ا ورجو دحمن ہوں گے وہ جلیں گے کہ اتنی دولت خلام عوث کے پاس کیو س کئی محصوری دبر بعدایک آ دمی بینج کر گو بردمن کو بلاکروہ رقم اس کے سوالے کردی ۔ اس اثنا میں مولانا داؤد صاحب نے مجھے اشارہ کیا کردات ر بینے کی بات کی کرو۔ میں نے انداز کلام یہ اختیار کیا کرمولانا ملاقات تو موكئ اب ا جازت ديس توجم علي جائيس - بهما را مطلب يد تفاكر بهم اس طرح كہيں گے تومولانا فرمائيں گے كە داست فلم جاؤ توہم رہ پڑس گے۔ ليكن مولانا نے کلوڑی دیرسومیا کھر فرمایا۔ بہنی کھوڑی دیرتھبری ظہرنماز بڑھ کوطیائے پی کر صلیے جائیں۔ ہم تعینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھاکہ فائر توخطاگیا۔ راہ تشهرنے والی بات لو مزین مگریم خود تومولانا کور کہ سکتے محقے گراتا ن مان ہم نیرے ممان : ویسے ہی خون کے گھونے بی کردہ گئے ۔مولانامی کچرافٹر" ستے . ظرک نا در اور مراسکان پرائے ما نے ملکوائی تواس ا ثناء میں ایک مربین آگیا . بیا ندی کے سفیرسفیردور ویے کی دوائی لی ۔ دورویے ہاتھ میں ہ نے سے بدیولانا کا چر مسرت سے کھیل گیا ۔ اب دوروہوں کو باربار بجا تے بي اور يورفه الته بي اب تواكب منبي ما كته واب توالله الديم ال بھیجدیا ہے۔اب خوب دعوت ارائیں کے پہلے تو یہ بات تھی کہ آج کھیں کچے نریخا . میں نے إ د صراً د صر سے او بار لینے کا تانا بانا سوچا مگرخیال آیا کہ یہ كا تعلف ب، مكر الله تعالى نے اب جودوروپ تھيمبر ينے ہي تواب بي آپ كوكب ما نے ويا ہوں بنائخ ہم برى فوشى سے دات رہے۔ جاليس سال سے زیا د وعرصہ گذرگیا ہے مگر مولانا کی اس عظیم بے نعنی کے ماسنے سر جھک جا تا ہے . مساولة مين مولانا عج برگئے۔ ما و وای الحبر کا جا ندیمت سے ماجیوں نے بدهوا رکی شام کولینی شب جعرات کو دیکھا تھا۔اس حساب سے یوم الیج بروز بھجہ

9 ، ذی الحج کو بوتا نفار لیکن سودی مکومت کسی وج سے اطلان کر بیٹی کہ ہوم الج بر وز بہت ہوگا۔ کچے لوگوں نے مولانا ہزاروی کومتوج کیا تو مولانا نما ذکے بدکوؤے ہوگئے اورعوام کو متوج کر کے عربی، ارد واور پہتے میں ایک ہوشیل تقریر کی حبر کا ظلمہ کچے ہوں تقا کہ اسلام کے ایام عبا دت جاند د کیھنے پرمع رہیں کسی کیلڈر، جنزی یاکسی شاہی مکل کے مانحت نہیں ۔ چوکہ عوام کی اکثریت نے شب جوات کو بختری یاکسی شاہی حکم کے مانحت نہیں ۔ چوکہ عوام کی اکثریت نے شب جوات کو نوو مہا ندو کھا ہے ۔ اس لیٹے نٹر عی اسکام کے مسلما بق میدان عرب عرفات میں ہوم المجے بروز جمع ہوگا ۔ قاطے کی قیا دت میں خود کروں گا ۔ چوسلمان میرے ما خوشنون برم المجے میں دہ یا مقدمت نور مہا ہوگا کریں۔

چنائچ مغز ہی پاکستان اسمبلی لا ہور کی تاریخ میں مہلی بارسپکیر کے کہنے پرمولانا ہزادوگی نے خاموشی کے بجائے ایصال ٹواب کے لیئے و ماکزائی ۔ اور انگریزوں کا چلا ہوا طریعۃ تعزیت تاریخ میں مہلی کی سرونجا پر کی جرات اور بے باک کے نتیجے میرف مین میں مہیند کے لیئے وفن کر دیا گیا۔

سي الماد ميں جب ما معداز مرم عرك بزار ساله جنن موتر عالم اسلاى كے جوال میں مولانا صاحب مکومت معرکی وعوت پرشرکی ہونے۔ وال ایک سوال یہ تھی تقاكه جيل طرح قرونِ اولي مين اسلام كي اشاعت بهت تيز بهوتي تقي اب كيول دك كئى ہے۔اس پرایك يورب زده سودانى كالجي مولوى نے تقرير كى - تقرير میں کیا کہ اسلام چونکہ لظام غلامی کونشسلیکرتا ہے۔ اور انسانی فطرت نظام غلامی کونالسند کرتی ہے۔ اس لیواب تعلیم عام موجائے کی وج سے و نیاالل كاس نظريد كونا بسندكر في ب- اس لين لوگ اسلام سے وعنت بنيں و كھتے اس مرعلے برمولانا كھڑے ہرگے اورصدرا جلاس كوئ طب كركے كہا كہ جناب عالى ہے محزم مغرر کے اس لکریہ سے اختلاف ہے ۔اس لینے اس سنلے کی وضاحت کے ين مجع وقت و يا جا كے ـ چنائي صدرا جا س نے مولانا كے ليے دوسرے ون کا وقست مخصوص کرد یا داس سفریس مولانا مبؤدی کراچی ، مولانا تا یے الا سلام فی کمک ا مُغِتَى تَهو د صاحب بھی ہم او تھے مولانانے ایک ولولدا گلیز تقریر نیار کی اور دوسر دن سوادا في يورب زوه ليجرارك تغزيرك پرغي اواكردك ويئ .

معرسے مولانا واپس آئے توقاضی شمش الدین صاحب نے مولاناً سے اس تعریر کا مسودہ لے کراس کا سنیس ا دو وہی ترجمہ کیا بھر یہ ترجمہ دوزنا مدجنگ واولینڈ ۱۱ رجوں کی سیسٹانٹ ہیں خانع ہوا ۔ مجرحبگ سے بعنت دوزہ ترجانِ اسلام لا ہورنے نقل کیا۔ اور ترجان اسلام سے مہنت روزہ ضلام الدین ، یا مہنا مہ "تبعرہ "لاہور

ا درما بهامه بیشمس الاسلام «مرگود باف شائع کیا - ا دران سے علا وہ مختلف کتابجوں کی شکل میں لوگوں سنے شائع کیا - اورا کا برعل اسے سنا کرپہلے ہم مولانا بزاروی کو مرف مقرب سمجھتے تھے مگریہ مقالہ پڑھنے سے بعد علوم و بینیہ میں مولانا کی وسیع النظری کا عبرات کرنا پڑا ۔

ے اس سا دگی پرکون نہ مرجا ہے اے خدا

لڑتے ہی اور التحدید الوار کھی ہے سی الرق ہی اور التحدید الوار کھی ہے ہے۔

نیس تو بیلے وصول کر لی گر تیاری کے بغیر ہی مقدمہ کو فرخانے آگئے اس ار نہر دست قبضہ لگا۔ اور جج ما حب نے ابیل خارج کر دی۔

اکا برحفرات معاب کمام رہنی الشرعنم کے متعلق مودودی ماحب کے انتہا ئی الربیا اور بے رحمان حلول کی وج سے فقتہ مودود دیت سے بطور خاص برطرح کا

مقا بدر بتنا تقادا ور ومبشت گرؤ ما لحین اسنے بھی مولانا معا حب پر بہتھیا رول سے برطرح کے جلے کیٹے ۔ اورظا لمانہ کر دارکشی کا کوئی اونی موقع بھی م تفدسے برطرف دیا۔

علی دہشت گردی کے تخت عام طور پر نزارہ میں ہر جگہ مود ودی صاحب
کے چلے کہتے تھرتے تھے کہ لا ہور میں مولانا ہزاردی کی اتن کو تھیاں ہیں۔ ہزارہ
میں مولانا کی اتنی بسیں جلتی ہیں۔ مولانا کے خلاف انتہا فی گھشا اور گندی زبان
میں اشتہا دیم فلاف اور رسالے تھا ہے۔ چانچ ہمارے ہر یہور کے ایک نیروان
د جب کو خود اس کے مہر بان موستے وایان کہتے ہیں ، نے بھی ایک صیتیر و
امولانا ہزاد داستان سے نام سے چھا پ ویا داور انتہا فی بازاری زبان میں ہمات گندے جھوٹ کو مولانا ہزاد داستان سے نام سے چھا پ ویا داور انتہا فی بازاری زبان میں ہمات گندے جھوٹ کو مولانا اور مولانا ہزاد واستان ہے داور انتہا فی بازاری زبان میں ہمات و میل مولانا ہزاد واست ہو گئی کی کرتے تھے ۔ صالا کہ ان کے لقدس کا سینتی و بل وال منتہ ور تھے ۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے :
م و یا ہم کو طعمت و بل فین کا کے جب خود بدولے سے دیا ہوں ال ہیں

یہ لوگ دراصل مول نا کے مزاج سے وا تف تہیں تھے۔ مول نا پرایستھیں ہتک عزت کا ایب ا او میں دا ٹرکیا گیا ۔ منفد یہ تھا کہ مول نا صاحب مرعوب ہوجا تیں۔ لیکن حب مود و و دیوں کی لڑ قعا ت کے پرکس مولا نا کوٹ گا ۔ اورگوا ہوں کی فہرست ہیں منٹی ڈ بل وال کوہی طلب کرلیا ۔ تو مالحین ایب ہے آ ا ورگوا ہوں کی فہرست ہیں منٹی ڈ بل وال کوہی طلب کرلیا ۔ تو مالحین ایب ہے آ یا دکودن میں تا رہے نظر آنے گئے ۔ اب اپنے مقدم کی مؤد سی عرب میں تا رہے مقدم خارج کرالیا ۔ اور متو تھے رسوا ٹی سے جان ہے ہوا اُگ ہے مقدم نا رہے کے دائیں کے بعدمولا نا نے ہی دفتار کو جھڑا اُگ گریا کہ جان کے جی دفتار کو

تیزکردیا . تو با لا تومنسدوں نے بھی مولانا کی زندگی ختم کر دیلینے کا فیصلہ کردیا ۔ آبخوکا رکسلو کی دہشت گردی پرا تڑا ہے . اورا جرتی قائمول سے مولانا پر لبس اڈہ حویلیاں میں آتھین اسلحہ ا ورتیز دیا رخبروں سے محلہ کر دیا ۔ چھرا کی کے کے فاصلے سے گوئی سے مولانا کے دل کا نشانہ بنایا ۔ اورسان پرگی ۔ چھری سے دوسر سے اجرتی نے بھی حملہ کیا مگر تینوں اجرتی موقع پر ہی رشکے یا بھوں پکوٹ کے ۔ اورمولانا اوران کے سابھ مسعود ارجمٰن کیکسلا دلالے رشکے یا بھوس میں جاز ہ دکا گیا ، ملزم بال بال بی گئے اور صالحیت کی جا پورے مک میں جاز ہ دکا گیا ، ملزم ذلیل وخوار جو کرائے اکما م برکو بہنچ ۔

معتقدم بين صوبائي انتخاب متعامولانا كامقا لمدخان عطائي خان ساكن بل کے ساتھ تھا ، دوسرے دن پولنگ تھا ۔آب بہت معروف تھے ۔ کا رکنول کو وو شرول کی فہرستیں دے رہے تھے ،ا ور بدایا ت جاری فرمارے تھے۔ كرا جانك اك أدى كعورك يرسوا راغ نبتاكا نبتا موا اً يا - يه موضع بجيركسن في كا ایک خان مقا بہت پرلیٹا فی سے کہتاہے کہ میرے معامیے میاں فتاح الشر كا كاخيل كے كا وُل كينياں ميں لكھو كا ايك تيزطرارشفنيع الحسنين نا مى سفيع جبتد آگیاہے۔ سولکا رکسلانوں کو دافعنی کرنے پر الما ہوا ہے۔ ا ورملاتے کے سب مولوی اس نے لاج اب اور ہے لبئ کر دسیٹے ہیں ۔خدا را آپ جلدی پہنیں تاکہ میرے بها بخ ا ورسلا نول کے ایمان کی جائیں مولانا نے کیا کہ معانی میں سخت مجبور مو كل صبح ميرا يولك ہے۔ أج كا بى ايك دن ميرے پاس ہے۔ اس ليد مير بني جامكاً-اس نے كچدا مراركيا يومولانانے سختى سے اس كو حيك ويا-اب اس نے ایک دوسرارخ اختیار کیا اورمولانا مصمعا فی کرتے ہوئے بولا ، ا بھا مولانا! اب میں رفعست بڑا ہول۔ اب جاکرہم لوگ شیعہ موجا ئیں گے۔ تیات

کے دن اللہ ہم سے پوچیں گے قوم کہ ہیں گے کہ ہما دے پاس کھنٹو کا ایک مجتبد ضیعہ آگیا تھا ۔ جس کا جواب ہم سے نہ بن سکا اور ہم مولوی فلام عورث بزاروی کے باس گئے تھے بمگراس نے جواب و یا کرمیراالیکشن ہے بین ہیں ب جاسکتا ۔ اس وجسے ہم ضیعہ ہو گئے تو مولوی صاحب آپ میں اس دن کے جاسکتا ۔ اس وجسے ہم ضیعہ ہو گئے تو مولوی صاحب آپ میں اس دن کے لئے جواب تیا رکھا ۔ یہ کہ کر وہ گھوڑ ہے پر سوار ہو کھا نے لگا تو مولانا نے و ورق ہوئے اس گھوڑ ہے کہ لگام کھوٹی ۔ اورفر ایا بھائی تم نے بہت سخت بات کہ دی ہے ۔ بین تہا ہے ساتھ چاتا ہوں ۔ جنا کنی سب کام چھوڑ کر مولانا کے بھے کوڈ کر مولانا کے بھے سوال پر ہجالیا لاجواب ہموا کہ جواسی میں کتا ہیں ، جونے وہی چھوڈ کر نالوں ، کھیتوں اور بہاؤ دی کے بھا سوال پر سجالیا لاجواب ہموا کہ جواسی میں کتا ہیں ، جونے وہی چھوڈ کرنالوں ، کھیتوں اور بہاؤ دیا کہ بھولاگئا دوڑ تا ، یا نیتنا بدل کھنڈ بینچ کردم لیا ۔

تیجیمی مولان الکیشن ارکئے گرملاقہ السہروکے لوگوں کا ایمان کی گیا۔ مولانا جب بھی اس واقعہ کا ذکر فرائے تو فرا یا کرتے تھے کہ کہنیاں والیجیت الکشن جیلنے سے ہزاروں گنا بڑی جیت تھی۔

کیسٹرین آوراس کا طراحیہ اظہار ایک د فدمود و دی یا رقی ہے چند کمینوں نے برکت کی کر کولانا کے فوٹو کے ساتھ کسی نوخیز خوبھورت عودت کا فوٹو ہوں لگتا تھا کہ مولانا کسی عورت کے ساتھ جو گڑ ہو گڑکر اس کا دو بارہ فوٹو لیا تو با فوٹو ہوں لگتا تھا کہ مولانا کسی عورت کے دریعے مولانا کی اہلیہ خورت کے دریعے مولانا کی اہلیہ خورت کے دریعے مولانا کی اہلیہ خورت کے دریعے مولانا کی اہلیہ کو رہے ہو اس میں بیان کے ساتھ کے دیا کہ مولانا نے اس عورت کونٹی نوٹی دہر نہا کہ دلیا ہوا ہے۔

مولانا سفرے کر بہنے توا بلے محتر سر بگرای بیٹھی تقین وجر پر جھنے پر وہ فول لکال کرمائے دکھ ویا کم لاہور میں اس کے ماعقد مثا وی کردکھی ہے۔

مولانا کیف نخالین کی اس حرکت پر حیران رہ گئے۔ گوٹھی کی بات آگئ تو اس منہ نیں دو وا تعات اور بھی پڑھنے جلیں۔ مولانا بھو سرمنڈی کا مسجد کے ایک ججرے میں دا کرتے تھے جس کا طول دعوش آگئے مر بع ضع عت ایک و فعہ مولانا کو طف آگئے اور جب اس کو کھر ایک و فعہ مولانا کو طف آگئے اور جب اس کو کھر میں پہنچے نومولانا کو فر نیازی ما حب مولانا کو طف آگئے اور جب اس کو کھر بیا بین پہنچے نومولانا سنے مہنس کر فرمایا ۱۰ بعذمیں تو آپ میری کو ٹھوٹری دیکھر میکی بین اچھا ہوا کہ آپ سے بندی کی یہ عالیشان کو ٹھی بھی دیکھ کی جس کا خالمنین نے بڑا جرجا کر دکھا ہے۔

ایک و فدتحسیل مالسنبرہ کے دعیس اعظم ا ورمولانا کے الیکشن کے قدیی حرافیت با وشاہ خان و محد بلرون خان آفسم البی منگ مولانا صاحب کو حلنے آئے ۔ اس وقت مولانا تو مسجد میں تھے ۔ اسی کو تطری میں دا قم الحروف مجی موجود تھا۔ بارون خان صاحب مجد سے پوچھنے لگے کہ مولانا کا طرافیلہ میں کہاں ہے ۔ میں نے مسکما کہا کہ جہاں آپ تشریف و کھتے ہیں ۔ با وشان خان کے کہ و

بلاً مدہ اتنا اونچا تھا کہ احقرا یک دفعہ اٹھا نو سرچیت کے ساتھ پٹاخ لگا ۔اور چھپت سیاہ کالی ، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سالہا سال سے مکان کی مرمت نہیں ہوئی۔ ہیں نے عرمن کیا حفرت! اگر یہ چھپت ڈرا اونچی ہوا ورقد کے اونچی ہوتا کہ پرلیٹانی مذہو۔ فرمایا ؛ مولانا وہ ذندگی بھی کیا زندگی ہے ہو

مئی ا درگارے کی نظرم جائے۔ اس مکان میں کھی گذرجائے گا۔ ا ورمالیکا کوئٹی میں بھی گذرجاتی ہے۔ النیا ن کوچا سپنے کہ اس فانی زندگی کواس طرح گذارے کرم نے کے لبعد اگر کوئی کل خیر نہ کہے تو کم از کم برائی سے توبیج۔ ا د پرعنب دوں کی فوٹو والی کمینہ توکت آپ نے بچر حی ہے ۔ تواب اپنو<sup>ل</sup> کی بھی ایک مشرایا نہ توکنت ملاحظہ فرط ٹیس ا ور مولانا کی منظلومیت کا اندازہ لگائیں۔

جب دارالعلوم دیوبند کے جبن صدالہ پر پاکستان سے فضلاء دیوبند سے جانا تھا ا در مولانا تو باسٹھ سال پہلے کے فاضل دیوبند تھے جسب معمول واصول مولانا کے کا غذات بھی اسلام آ با دمیں تیار بہو گئے اور مولانا صاحب کو بذریو بیلیفون بعذمیں اطلاع دے دی گئی ۔ جب کلانا تیار بہو کے تیار بہو گئے تو مولانا کو معلوم بہواکہ کا غذات تو تیار بہی بہیں ہوئے ۔ بس طرح مولانا کو مفوم بہوگئے ۔ اس طرح مولانا کو مفر دیو بندسے محروم کر دیا گیا ۔ وہ بندیس بجاتے اور بھولے نہ سماتے تھے دیو بندسے محروم کر دیا گیا ۔ وہ بندیس بجاتے اور بھولے نہ سماتے تھے کہ جڑا تیرما را ۔ مالاکہ بھن مقدسین نے یہ حرکت کی تھی وہ خود فاضل جیوبند نہ کتھے ۔ مگدان کو خطرہ تھا کہ مولانا دیوبند گئے تو ان کی کر وفروال نا دیوبند گئے تو ان کی کر وفروال کا فائم نہ رہ سے گئے ۔

م دیکھا ہو تیر کھاکے کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوںسے ملاقات ہوگئ۔ وکیعَکُدُمُ الَّذِیدُنُ کَظَلَمُولُ اکنَّ مُنْقَلِبٍ تَیْفَلِمُونَ دالقرآن )

كيك مولاناكا لباس بهيشه سعنيد بهوتا مخفا-جوبالعوم كعدر كابنونا

غلام غوث وه مردجری ہے ولى ب باليقين كامل لي مثیل آفتاب آگہی ہے جعید کی وہ روح تازی ہے براسم بستان آذری ہے یبی ان کی متاع زندگی ہے فقری میں مجی شان تازگی ہے سرمقتل کھی سچی بات کہی ہے زمانے كاوہ اينے غزنوى ہے بظا مرسخنسی سا آوی ہے خدا شا بر بڑی سنبت قوی ہے عجب ان کی مثال زندگی ہے وه كويا إكر جراع أخرى --

وہ جس پرفلیہ حب بی سے سرا یاعشق ۱۰ خلاص و محسبت وه با طلكيد بيد برق سوزال صف اول مي تفا احرار كي محى بوذر وورحا مزكا وهب إك ممسفہ خدمت دین نجے کی تنككم مين كجيرا بإنه تحكم برباطسل سے لکرایاہے واللہ بولاسلی کا مدرص نے توڑا ده ب اک خروخونی کا مرقع محددِالفِ تَا فَى سے سِے نسبت مرايا عزم وبهت ، زېد وتقونی ولی اللہ کے مکتب کا عارف

-: محود احمد صاحب عآرف لا مور :-

تما - ا ورشلوار، تميم ا وركه جيبون والى صدرى اور گرمى ١ ورلبول جنا ب کو ٹرنیا ڈی صاحب کی صدری کی بیجیبیں اینے غریب ما جتمندوں سا تقیوں کی درخواستوں کا برایف کیس ہوتی محتیں-اور وزیرا عظم سے لے كربر متعلقة وزيرسے ان درخواستوں پر بے دریخ احكام لكھواتے علے مباتے۔ مگرینو و سنگ پارس کی مثال تھے کہ دوستوں کے لاکھوں میں كے كام كرواتے مكر خود ا بنا ايك دمرى كا ذاتى كام كسى كوندكا . جن ولؤں کو مٹوں الشسنس ایجبنوں کے احکام مول نا لوگوں کے لیے لکھوا باکرتے تعدا حقر کے دل میں خیال آیا کہ مولان کی مالی حالت مجدیشہ خواب رہی ہے ۔ کیوں نہ کوئی ایجینی مولانا کے لیے کسی دوسرے نام پرماصل کر لی جائے۔ بنا کندسی نے مولانا صاحب سے فریقے یہ بات کی تو مولانا یکدم بحاک اعظمے اور مٹری رکنیدگی سے مجھے کہا کہ قامنی صاحب پخان برس سے مجه آپ پر ہوا عمّا دکھا۔اسے آپ نے کھیس پہنچا دی ۔ آپ کو وہ منہ ا یا و ندر رہی کہ بچے پر باپ سے ماں زیا دہ مہر بان ہوتی ہے۔ مگرا نشانظا اینے بندھی پر اں سے بھی زیادہ شفیق ہے۔ ال بھول بھی سکتی ہے ،سر کھی سکتی ہے ، غافل کھی ہوسکتی ہے ۔ گرا تلدتعا لی جل جلا لئ ر بجولة سبے ، رز ذا فل بہوتا ہے اور رز بہی سوتا ہے تو اکٹر کے وہ کی پخته ففل وکرم پرمیرا جواعماد سے ۳۰ ب اس کو م کرایسنی کی فا فی آمدني پرلانا جاست اي-

لباس کے صنون میں ایک ا در وا قعد بھی پرٹر ھدلیں بڑے المام کی ون پوشط مغربی پاکستان ہمبلی کیے برا مرتقی ، مغربی پاکستان ہمبلی کیلیئے دحجا مجل کی قومی ہمبلی کے برا مرتقی ، نورجے ، دیپھون ما ہنا مرتبر معلاما غلام غوث ہزاردی کی نے عمومی تمبر میں لئے سرچک ہے۔

جے ملی و زندین کی حجبت نشیب مرئی ۔ انسے دوستی رہی ان کی صحبت ودفاقت مغ بهت کچه غلط دحجانات و بیلانات پیدا ہو گئے پیریکا دكن سے سام من ما منام ترجمان القرآن جارى كيا، آب وتا بسے مصنون لکھے ، بہتر سے بہتر برائے میں کھ قلمی وظمی چیزی الجرنے لگیں -ان د نوں ملک کی سیاسی فضا مرتعش کھی ۔ بخر مکب آزادی مہند هنصلکن دامل پر تحی . مندوستان کے بہترین د ماغ اسی کی طرف متوج تھے۔ مودودی صاحب نے سب سے بعث كر ١٠ اقامت دين ، اور ١٠ حكومت البيد ١٠ كا لغره لگایا ۱۰ ور مخریک آزا دی کی تمام قوتوں پر بھر اور تنقیدی - ان کے تعبولے مداح يرسجه كرفنايد دين قيم كالآخرى سمارابس مود ودى صاحب كى ذات ره گئے ہے - چائے بہت جدمولانا سيدانوالحسن ندوى ، مناظرامن گیلآنی ا ورعبرا لما جد دریا آبادی کے قلم سے خواج تحسین وصول بونے لگا۔ ظامر بدكراس وقت مودودي ماحب مرف ايك شخص كانا م تها. نداس وقت اس کی دعوت تھی نہ جماعت تھی نہ تخریک تھی۔ ا ن کی تخریرات ا ورزور بیا ن سے لبعن اہل بی کوان سے توقعات وا لبتہ ہوئیں۔ ان کی آ ما دگی ا ور چود بری محد نیا زکی حوصله افزاقی سے پھان کوٹ میں ، وارالا سلام ، کی بنیا و ڈالی گئی۔ لیگ و کا مگرلیں کی رسدکشی شروع ہوگئی تھی۔ ان کے قلم سے ا یسے مفامین کلے اور سیاسی شمکش کے نام سے ایسی کتاب و ہور میں اکٹی کہ ممنوا حفرات سے اس کو خراج تحسین حاصل ہوا اورسیاسی مصالح نے اس كويروان پر ايا ولام ورس احتماع موا اور با قاعده امارت كي بنيا د والي كئي-اوران کی ایک تقریبہ پڑھی گئی جیں میں بتایا گیا کہ امیر وقت کے لیے کیا كيا امورمزدرى بين-ارباب اجتماع مين مفهور تفصيمي جناب مولانامحمد مفافياني ،

مرت در موادا سید منظرا گذشاه . پانسپرو حضرت مولانا فلام عوف بزار دی آسلام کی بربه شمشیر بخفے ۔ وہ جی بات کہنے میں اپنوں اور بیگا نوں کا کہی کیا ظ نہ کرتے تھے ۔ مولانا بزاردی کو توود ما صب کی تخریروں اور سیاسی روش دو نوں سے اختلات تھا جنا کنچ مؤددی کی تخریروں کے اقتباس حافز ہیں جو مودودی فلا حب کی اصل کہ بوں سے لیئے گئی ہے۔

مودودی صب کی زندگی کا بس منظر اس متم سے دگوں بیں آج کی ایک مشبور شخصیت جناب ابوالاعل مودودی ما حب کی ہے جو کیپن ہی سے طباع و ذبین مگرمعاشی پریشانی میں مبتلا متھے۔ ابتدامیں اخبار مدینہ کجنورمیں ملازم ہو ا ورکھرد بلی میں جمعیت علما مہندکے انجار "سلم " سے والبت رہے ۔ کھرچدسال ك بعد ا خار " الجعية " و بل مين ملازم بوق . جويست عداء مندكا زجا تفا . دبل سے عکل تھا فالبا سروز ، کھا۔ تاریخ کے جوا ہریاروں کے عنوان سے ان کے معاس بہت آب وتا بسے علتے کتے اس طرح مود ودی ماحب كى قلى تربيت مولانا احدسعيدها حبك ذريع سے بولى كنى ـ والدمر وم كى وفات کی وحیے اپنی تعلیم دمرف یہ کو مکمل نہ کرسکے بلکہ وہ بالکل ابتدائی عربہ تعلیم كاكمة بول مين ره كئ . نه جديد تعليم سے بيره ور موسكے - پايويٹ الكريزى تعلیم حاصل کی ا درا نگریزی سے پھر منا سبت ہوگئی ۔اس دور کے اچھے اچھے تھے والول كى كما بول اوركريرات اورمجلات وسجرا ندس ببت كيد فانده ما مل كيا ال قلی قابلیت مدندا فزوں ہوتی گئی۔ برقتمتی سے نرکسی دینی درسگا ہ سے فیض مامل كرسك نه جديد علوم كے كر كچ يى بن سكے ۔ راكمى كخت كارعالم وبن كى حجت لفيب ہوسکی۔ایک همون میں خود اس کا اعراف کیا ہے جوعرم ہوا ہندوشان میں مولانًا عبدالتي مدنى مراويدى كے جواب من شائع بوالقا- بكد بوشمتى سے نيا فتحروى

مولان ابوالحسن علی ندوی ، مولان ابین احسن اصلاً می اور مولان امسعود عالم ندوی همی سخے - بڑے امیرخود منتخب ہوگئے - اور چار امرام پر حضرات اتحت امراه منتخب ہونے بیجا عیت اسلامی با قاعدہ وجو دہیں آگئی ، اس کا دستور آگیا ، اس کا منشور آگیا ، لوگوں کی نگا ہیں اٹھیں ، ہرطرف سے امیدیں والبتہ ہوگئیں -

(ابجواله اکا برامت اورمود ودی صاحب می امش نا می اور اور و دی صاحب سی نا می اور حفرت مولان غلام غوت براروی نے مود و دی صاحب سی اور جاعت اسلای کے خلاف کیوں ضدت اختیار کی ۔ اس کی بنیا دی وجرموددی ما حب کے عقا ندا در تخریروں سے اختلاف کقا ، مود ودی صاحب نے ابنیا کرام منی الشرمنم کو تنقید کا نشانہ بنایا ، وہشیعی ملیبم اسلام کی توبین کی ، محا بہ کرام منی الشرمنم کو تنقید کا نشانہ بنایا ، وہشیعی دوایات ہو خود ساختہ اور من گھڑت تھیں ، ان کا سہارا لے کراپنے خبت بالمن

ا ختلات کی دوسری وجرجا عیت اسلای کا سیاسی نظریکی تضاح زنام تواسلام کالین کتنی سیاست سرا سرخیراسلای کرتی ، اورجب پھی موقع آتا تو جماعت اسلای میدان چھوڈ کر کھاگ جاتی ۔ مثلاً ستھ لڈ کی تحریف تم نوت میں ابتداً بیٹ لو اسلای میدان چھوڈ کر کھاگ جاتی ۔ مثلاً ستھ لڈ کی تحریف تم نوت میں ابتداً بیٹ لو گئی اور جب دیجھا کر تحریک تو دن بدن شدت اختیار کرتی جارہ سے ۔ اور محریک کا تو مود و دی حک محتر کی سرا برا کے قائم بن کومشکل ت اور مصالب کا سامنا کرنا پڑے گا تو مود و دی حک فور ایس کے ایر خواں جا عت کا فور ایس کی ہو گئے ۔ ہر مذہبی مخریک میں جماعت کا کر دار ہی را کہ جہاں جماعت کا مفا در کیھا تو شابل ہو گئے ۔ جہاں مفا دنظر نذا یا تو کھسک جانے میں ہی حافیت مفا در کیھا تو شابل ہو گئے ۔ جہاں مفا دنظر نذا یا تو کھسک جانے میں ہی حافیت

اب بلور نمونه مردودی صاحب محاعقا لد کے بارے میں ان کی وہ ولاً زار

تخدیری بلیش خدمت ہیں ۔ اگر پوری تخریری ورج کی جائیں تو معنون بہت لول ہو جائے گا - بطور مستنتے از خروا رہے حا فر خدمت ہیں ، ملا طفہ ہوں · ہرا لے ا مل کن بوں سے نعل کیئے گئے ہیں اگر کسی اور کن بسسے نعل کیئے ہیں قوال سا تقد دے دیا ہے ۔ اکثر حکہ نسٹے ایڈ لیشنوں میں بچا ہے والوں نے صفیات آگے بیمھے کر دیئے ہیں ۔ ہیں نے ساتھوا ڈیشن کا کھی توالہ دیا ہے تاکہ تلاش کر لئے والوں کو آ سانی رہیے ۔

مود و وی صاحب ا ورمنعہ است کی توست پر قرآن کریم ، تفوی مرک موجود ہیں ا دراست کا اجماع ہے بکہ فقفین کا نظریہ تو یہ ہے کہ اسلام میں تعدا مرح دایک آن کے لیے بھی ملال نہیں ہوا ، مکد میں نازل نندہ مربع آیات کے خلاف مریخ کرا جا زت کیسے بل گئی ؟ جن ا ما دیث سے ما رحنی طور کے چندون کا حریاز معلوم ہوتا ہے ان سے متعدم قرح مراد نہیں بکد مکاح بم تعلیل با حنما برنیت قرت مراد ہے یہ ا جا از ت مجی بعد میں منسوخ ہوگئی ۔ بہر کھین حقیقت کی بھی ہوا س پر امت کا اجاع ہے کہ متعہ قیامت تک کے لیے حرام کر دیا گیا ہے ۔ مگر لیری امت کا اجاع ہے کہ متعہ قیامت تک کے لیے حرام کر دیا گیا ہے ۔ مگر لیری است اور لفومی فرآن کے خلاف مود و دی میا صب نے ترجمان القرآن با بت اگست است اور لفومی فرآن کے خلاف مود و دی میا صب نے ترجمان القرآن با بت اگست سے لے دے خروع ہوئی تو فرما تنے ہیں کہیں نے شید کو یہ مشورہ دیا تھا ۔ ما لگم می مودودی صاحب کا بہلامعنمون دیکھ کر رہے تھی کو یہ مشورہ دیا تھا ۔ ما لگم می طور پر تخریر کیا ہے ۔ کہ ابھوں نے بیعمون المست ادر شیعہ کے درمیان ما کم کے طور پر تخریر کیا ہے ۔ کہ ابھوں نے بیعمون المست ادر شیعہ کے درمیان ما کم کے طور پر تخریر کیا ہے ۔

د مجواله مودودی ما صب اوران کا تخریدات کے متعلق چنام مفاقین ) جمع بین الاختین اورمود و دکی ادربهن کو کاح بین جمع کرنے کی حرصت قاب پاک بین ماف موج دہے کہ دوبہنیں ایک مرد کے کاح بین بیک وقت بہنیں آسکتیں۔ مطالبرنبین کفا جیساک اعبن لوگ بچھتے ہیں ، بلکہ یہ تو ڈکیٹٹر سٹپ کہ مطالبہ کھا۔اس کے نیچے میں سیدنا یوسف علیہ انسان م کوسج بوزیشن حاصل ہوئی ۔ وہ قریب قریب وہی پوزیش کفتی جواس وقت اللی میں عولینی کوطا مل ہے ۔

وتفينيات حقد دوم مسلا طيع پنج )

، حفزت واؤ وعلیه السلام کے فعل میں نتو اسٹن نفس کا کچھ دخل تھا۔ اس کے حاکما مذا تقدار کے نامناسب استقال سے تعبی کوئی تعلق تھا اوروہ کوٹی ایسا فعل جو سی کے ساتھ حکومت کرنے والے کسی فرما نر واکو زیب مذوبیًا تھا !!

د تغبیرالقران مبلدیم منتس طبع اوّل)

محفرت نوح علیه السلام کی توبین اسا او قات کسی نا ذک نفیاتی موقع پر نبی جیدا اعلی وا شرف اسان کجی تھوڑی و پرکے لئے اپنی بخسری کزوری سے مغلوب ہوجا تاہیں ۔ لیکن جب النّد اقالی انہیں شنبہ فرما تاہیے کہ جس بیٹے نے سی کوچوڑ کر یا طل کا ساتھ و یا ہ س کو محفن اس لیے اینا سیخنا کہ وہ تہا دی صلب سے پریا ہواہے محف ایک جا بلیت کا جذبہ ہے تو وہ اپنے ول سے صلب سے پریا ہواہے محف ایک جا بلیت کا جذبہ ہے تو وہ اپنے ول سے برواہ ہو کہ اس طرف فکری طرف بلٹ آتے ہیں جہ سلام کا مقتصا مہے۔

ولفہم القرآن بجدی مشکلا عظیم سوم)

عصمت البغیا متی کے لازم وات سے نہیں صمت دراصل البیاء کے
لوازم ذات سے نہیں ہے ۔ اور یہ ایک لطیف تکتہ ہے کہ اللہ تعالی نے بالاراد مرنی سے کمی ذکسی وقت اپنی حفاظت اسٹھا کرا کیک دولفز شیں ہوجانے دی

لیکن مود ودی ما حب نے جڑواں بہؤں کا خکاح ایک مردسے جا کر قرار و یا ہے۔ اوراس کے لیٹے خود ایک مفروضہ گھڑا اورخود ہی سوال کیا خود ہی جواب دیا کہ بہ ویس موال کیا خود ہی جواب دیا کہ بہ ویس موال کیا خود ہی جواب دیا کہ بہ ویس میں جو جڑواں ہیں ان کوایک ووسرے سے حداثہیں کیا جا سکتا، لہندا ان کا سکاح ایک ہی مردسے ہو سکتاہے ، طائب یہ بیان کی چڑکہ یہ اطمینان ہے کہ جڑواں بہنیں آپس میں اتفاق وقعبت سے دہیں گئ ۔ اِس لیٹے ووٹوں کا مکاح ایک مردسے کی خوبت سے دہیں گئ ۔ اِس لیٹے ووٹوں کا مکاح ایک مردسے کیا جا سکتا ہے ۔ قطع رخم کی خوبت نہیں آئے گئی ۔

حضرت وسی علیبالسلام سے بڑاگناہ موا این کریم متی اللہ علیہ وعلم سے پیلے تو حضرت موسی علیبالسلام سے بھی ایک بہت بڑاگناہ ہوگاتا کہ ابنوں نے ایک ادانان کوفیل کر دیا تھا ؟ ، رسائل مسائل حقہ اقول صلاح مدوم ، محضرت موسی علیبالسلام اسمرائیلی چروا کی اسمراس اسرائیلی چروا کی اسمراس اسرائیلی چروا کی دیسے کو کھی در سے وادئ مقدس فوای میں بلاکر باتیں کی گئیں وہ بھی عام چروا ہوں کی طرح زنتھا ۔ د تفہیات سے 194 جلدا طبع مہیم ) کی طرح زنتھا ۔ د تفہیات سے 194 جلدا طبع مہیم )

حضرت پولس طلیر اسلام کی تو پاین اس حضرت پولس علیه اسلام سے فریضتا درمالت کی ادایگی بیں کچھ کوتا ہیاں ہوگئیں تقییں غائب انہوں نے بے صبر ہو کرقبل از وقت اپناکستقر بھی بچھوڑ دیا تھا گئا ، نفیر کا تا جلد ، حافیہ مثلاً طبع اوّل ) معسب کا معرف پولسف علیہ لسلام کی تو ہیں [ " بید عف وزیر ما لیات کے منصب کا

١ ترجمان القرآك اگست اللحلة )

ا ب ذراخو دمو دودی صاحب کی تخریروں کو پڑھیں کہ صحابۂ کرام مِنی النّڈھنم پرکس طرح تنقید کی گئی ۔ کیا سودودی صاحب اپنے فتای کی زُومیں کہنیں آتے " بعّول شاعِر

> م الجهاب باؤل ياركا ذلف درازيس وآب ليف دام س ميادآگيا

ا۔ حضرت عمّان رضی الشرعہٰ کی پالیسی کا یہ پہلو بے شب غلط مخفا ا ورغلط کام
بہرحال خلط ہے خوا ہ کسی سنے کیا اس کو خوا ہ نخواہ کی سخن سا زیوں سے مسجع ثابت
کرنے کی کوشش کرنا ، نہ عقل والفا ف کا تعتاصہ ا ور نہ ہی وہن کا یہ مطالبہ ہے
کرکسی صحابی کی غلطی کو غلطی نہ کہنا جائے ۔ ۔

د خلا فت وملوكيت طال

ہ۔ حضرت عنمان رمنی الشرعن جن پراس کا رعظیم و خلافت ) کا بار رکھا گیا تھا ، ان خصوصیات کے حابل نہ کھے جوان کے طبیل القدر پیشروں کوعطا ہو تی محق ، اس لیئے جاہیت کو اسلامی نظام اجماعی کے اندرگھس آنے کا دکستہ بل گیا۔ دین صلای

 بن تاک لوگ ابنیا کرام عیم السلام کو خدا زیجی اورجان لیں کہ پیجی بشری ۔

د تعنیا میں اسلام کی توہین اور تو اور نبیا اوقات پیغیروں بک کواس سا رہے ا نبیا کی توہین اور تو اور نبیا اوقات پیغیروں بک کواس نفس سر پری دہر فی کے خطرے پیش آئے ہیں ، د تعنیات جدامالا طبع پنجم ،

اوم علیہ اسلام کی توہین کی بہاں اس بشری کردری کی حقیقت کو سمجہ لینا چا ہیئے جوآ دم علیہ اسلام سے ظہور ہیں آئی تعیی بس ایک فوری جذیا نے جوفیط فی تخریص کے ذیر افراکھ آ یا گا ان پر ذیول ظاری کردیا ، اور ضبطنس کی گرفت ڈھیلی ہوتے ہی وہ طاعت کے بلند مقام سے معصیت کی لہتی ہیں جا

گرے: حصرت عائشة وفع مشری اقرابین .. و ہ نبی کرم متی الله علیہ کے مقابد میں کچہ جری ہوگئی تھیں اور صفور متی اللہ علیہ وسلم سے زبان درازی کرنے گئی تھیں ''

د مفت دوزه ایشیاه مورخه ۱۹ را نبرس ایش

حصرات صحاب کمرام ضی الله عنهم کی توبین ا بنیا بیسم اسلام کے بعدائنا بیت کا سب کے بعدائنا بیت کا سب سے مقدس گروہ محا با کرام رض الله عنهم کا ہے بخصومًا خلفاء را شدین اورعشرہ میشرہ کا مقام دوسرے محاب کرام رض الله عنهم سے بلند ہے مودودی معاصب نے قبل ازیں معاصب نے قبل ازیں صحاب رضی الله عنهم کے بارے بین کمریر کیا تھا ، طاحظہ میو۔

" محابہ کرام رضی الشرعنہم کو براکھلا کہنے والا میرے نز دیک مرف فاسق ہی تب بلکہ اس کا ایمان کھی مشتبہ ہے " مین المختصص هذب خضص ، من المختصص میں الشرعلیہ وسلم فرماتے ہیں کرجس نے ان سے لبغن دکھا اس نے مجھ سے بغن دکھنے کی بناء پر ان سے لبغن دکھا )۔

واڑھی کے بلے میں وووی صاحب کا فطریع اس اسوہ اورسنت و بدعت وعیرہ اصطلاحات کے ان مفہومات کو خلط ، دین میں تخرفیت کا مخت سمجھتا ہوں جو بالعوم آب حفرات کے باں لائخ ہیں ۔ آپ کا یہ خیال کہ نبی صلی الشرعلیہ وسلم جنتی برشی داؤھی رکھیت سنت الشرعلیہ وسلم جنتی برشی داؤھی رکھیت سنت و سول یا اسوہ رسول ہے۔ یہ معنی رکھنا ہے کہ آپ عا دابت رسول کو سنت سمجھتے ہیں جیس کے جاری اورقائم کہ کھنے کے لیئے بنی کریم سلی الشرعلیہ وسلم اور ورمرے البیا المبعوت کیا تھا تھر ہیں۔ مگر میرے نزدیک مرف وسلم اور ورمرے البیا المبعوت کیا تھا تی رہے ہیں۔ مگر میرے نزدیک مرف کے بہی تہیں کہ یہ سنت کی میچے تعرفیت نہیں بلکہ نی عقیدہ دکھتا ہوں کہ اس فستم کی چیزوں کو سنت قدار دینا اور میران کے اتباع پر ڈرور دینا ایک سخت منتم کی ، بدعت سالیک فرای دین ہے ۔ جس سے نبایت برے نتا کا پہلے ظاہر ہوتے رہے ہیں اور آئدہ کھی فاہر ہوتے رہے۔ ہیں اور آئدہ کھی فاہر ہوتے رہے۔

درنائن سال صفدا قال مشتر المن المن سوام ) تعلید گذاه سی مثل یارید می ایر سیس نزدیک ایک صاحب ام و می کے لیے تعلید نا جائز اگذاہ میک اس سے مجمی کچھ شدید ترچیز ہے !!

۱ دسائل مسائل حقتدا قدل مندس طبع دوم)

ہوئی کہ وہ خودا دران کے حکم سے گورز برسمِ نبر تعفرت علی خبر سب وسیمتم کی بوچھاڑ کرتے تھے حتی کر سجدِ نبوی میں منبردسول حتی الشعلیہ وسلم پر عین روضہ رسول حتی الشعلیہ وسلم کے سامنے مصنوصلی الشعلیہ وسلم کے عجوب ترین عزیز کو کا لیا ں دی جاتی تھیں ۔ اور صفرت علی حف کا ولا واوران کے فریب ترین رشتہ طرا پنے کا لؤں سے سنتے تھے ۔ کسی کو مرنے کے بعدگائی دینا شراعیت لؤ درکنا را اننا نی ان خلاق کے مجمی خلاف میں تقا اور خاص طور پرجمجہ کے خطبہ کواس گندگی سے آگودہ کرنا تو دین واخلاق کے کھا کا سے جبی سخت گھٹا و نافعل کھا۔ درخلافت و ملوکیت منہ ہے۔

بور مال غنیمت کی تقتیم کے معاملہ میں بھی حضرت معاویہ رم نے کتاب اللہ اور سنت دسول الله کے صریح احکام کی خلاف ورزی کی . دخلافت وملوكيت ۳- زیا د بن سمیر کا اسلحاق کھی حضرت معا و پیم کے ان افغال میں سے جن میں انہوں نے سیاسی اغراض کے لیے شراعیت کے مسلم قاعدہ کی خلاف ورزی کی .... يرايك مريح ناجا رُوفعل كقاء (خلافت وملوكيت مها) ہ۔ حضرت معاویش نے اپنے گورزوں کو قانون سے بالاتر قوار دیا اور ان کی زیاد شیوں پرشرعی احکام کے مطابق کا روائی کرنے سے صاف الکار كرديا و فلانت وملوكيت مها ٥- صحابة كرام رمنى الشرعنهم جها وفي سبيل الشركى اصلى كسيرت سجهندس بار بار فلطيال كرمات كق ، رتبان القرآن صلف المصلا) 4- ایک مرتب صدیق اکر رضی الشرعنه جیسا بے نفس ، متورع اور مسایا للہیت کی اسلام کے نازک ترین مطالبہ کو بدر کرنے سے سوک گیا۔ (ترجيان القرآن صندً ، عهولية )

ه كه هم يتين د و رجبان القرآن جدوم مدوم مدوم ا۔ بخاری شرفین کی مروع حدیث کے بارے بی فراتے ہی ک .. يسهل اضانه ب ... (رماني سائل عام شا بي سوم) حديث كي توبين امول دوايت كو زجورية كراس دور جديدي الح وقدل کے بحواس کو ت سنتا ہے ! را رحمان القرآن جدیم ا عدو مسلا) فقتی علوم سے نفرت ] - تیا ست سے دوزحی تعا فاکے ساسنے ان کن م کادوں کے ساتھ ساتھ ان کے دین پیٹوائمی پکڑے ہوئے آئیں گے اوری تنا ل ان سے ير ي الكوك بم ف ت كوالم والله على الله الله مرفراز كيافقاك م الله على زلوکیا کیا ہماری کتا ب ا درہما رہے بنی ک سنے تہا رہے یاس اس لیے کتی کرتم اس کو لیے جیٹے دہو اور سمان گراہی یں مبتلاد دہیں۔ ہم نے اپنے دین کویسر بنا یا متنا ، متم کوکیاحی متفاکد اس کوهسربناده . بم نے قرآن ا درمسد حتی انشرطیر کستم کی پردی کاع دیا تا تم پریک نے فرمن کیاکران دونوں سے بڑم کر این اسلاف کی پیردی کرو . ہم نے ہرمشکل کا علی قرآ ن میں دکھا تھا تے سے کس نے کیا كرقرآن كوا مَدَ زَكًا وُ اورا چنے ليے انسا بؤں كى كسى ہوئى كمّا بوں كو كما تى بھو۔ اس بازيرس كر جواب مين اسيرتيس كدكس عالم دين كوكنزالد قالق . جدايه اور عالمكيرى كم مستغيره كے وامنوں ميں بنا ، بل سكے كئ ، البتہ جبلاء كو حواجر بى كرنے كا يہ موقع مزدربل مِا نے گاكہ .. رتبنا ا مًا ا طعنا سا دنننا وكبراء نا فاصَلَوْا السّبيلا ، ربّنا أ بته وضعفين من العذاب والديه عد لعنًا كبيرًا. احترق الزومين مشقى

میں چونکہ ہو و دی صاحب کی ۱ صل عب رات نقل کرد یا ہوں ۔ اگر تنفیڈ کر وں تو معنون طویل ہوجا ہے گا۔ خلارا عؤرکریں ! حج آیا ت کفار کے بارسے میں نازل ٹیس

س امام ابو صنیفدر کی فقہ میں آب بجٹرت ایسے مسائل دیکھتے ہیں جرمرسل اورمعقىل اورمنقطع احا دبيث پرملبني بين بيا جن ميں ايک قوى الاسنا وا حا ديث كو جود كرصنعيف الاسنا و حديث كو قبول كياكيا ہے - ياجن ميں ا ما ديث كچھ کہتی ہیں اورا مام البوصن میفدا وران کے اصحاب کچھ کہتے ہیں رمہی حال امام لکتے كا ب اورا مام شافعي كا حالهي اس سے زياده مختص نبي و « حبب كم مسل بول كا تعليم يا فترطبقه قرآن وسنت يك بلا دا سط وسسترس حاصل نركرے كا وسلام كى روح كون باسكے كا ، نه اسلام بين بعيرت حاصل كر مك كاندوه بميشه تراجم وشمارح كالختاج رب كالا بمنقيات مالك تصوف ورصوفيا ميزنفتير إبلى جيزج به كوحفرت عبدد الف تا في الك وقت سے شاہ صاحب اوران کے خلفا رنگ کے تجدیدگام بن کھی ہے وہ یہ کہ ابنوں نے تصوف کے با رہے بیرسلا نزں کی بیماری کا بھرا اندازہ نہیں لگا پارا ان کو پر دہی فذا دے دی جس سے مکمل پر میز کی مزورت تھی "التجدید اچا دیں") 4- ،ابجس کو تجدید دین کے میے کونی کام کرنا ہواس کے لیے لازم ہے کہ متصوفین کی زبان واصطلا مات ، رموز واشاً ، کیاس ۱۱ طوار ، پیری مریدی ، اور ہراس چیزے جواس طرابقہ کی یا د تا زہ کرنے والی ہومسلمانوں کواس طرح ہیں كرائے جيسے ذيابيلس كے مريفن كوشكرسے پرميز كراياجا تا ہے" ر ترمان القرآن جلد، اعدد م طاع كبريد احياً دين مك )

ر ترجان القرآن جلد، اعدد به طاع بقبد التي وين مك ، مو ووى صاحب كعبة الله مو ووى صاحب كعبة الله كخوام كوبا دس اورم دوارك پندست محقة بي - (خطبات صلاح) حدمين مع بالربي ميل اواد يد چندا نا بون سے چندا نا بون سے چندا نا بون سے چندا نا بون مين بين حدے حدا گركوئى چيز ماصل بوق ب قوده گان محت ب

سے دوتمام دنیا پر اپنا سکرجا دے گا اورا پنے عبد کے تمام جدید وں سے بڑھ کر جدید تا ہے خلاف سے بڑھ کہ اس کی جدتوں کے خلاف مولوی اورصوفی صاحبان ہی سب سے پہلے مشورش بر پاکریں گے ! اس کی اس میں ہے ! میں میں میں ہے ! میں میں میں میں ہے ! میں میں میں ہے )

مودو دی صاحب اور و جال بیسی اور مان در دونی و اشانے میں جن کی کون شرعی چین میں ہیں ۔ ان چیزوں کو تلاش کرنے کی ہمیں کوئی مرودت بھی شہور ہیں اِن کی کوئی و میر داری اسلام پر نہیں ہے۔ اوران میں سے کوئی چیز اگر علط تا بت ہو مائے قواس سے اسلام کر کوئی نقطان منہیں بہنچا۔

درسائل مسائل حصداقہ ل متلے طبع اقب اور کے متعلق جو مختلف ماہیں حضور مثل اللہ علیہ وسلم سے جوا حارث میں منعقول ہیں وہ دراصل آپ کے قیا ساست ہیں جن کے بارے میں آپ خود شک میں گئے۔ کھجی آپ نے یہ خیال کا ہر فرما یا کہ وجال خواسان سے افرد شک میں گئے۔ کھجی آپ نے یہ خیال کا ہر فرما یا کہ وجال خواسان سے افراک کی درمیا فی علا مقط کا ۔ کھجی یہ کہ اصفہان سے اور کھجی یہ کہ شام و مواق کے درمیا فی علا ہے۔ درمیا کی علا صدا مقط طبع اقبل)

لیکن کیا ساؤسے تیرہ سو برس کی تاریخ نے یہ ٹابت نہیں کر دیا کہ حصنور متی النہ علیہ وسلم کا اندلیٹہ محیح ناسخا ؟ اب ان چیزوں کو اس طرح نقل و روایت کینے جانا کہ گئو یا یہ کھی اسلامی عثنا گدایں ۔ ناتواسلام کی محیج نماالگی ہے اور نہ اسے حدیث ہی محیج فہم کہا جا سکتا ہے۔

در مائل ممائل عبد استه) مود و دى كا دامن صاف ب المنداك نفل سري كونى كام ياكونى ا ن آیا ت کو صاحب بدایہ یا کنزالد قائق یا ما لکیری سے مرتب کرنے والاں یر فبت کرنا کتا بڑا علم ہے گویا کہ یہ فقیام کا فروں کے سروار تھے۔ ا م بدی کے بالے میں اسلان میں جولوگ والا مام المبدی .. کے قائل ہیں و کھی ان متحددین سے جو کر اس کے قائل نہیں ،، اپنی غلطیوں میں کچھ پیچیے بنیں ، وہ مجھتے ہیں کہ امام مہدی کوئی اگلے و فتوں کے مولویانہ و مد فيار و صنع قطع ك أوى مول ك أشيع التقديس لين يكا يك كسى مدر یا طانقا ہ کے جرے سے برآمدہوں گے۔آتے ہی "انا المبدی "ک ا ملان کریں گئے ۔ علی ، ا ورمٹ کئے کتا ہیں کیے پہنچ جا ٹیس گئے ا ورلکھی ہوٹی علا متوں سے ان کے حبم کی ساخت وعیرہ کا مقابلہ کرکے اہیں شاخت كرلين كے . كھر بعيت ہوگ ا دراعلان جہاد كر ديا جائے گا۔ چلے كھينچ ہونے ورولین اور برالے لمرز کے وبقیة السلف ۱۱ ن کے جمندے تلے جمع مور مے۔ تلوار توعفن شرط بوری کرنے کے لیتے برائے نام چلا فی بڑے گا۔ ا صل میں سارا کام برکت اور رو مانی تعرف سے ہوگا ، کھو لکوں اور ولمینوں کے زورسے میدان جینے مائیں گے اور مفن بددعا کی تا تیر سے ممیکوں ا در ہوا فی جہا زوں میں کیڑے پڑمائیں گے !

امام مہدی کے بالے میں فرامودودی میں ہیں اندازہ یہ ہے کہ مام مہدی کے بالے میں فرامودودی میں اندازہ یہ ہے کہ ما کا اپنا نظریہ ملاحظ فرط تے جائیں ۔

من " جدید ترین طرز کا لیڈر " ہوگا۔ وقت کے تمام علوم جدیدہ پر اس کوجہدانہ بعیرت حاصل ہوگا۔ ذندگا کے سا دے مسائل ہمہ کوخوب سے اس کوجہدانہ بعیرت حاصل ہوگا۔ ذندگا کے سا دے مسائل ہمہ کوخوب سجھتا ہوگا ،عقلی وذہنی ریاست ، ساس تدہیرا درجنگی مہارت کے احتبار

محتری و مکری السلام ملیکم ورحمۃ اللّذو برکا ترا آپ کا خط یل ، مرزا ٹیوں کی لاہوری جما صت کفروا سلام کے درمیان معنیٰ ہے۔ یہ نہ ایک تدعی نوت سے بائکل برا ، ت کا ہر کرتی ہے کہ انگا افراد کومسلان قرار دیا جاسکے نہ اس کی نوت کا صاف افراد کرتی ہے کہ اس کی تکفیر کی جاسکے ۔

خاکسا رغلام علی رمعا و ن خصوصی مولا نا مسید ا لپالاعلیٰ مو د و دی ـ

" یہ جاب ہری ہدایا ت کے مطابق ہے یہ علم تعدید الفرید انہوں نے دیمین مود ودی صاب کا نظرید انہوں نے دیمین مود ودی صاب کا نظرید دو ایم کا مقد ما مدالت کے معدوا قبل کے انجاد وآ تار کی تطبیق ہیں بہت کا را مدہ ہے ۔ کام اس میں مہیں بکہ مرف اس امریس ہے کہ کلیۃ " ان پراحتما دکرتا کہاں تک درست ہے ؟ دہ بہر حال سکھے توا نشان ہی ۔ انشانی علم کے لیے ہو حدیں فطر تا اللہ نے مقرد کر دمین بر حدید نظر ق طور کو کھی بہیں ان ہے آگے تونہیں جا سکتے گئے ۔ انشانی کا موں میں جونفق فطر ق طور پررہ جا تا ہے اس سے توان کے کام محفوظ ذکھے ۔ پھر آپ کیسے کہ سکتے ہی پررہ جا تا ہے اس سے توان کے کام محفوظ ذکھے ۔ پھر آپ کیسے کہ سکتے ہی کر میں کو دو مصح فرار دیتے ہیں و چمنیت پر بھی صحیح ہے ۔

د تفنیجات مشش ، مشک )

۱۰ ا قال تو رواه کی کسیرت ا وران کے حافظ ا وران کی دو سری باطنی خصوصاً

کے متعلق بالکل مجیح علم حاصل کرنامشکل ، دو سرے خو د وہ لوگ حران را و یوں کے

متعلق دائے تائم کرنے والے تھے النانی کمزود یوں سے متراء ...... ،

د نفنیجات صلای ، مٹکالی

بات عذبات مذبات ہے مغلوب ہوکر نہیں گیا کرتا کہ ایک لفظ ہو جو ہیں نے اپنی تقریر میں کہا ہے اور یہ مجھتے ہوئے کہا ہے کہ اس کاساب مجھے خدا کو ویٹا ہے بذکر بندوں کو جن کی بین جگہ باکل ملیٹن ہوں کہ میں اپنی جگہ باکل ملیٹن ہوں کہ میں مو دووی صاحب کیا وائی فاع ہے اس کی صاحب کیا وائی فاع وصبول سے آاللہ کے ففل سے مجھے معافت ہیں صاحب کیا وائی فاع وصبول سے آاللہ کے ففل سے مجھے صاحب کیا وائی فاع وصبول سے آاللہ کے ففل سے مجھے میں کہیں نواز سے بیا کہ نہیں آگ موں ۔ اس سرزمین ہیں سا باسال سے کام کردا ہوں ۔ ہرے کا م سے لاکھوں آدی ہراہ داست واقف ہیں ۔ میری تقریریں مرف اس ملک میں نہیں و نیا کے اچھے خاصے سے تھے ہیں مجیلی ہون میں ، اور میرے داس کی مجھ ہرمن اس کی میں نہیں و نیا کے اچھے خاصے سے تھے ہیں مجیلی ہون ہیں ، اور میرے درب کی مجھ پرمن بیت ہے کہ اس نے میرے داس کو داس کا داس کو دل سے میکھوٹو کا دکھا ہے گا اس کے میرے داس کو داس کو داس کو دل سے میکھوٹو کا دکھا ہے گا اس کو دی سے کو دو کو دی کا دار میں کو دی کھوٹو کا دکھا ہے گا ہوں کہ کو دی کھوٹو کا دکھا ہے گا ہیں کو دی کھوٹو کا دکھا ہوں کو دی کا دی کو دی کھوٹو کا دی کو دی کھوٹو کا دکھا ہے گا ہیں کو دی کھوٹو کا دی کھو

ا تقریر جادرون می افرانس جاعت اسلای پاکستان مبقام الا مبود، دوزا میشرق ۱۷ اراتوب کوئی مجدد کا جل بیراتیس مبواه تا رسخ پر نظر ڈالنے سے معاوم ہوتا ہے کراب تک کوئی مجدد کا جل بیدائیس مبواه قریب تھاک جربن عبدالغریز ۶۶ اس منصب پر فائز ہوجائے گر وہ کا میاب نہ ہو سکے ان کے بعد جفتے مجدد بیدا ہوئے۔ ان بن سے ہرایک نے کسی خاص شعبے ہیں یا چند شعبوں ہی ہیں کام کیا یجام کا بن کا مقام ہجر کک ما بی سے گر عقل جا ہتی ، فطرت مطالب کرتی ہے اور دنیا کا بن کا متام ہجر کہ ایسا بیڈر پیدا ہو نوا واس و ورمیں بیدا ہو یا زیاد نے کہ بزار وں گر دشوں کے بعد پیدا ہو اس کا نام المبدی ، ہو گا تا ما ما المبدی ، ہو گا تا اور دن ناہ ما المبدی ، ہو گا تا دور کی بزار وں گر دشوں کے بعد پیدا ہو اس کا نام ۱۱ الا ، م المبدی ، ہو گا تا داروں گر دشوں کے بعد پیدا ہو اس کا نام ۱۱ الا ، م المبدی ، ہو گا تا دور کی مزار دوں گر دشوں کے بعد پیدا ہو اس کا نام ۱۱ الا ، م المبدی ، ہو گئی مرزائی گؤا ہو آمرائی کے بین بین ہیں ۔ ا

مشرگی مثراؤل کا نفا ذخلم ای بین جهال حالات اس سے مختلف ہوں ،
جہاں عور توں اورم روں کی سوسائٹی مخلوط رکھی گئی ہو، جہاں مدرسوں ہیں ،
د فتروں میں ، کلبوں میں ، تفریح گا ہوں ، خلوت اور جلوت میں ہر جگہ جہان مردوں اور بی کھنے کا موقع ملاً مردوں اور بی کھنے کا موقع ملاً سے۔ جہاں ہر طرف سے شمارصنفی محرکات مجھیلے ہوئے ہوں اور ادوا دواجی رسنتے کے بینر سنح اجہاں ہر طرف سے سامند کی تعکین کے لیے ہرفتم کی سہولتیں بھی موجو دہوں جہاں مدیو اور افلاق کھی اتنا بست ہوکہ نا جا گز تعلقات معیوب نہ سمجھا جا تا ہو ایسی جگہ زنا اور قذف کی شرعی حدکا ری کرنا بلانشبہ کلم ہوگا۔
الیسی جگہ زنا اور قذف کی شرعی حدکا ری کرنا بلانشبہ کلم ہوگا۔

صحابیم بیرودی اخلاق کا افرانقا ین کی از سی کا اثر مقال ین کی بیردی افرات بی کا اثر مقال مقاکد مدینه میں معین انفاد اسینے مہا جریجا بیوں کی خاطر بیو یوں کو طلاق مے کے کران سے بیاہ دینے ہر آ ما وہ ہو گئے ۔

د تفهیات جلد و ما شیر ملای

حمد مین شریفین کی تو داری اور دور سے گہری عقیدتیں لیے موسے سے سے کار کا سفر کرتے ہیں ، مگراس علاقہ میں پہنچ کرجب ہر طرف ان کو جہالت ، گندگی ، طبع ، بے جیائی ، دیا پرستی ، بدا فلاقی ، بدا نظای اور عام بالمضغدوں کی طرح گری ہوئی ما است نظراً تی ہے تو ان کی تو تا کا کہا سم یاش ہوکر رہ جا تا ہے حتیا کہ بہت سے لوگ جج کرکے اپناایک بڑا نے کے بجائے اللہ کھے کھو آئے ہیں۔ یہ بنارس اور ہر دوار کے پنالو کی کسی کیفنیت اس دین کے نام نہاد فعدمت گذاروں اور مرکزی عبادت گا ہ کسی کیفنیت اس دین کے نام ہو جو بہت ہے ہوں نے منت کری کے کا د دبار کی کے مجا ور وں نے اختیار کر رکھی ہے ، جس نے منت کری کے کا د دبار کی

۳- " ان سب سے بڑھ کر عبیب بات یہ ہے کہ بسا اوقات معالیکرام پرلیٹری کروٹری کر دریوں کا اڑ ہوجا تا تھا اور وہ ایک دوسرنے پرسچو ٹمیں کر جایا کرتے تھے "

دوسرنے پرسچو ٹمیں کر جایا کرتے تھے "
د تفیمات م ۲۹۶۲)

تصوف کا مذاق ایس جِس طرح یا فی جیسی طال چیز ہی اس وقت ممؤع ہواتی اسے جب وہ مربین کے بیٹے نقصان وہ ہو۔ اسی طرح یہ قالب مجی مباح ہونے کے یا وجود اس بنا، پرقطی بچیوٹر وسینے کے قابل ہو گیا ہے کہ اس کے لباس بیں مسئل نوں کور، افیون کاجب کے گا گیا گیا ہے۔ اور اس کے قریب جاتے ہی ان مرمن مرفینوں کو بھروہی ، پہنیا بگم ، یا و آ جا تی ہی جو صدیوں کا کی ان کم تھیک کر سلاتی رہی ہے گا ۔ د کتی بیا حیا موین صرایا )

الله الما الان کے اس مرحن سے زحفرت مجدد نا وا تف مے نہ شاہ صاحب دولان کے کام میں اس پر شغید موجود ہے۔ مگر غالباً اس مرحن کی شدت کا آئیں پورا اندازہ نہ کھا۔ یہی وجہ ہے کہ دو نؤل بزرگوں نے ان بیما دول کو پھروہی غذا دے دی جواس مرحن میں مہلک ٹا بت ہو پھی کھی اوراس کا شیع یہ ہوا کہ دفتہ دفتہ دو نؤل کا علقہ مجھرسے پرانے مرحن میں مبتلاً ہونا چلا گیا ہا۔

وكبريداجاردين مستاف

س۔ اگرچ مولانا اسلیل شہدی ہے۔ یہ اس روش کو جمیح طرع سجے کر کھیک وہی دکسش ا ختبار کی حوابن تیمید کی تھی لیکن شاہ ولی الشرصاص کے کر گیر میں تو یہ ساہ ن موجو در تھا جب کا کھی افر شاہ اسمنعیل شہدی کی کھر پروں میں کھی باقی رہا۔ اور پیری مردی کا سلسلہ کھی سید صاحب کی کھڑ یک میں جل رہا تھا۔ اس لیٹے «امر مین صوفیت شکے جراثیم سے بیر تخریک باک نررہ سکی۔ مدونیت شکے جراثیم سے بیر تخریک باک نررہ سکی۔ د تجدید اجبا و دین صابحال

ا جننا ب كيا جائے اور موت كى تعريح سے تعبى - بكه مسح عليه السلام كے اٹھالے ما نے کو اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کا ایک غیر معولی ظہور سھتے ہوئے اس کی كيغيت كواس طرح فجل چوڙ ديا مبائے حبق طرح خود النُّرتعا بي سف مجل چھوڑہ يا ب - د تنبیم القرآن مبدا هیع دوم منت ما شیره ا سورة النسام) قاریمی کاب کا منا ہے اورعقدہ کا نزیجی ، ۲۷ ہی بنتاہے اس دفنہ كو قا نون كى كتاب ياكسى تقائے كے اليس الكا وا و ماحب سے پوچھ ليجية كريد کس جرم پر لگتا ہے۔ اور کھرمود وری عقالم سے موازند کردیجینے۔ علاف کعیری تیاری کا وصوبک استان بین جاعب اسلای نے غلاف کعبر کو تیار کرایا مقصد پر تھاکہ اس غلاف کوخار کعبر کے اوپر ڈالا جا لے گا۔ جب خلاف نیا د مہوگیا توجاعت اسلام سے ، ملاف کعیہ کی زیارت سے بہانے سے ایک اورسوائگ رچایا اوروہ یہ ہے کہناور سے لے کرکراجی تک ایک ٹرین پر دکھا گیا۔اب بر/سٹیشن پر وہ ٹرین دکتی ۔ لوگ اس غلاب کعبہ کو بیو مقے عاشتے ہ کھوں سے لگاتے ا ورنڈ دانے پیش کرتے ۔ لوں جماعت اسلامی نے لاکھوں ہے کی رقم مجی بٹورلی اورعوام کیمدرویاں ماصل کرنے کے لیے ایک وصور مک مجی رمیا ليا- چونکدا نتخابات کی آلدکھی تھی ۔ جب وہ خلات کعبد لا ہور حضرت عکی سجوری ا المعرد ."وا كا حب " ك مزار برلايا كي الوظا ب كعبر ك آ كے آ كے اكے ايك بيد با جرامي كى د إنها . فلا ف مزار برل يا كيا ا وراس كا ايك محمدًا حفرت داتا صاحب کے مزار پریڑ یا گیا ۔ ا ور منومی فتمت سے جب وہ غلاب کعب سودی مرب بهنی تو سودی مکومت اس کوخا نه کعبه پرند پرهایا . گوجها عب اسلای نے بڑا ڈھنڈورہ بٹاکہ ہما را بتارکروہ ہی خلاف کعبہ خا مزکعبہ پر ڈالا گیا ہے۔ لیکن جب جی ج آلے تو پت چلاکہ ما زم کعب پرج فلات پڑا ہوا تھا اس پر" مُسِنعُ

جرا کا ا دی کھی ۔ ( خطبات مودودی صب ) سجدہ تلاوت بغیروضوعی مودودی مناکے نزدیک نزہے اسدددی نے مکھا ہے کہ سجد ہ تلاوت بغیرونٹو جی جا ٹرہے بعالا نکہ جمہور علما السلام نا رکے سجدہ میں اور الاوت کے سحدہ میں کوئی فرق نہیں کرتے ، دولوں کے کے وضومونا مزوری ہے - الفیمالقاک علد ما طال ) عورت کی سربراہی | اب توجاعت اسلامی بڑی شدوردسے عورت کی سربراہی کے باسے میں تنگوے کس کرمیدان عمل میں معروف سے حوقا بل تحلین بات ہے۔ لیکن یہی جماعت اسلام تھی جس فے الا مام فاطر خباح کی حایت کی اورجب کسی فے مودودی صاحب سے بوجا کر اب آ ب اورت کی سربراہی کے عامی ہیں جبکہ "پردہ " نامی کتا بسیں آپ نے نفی کی ہے۔ ترمو وودی صاحب نے جواب دیا کہ ایوب خان میں کوئی خصوصیت نہیں کو اس کے کہ وہ مردب اور فاطر جاے میں کوئی منای نبی ہے سوائے اس كے كروه عورت ہے۔ ميں نے جاعت اسلاى كے برا برا ورب رہا وال حب اس معطمیں بات کی توان کے پاس کو فی معقول عدر نہ کھا۔ اور نہی

حررت علی علی اسلام کی فع حیاما فی کا امکار استران راس کی تفریح کرنا بستران نواس کی تفریح کرنا بستران نواس کی تفریح کرنا بسی کے دائٹر تفائل ان کوجم ورون دکھے ساتھ کرنا ذریین سے انتظاکر آسا اول بس کے کہ انہوں نے زمین پر طبعی موت پائی۔ اور حرف ان کی روح انتظافی گئی ہے۔ اس لیے قرآن کی بنیا دیر نز تو ان میں سے کسی ایک بہاوی قطعی فنی کی جاسکتی ہے اور مزا انبات ۔ قرآن کی روح سے زیادہ مطالبت آگرکونی طرزعمل دکھتا ہے توجر ف بہی کر رفع حیمانی کی تفریح سے زیادہ مطالبت آگرکونی طرزعمل دکھتا ہے توجر ف بہی کر رفع حیمانی کی تفریح سے

جما عد الملائيساي كماظ سے عبيب پالسي كى مابل ہے۔ مودودى صاحب نے پر وہ نای کتاب نکھ مورت کی سربراہ مملکت ہونے کی نفی کی لیکن اس کے بعد فاطمہ جناح کو بطور صدارتی اسید وار کے ممل طور پر تا نید ولفرت سے بذاذا اورکسی اخباری نما نندے کے جواب میں کرآپ توعورت ك سريراه مككت بولے كے قامل أبين تو حواب ميں كياكہ، فاطمہ جناح میں کوئی خا ی نہیں سوائے اس کے کہ وہ عورت ہے ؛ جماعت اسلای نے سر دعر کی با زی گا دی۔ اسی طرح سے ۱۹۵ میں مخریکے ختم نوت میں میرا میں ساتھ ویا لیکن جب یہ ویکھاکہ مشکل ت کا سامناکرنا پڑے گا۔ تو جہا نے بیا ئی اختیار کرلی -اس کی تفسیر آپ کو مولانا ہزار وی مح سے انٹرولوا و میز اکوالری د بودے میں بل سکتی ہے۔لیکن بجاتے وامن بچاتے کے مودودی کو کھالنی کی سزا سنا ڈی گئی ا ورج غلط بیانی محقیقا تی اربیونل کے سامنے مود و دی صاحب نے کی تھی اا وہ عبس ختم میوت اللہ و، با بن صادا کے عوان سے شالع کیا تھا۔ ماسٹر تاج الدین مرحوم کا تخریر کر د و مجلع تھا۔ تهر حماعت اسلامی مر دور میں جہاں مفا د نظر آیا و باں شابل میوگئ اور مشہور یہ کیا کر یہ جماعت اسلامی کے تعاون سے کامیاب ہوئی. حب کہ جاءت اسلامی کے پورے مک میں چند ہزار کا دکوں سے زا ادا فراد نہیں۔ کیکن کا غذی پر ویکنٹرہ اتنا زیا وہ ہے کہ کویا پورے ملک کی اکٹریت کا تعلق جا عت اسلامی سے ہے ۔ نیچے آپ کو ایک مفعل وا قعہ کی رو دا دحو مکی اخبارات میں شائع ہو تی تھی میں جا عت کا کر دار دیکھیں کرجا عت نے کس ذہنیت کا مظامرہ کیا اورمسجد کے تقدس کوکس طرح یا نمال کیا۔ مولانا مزاروی جماعت اسلای کی ایسی میں پالیسی کے نالف کتھے۔

فی المصکّلة یا بعنی یا کم مکرمه میں تیار کیا گیا ہے ، کھھا ہوا تھا۔ مود و دی صاحیے با رہے میں قلام احمد پر ویزکی لائے اسپورسکر حدیث سطرفلام احدیرویزحیں بر اتام مکاتب فکر کے ایکیزادے زا دُعلارنے متفقه طور بركفركا فتوى لكايا تفا اس كى وحراما ديث اورمجزات كا الكارتقاء تو مٹر پر ویزمود ووی صاحب سے کہتا ہے کہ تم تھی توا ما دیث کے بارے میں وہی کچھ کہتے ہو جو میں کہتا ہوں بھر مجھے کیوں برا بھلا کہتے ہو۔ حوالہ طاحظ موء مدیث کے متعلق بعید ہی مسلک ( جو مو دودی صاحب کا ہے) " طاوع اسلام " کا ہے۔ حرف اس فرق کے ساتھ کہ وہ کسی ایک فردکو یہ اختیار نہیں ویٹا کرحیں ہے کواس کی گا ، جو ہرشناس سنت رسول قرار دے دے اس کی اتباع ماری امت يرلازم قرار پاچائے ۔ اس كاكبنا يہ ہے كہ يہى صرف است كے قرآ فى نظام كوما مل ہے کہ وہ دوایا ت کے اس ذخیرہ کوچھان پھٹک کر دیکھے کراس میں کونسی چیز میح ہوسکتی ہے ۔ا ورکون کوننی جزیا ت الیبی ہیں کرجن میںکسی تغیر و تبدل کی خروث بن ملين أب ويكيف اس كے با وجود حما حت اسلائ طلوع بسام .. كومسلىل ا وربيبم منكر حديث اورمنكر شان رسالت كالمراكراك بهت بوے فقتے كاموجب قراردیتی رہتی ہے۔ اور اپنے امیر کو حدیث کا سب سے بڑا ما ی اورسنت کا جيد متبع قرارويتي ہے . اس كے حواب ميں جماعت اسلامي والے كبين كے کہ یہ اقتباسات مود ودی ماحب کی تخریروں سے توزمود کر محمد بینے کیے ہیں ۔ اس کے جواب میں ہم آپ سے اتنام من کریں گے مکہ ان کا بوں کو کال کرا پناا لمینان خودکر لیجیه که برا قتبا سات سیاق وسیاق کے مطابق ہیں یا توڑ مرود كر لكم كن إلى اسى اور جوت فود ساست أبال كا -د نجواله خلوع اسلام كراجي مبلد مر شما ره ۹ مرا پريل هفايش

کا ڈاتی منا طریقا۔ اس با دیے ہیں کا دکنوں کوجما حت کی طرف سے کوئی مہاآ نہیں تھیں۔ کیکن مچال کا میا ب نہ ہومکی اور مکتے مذہبی وسیاسی علقے جماحت اسلامی کے اس ڈرا مدی حقیقت کو اس کے ماحتی کی روشنی ٹیں سمجھ کے ۔ اورجماحت پر د با ؤ ڈالا جائے لگاکہ اس کی قیا وت والیس مکٹ میں آکر کخرکیٹ میں شابل ہو۔ اورجماعت کے کا رکنوں کی شمولیت کی ذمہ داری کو قبول کر ہے ۔ نہ چا ہتے ہوئے بھی ہر دوجماعت کے ذائمہ واروں کا خود اختیار کی ہوئی جلا وطنی ختم کرکے والیس مکٹ آنا بڑا۔

يقينًا اس مين شائل نرسو ق - بلياكه أيك سال يبلي فلام مصطفح كقرى بنياب ير مكومت كے دلول ميں جب متحدہ جمہورى محا ذكى طرف سے كاركي كالى جمہورت چلا ڈی گئ کتی جما عیت ا سال می کلی اس می و میں شا بل کتی۔ کیکن کا کیے کہا کی جہتی ت سے یہ کہ کرطیمدہ رہی کہ ہما رے لئے سال ب زدگان کی امداد اس زیا وہ فروک سے۔ اورا پنی میزیں قناتیں اور لوگوں سے انکھے کیئے ہوئے برانے کیڑے ہے کر دریا کے کنا سے خید زن ہوگئی - ا ورا بینے کا رکنوں کو یا فی کی لیروں کا مقابلہ کرنے کی تربیت دینے لکی ۔متحد چہوری می ذکے باقی جا عتوں کے کا دکن کر فتاریا ں میٹ کررہے تھے - مقا اوٰں اورجیلوں میں مرمہے تھے -ا ور پولسیس تشدد کا نشا نه بن رسید محے - ا ور حماعت اسلامی کے کا رکن راوی کے کنا رہے سا ون کی کھٹا و ل سے ول بہلا دہے کتھے۔ جما حیت اسلامی اس تحرک سے نہ مرف قطعی طورسے الگ تھلک دہی بلکہ اس میں شمولیت ا ختیارہ کرنے كى خفت ملانے كے ليخ متحد وجبورى عى ذكى جاعتوں پر تنقيد كرنے لكى۔ اور عما ذک اس کو کی کو خلا ا وربے موقع قرار دینے لکی ۔ ا وربیمًا تر وینے لگی کہ

الما المائي كريختم نبوت مين جماعت اسلامي كاكردار سنظله ين كير كرك تحفظ ختم نوت على اس يار كير مبلس على تظليل يا في جس كا ابتدا في پروگزام مدرسر قاسم ا تعلوم شیرانوا له گیسٹ لا بور میں محفرت مولانا عبیدا للّٰد الور رحمة الشعليد كوشفول مع تكيل بايا كفاء اوراس بي تمام جماعتول کے تنا نندے شاریل تھے۔ العبی اس ا جلاس کی کاروائی شروع نہیں ہو تی لحتى ، مدعووين كى أبد مروع كى أبد مروع تھى ، أفا سُوَرش كاغيرى مرحوم سے ا جلاس کے کمرہ میں واغل ہونے اور جماعت ا طای کے منا ندے کے كندم يرع تقد دكدكرا يت محفوص يرزورا ندازيس كها اب بم جما عداساى كو كها كي نبي دي ك - يورے كرے مين قبقه لمند بوا اور مما عب اسلاى کا نمائدہ یا نی یا فی ہوگیا۔ بورے ملک میں تخریک شروع ہوگئی۔ مودودی صاحب امریکہ کو سدع رسے ۔ کچھ دنوں بعد مجا حت اسلامی کے امیرمیا لطنیا م تھی مازم امریکہ ہوئے اور دونوں امریکہ میں بدیٹھ کر حالات کا جائزہ لینے کے ۔الیے نازک وقت میں ان دو لؤں کی ملک سے عیر موجودگی اس کر کید سے جا عتِ اسلامی کو لا تعلق دکھنے کی ایک جا لکھی۔ ملک میں جما حتِ اسلامی ك كادكن كويك مين بزيك تق اورجاعت كے دونوں نا خلاعك سے دور سمندریارا مرکیس آرام فرما کھے۔ اور حالات کا جائزہ لے د ہے گئے۔ مما عت کے کا رکنوں کا کریک میں حقد لینا اور قیادت کا خود اختیاری للطوی اختار کر، یہ دورخہ پالیسی تقی جو جاحت کی روایت ہے تاکہ اگر کڑیے کا میابی سے بمکنار ہو توجا حت کے کا رکنوں کی مٹمولیت سے جما عت کے وقا دہیں ا ضافه جوا ور اگرناکام موتوجا عت يه که کرايي لاتعلق فا مرکرد سے که جا مت کی عیر موجودگی میں جماعت کے کا دکنوں کی گڑک میں متمولیت کا دکنوں

صدارت ا دراسیج کراری کا تقرر مجمی تفا- ا جلاس میں جاعت اسلامی کے نما تندوں کی طرف سے یہ تجو بنہ بیش ہوئی کہ لا ہو دمیس عمل کی طرف سے یہ کجو ینہ پیش ہوئی کہ لا ہورمیلی عمل کے صدر علیہ کے صد ر ہوں ۔ ا ورحزل سیکرٹری مبلسہ کے آیٹی سیکرٹری ہوں۔ لیکن صاحبزا دوفیقالقادی مىدر صبسه عبلس عل لا ہورنے بخر بزكيا كه يونك يه جلسه مركزى مجلس عل كليے. اس کیے اس کی صدارت کھی مرکزی عبس عمل کےصد رمولانا محمد ہوسف مزری فرمالیں اور اسیج سیر ٹری کے فرالفن مرکزی جزل سیکرٹری محود احمد رونوی سرائخام دیں گئے ۔ مگر پرنج پڑجا عتِ اسلای کوپیندنہ ہی ۔ جماعتِ اسلامی کی بچویز کا مقصد برتھا کہ سے نکہ لا ہور مجلس عمل کے سبزل سکیر طری سماعت اسلامی کے بارک اللہ ہیں۔ اس لینے جلسے اسٹیج سیکرٹری تھی وہی ہونا چا ہیئے۔ ا ور یہ که صدارت لا مور کے صدر کریں - بی محف فیض القا دری کو نقمہ والنے کی کوشش کتی تھیے فیفن القا دری نے قبول مؤکرتے ہوئے اپنی مذکور ہ کویٹ پیش کی- ا دراس پرزور دیا جسے بالا تفاق منظور کرایا گیا-

بہ ا جلاس چو کہ جماعتِ اسلامی کے شہری دفترین منعقد ہوا تھا۔ اس لیے جماعتِ اسلامی کے با اصول اور تواعد وطوالط کے پابند، سلیقہ مند، اسلام کے در د مند اراکین وننا لندوں کے پیٹے ہیں ان کی کتج پڑ دسکیم کے ناکام ہونے کی وجب سے طے شدہ فیصلے کے ملاف در د اسخینا شروح ہوا۔ اچنے روایتی اخلاق کا مظا ہرہ بشروع کیا۔ پہلے اپنے بڑوں کو بلا لا لے ا د ان کو بیچے میں ڈال کر فیصلہ اپنے متی بدلوانا چا کا لیکن جب بات نہ بنی تو زان ا در ایجا کی طون ا در ایجا میں کا کمرہ جماعتِ اسلامی کی طون ا در ایجا کا اکا اور ایجا میں کا کمرہ جماعتِ اسلامی کی طون سے طے شدہ فیصلہ کے خلاف انجاد کفرت کا اکھاڑا بن گیا۔ بات بڑھتے دکھ

لوگ ڈوب رہے ہیں اور وہ سرا سرہاری امداد کے عماج ہیں۔ حکومت کے بجائے سیلاب سے نبرد آزا ہونا چاہیئے۔

كتر كم ختم نبوت جو جون كے بيلے عشرے ميں متروع ہو فى كتى اوراكست سے مینے میں واعل ہو چکی تھی میں کامیا یی کے بغا ہر کوئی آٹا روکھائی نہن سے ر ہے گتے۔ قوی اسپی کے اجلاس جاری تھے اوراس مومنوع پرمجیث زوروں يركقى معولا نامعنى تحووا ورمولانا غلام عؤت بزاروى دحمها النز نمايا ل طورست قرى سبلى ميں اپنى مرگر مياں اختيار كيئ ہوئے تھے۔ يہ پہلا موقع كقاكريم ا احمدیہ سے امیر کو تومی اسمبل میں حاحر مہوکر ا بنا موقف بیش کرنے کا حکم و یا گیا۔ جس برمرذا نامِمعون ا برما عت احدیہ نے دبوہ سے اسلام آباد حاکرقومی اسمبل میں محضرنا مرکے نام سے اپنا موقف بیش کیا حس کے جواب میں جمعیۃ علاءاسل کے مولانا غلام غوث بزاروائ نے اس کا جواب مرتب کیا ہو آ کھ گھنٹول میں قوى المبلى ميں ير حدكر سنايا كيا - جو لعد ميں جواب محفرنا مد كے نام سے شالع موا۔ مرکزی علیس عل نے کم سنٹر کو شیاہذا ارس محبس عمل کا ملک گیرکنولنشن بلایا -جبن کی ووانشدی بخو پر ہوئی ۔ پہلی ون کے پیلے اور دو سری انتسب رات کو عشا م کے بعد با و شا ہی سجد میں حبسہ مام کی صورت میں ۔ اس کنونشنن ا ور جلسہ کے لیے انتفای ا مورمے کرنے کی عرص سے لا ہو دلجلیں عمل کا اجلاس الملیب کیا گیا - حِبس میں مجلس عل لا ہورکو لبلو دمیر بان فرائف مرائخام وینے کا کے لیٹے غار كرناتها . محلس عل لا بوركا وفرّ شامراه فاحمه جنات پرتها ببوكه جباعتِ اسلاى کا شہری وفرّے مجلس عمل لاہورے صدرصا حبزادہ نیف القا دری ا ورجز ل کرری م عت اسلامی کے بارک اللہ تھے۔ اس اجلاس میں دیگر ا مور کے علاوہ باد فاہج معجدیں مرکزی مجلس عل کے جلسہ کے انتخا مات مے ہوئے بحب میں ملسہ کی

نخااسة يه جلسه ناكام جوجاتا توكر كي ختم نبوت حزود متا تربهوتى - متكرين ختم نبوت ادر حکومتِ و قت کایبی منشاء تفا- ا بوالاعلی کا اس رنگ و هنگ ا درسج دھے سے وارد ہونا الیی صورتحال کا با عدف ہوسکیا تھا۔ اسم بھان کے پیداکر دینے جانے کے با وجود مجمع سنبعل گیا اور مبسر جاری رہا۔ مبسرک ورہم برہم ہونے میں یہ کھی منتقالیکن اس کے بعد تو کھے ہوا وہ اس سے تھی زیا وہ شرمناک تھا۔ جلسہ کی حفاظت کا سامان خدا تعالی نے بیلا کیا۔ اور آ خریک جاری رہا۔ لیکن قلدت نے اس حرکت کی من اوینے میں ویر ذلگائی۔ 1 بوالاعلیٰ کی تقریر کی باری پر ان کا اعلان ہوا۔ انھی جماعت اسلامی کے بارک جنوں نے سینہ زوری اور و هونس سے الیج پر قبضہ جارکھا تھا ۔ اور سیج میرٹری بن جیٹے کتے ا علان کرکے بیٹے کھی نہ کتے کہ ورا بوالاعلیٰ ا پہی سنسست سے اکھنے میں نہ پا نے ستھے کہ مولا نامفتی محمود لغروں کی گو یج میں معجد میں وافق مولے - ١١ آب آ مدتیم دفت ، کے مصدق الوالاعلیٰ کا مالیک پرائے کے بجائے اسیعے سے جلدا تر نے کا فکر وا من گیر ہوگیا۔ وجب معلوم سو فے بیز الميني سے فائب ہو گئے اور ساتھ ہی اعلان ہواکہ وہ جا چکے ہیں ان کی تغریبہ کل ا خاروں میں پڑھ لیں ہے وہ تکھی ہوئی چھوڑ گئے ہیں ۔ ان کے جانے کے بعد با رکھی کھر آخر تک نظرمنیں آئے۔ اورسٹیج جماعت اسلامی سے ایک منعق کے تحت خالی ہوگیا ۔ حفرت مولانامفتی محود کی تقریر سب سے آخری تقریر كتى - ان سے پہلے اس قتم كى كوئى ہيجا فى كينيت سا ہے نہیں آئی جو ابو الاعلیٰ کے آئے پر دکیھنے میں آٹی تھی۔ ان کے الیک پر آئے تک فغا پر مکان رہی ۔ لیکن مفتی صاحب کے مائیک پر آئے ہی ارتعاش پیا ہوا۔ اور کھڑتھ پر نہیں سیں گے ، تقریر تہیں ہونے دیں گے ، والیں جا ذکی آوازی بلند ہونا شروع

کر جماعت کے بڑے آئے اور اپنے تربیت ویٹے ہوئے مظاہرین کوخاموش کرانے گلے۔ انہیں طامت کرنے کے کجائے بات کا رخ بیلنے کی کوشش کرنے گئے۔

كم ستبركوشيرا نواله سجدي دن كاكنونش بهوا مات كا عبسهُ عام بادشا مجدیں منعقد ہوا۔ با د شا ہی معجدیں خلافِ فنصلہ سیٹی سکرٹری کے فرانفن جاعت اسلامی کے بارک اللہ کو سرانجام دیتے دیکھا گیا ہجکہ فیصلہ کی روسے مركذى عبلس عمل كع جزل سسيكر فرى فحو واحمدها حب رصوى كويه فرالفن موانجام وين تحصد سينج برجماعت اسلاى كاتبضد يقيناكس حاواته كابيش خير كفاء بهت جدم معين سي حركئ. ولسه شروع بوا اورمقريين كي آمد جاري رہی ۔ سیدعطا مانشرشا ہ تجاری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے ما جزا دے سید عظادالمنعم کی تقریرجا ری کفی کہ باد شا ہی مسجد کے صحف کا جنوبی حقتہ نغروں كور تھورنے اوركولے چلانے كى كاروائيوں كامركزين كيا - مجع جواليے موقع پرکسی فتم کے مکن حاد فرکے اند لینے میں مبتلا ہو گیا۔اس دهما كاخير ا ورتغره یازففا سے پریش ن مولی۔ ا ورکومے موکرمالات کاجا کرہ لینے لگا۔ لاکھوں کے جمع کو اکھڑنے کے بعد قا بورکھنا نہا بت مشکل ہوتا ہے۔ نوڑا اسٹیج سے ابوا لاعلی مو دودی کی تشریف آوری کی نوشخری نمنثر کی گئی۔ تب معلوم ہوا کہ یہ نعرے اور کونے اور کیو تران کے شایا بن استقال کے بینے کتے۔ اور ہر سخف اس طرح سوج کی لہر ول کے سپر د تقاءعطاء المنعم صاحب القريرية كرسك اورائبي ابني تقريراد صوري بعدارنا پری - اور ده استانیا بید گئے -با دشا پی مسجد کا په جلسه اپنی نوعیت کا ایم ترین حبسه تقا- خدا

بولس ا ودمخط به لخظ برصتی ا ودبلند موتی ممکنی بمنتی صاحب نے خطیم سنو<sup>ش</sup> تھی نہ بڑھا تھاکہ ففا میں جوتے بلند ہونا منروع ہوئے جیمنتی ما حب کو وكعائے كئے اوراسٹيج كى طرف كھينكے كئے اس مِنگا مرخيرى اور بڑ ہونگ كى وج سے پرا من ما معین کی اس منظر کو دیکھنے کے لیے کوے ہوگئے۔ جس پر سر پسندوں کوا وٹ مل گئ اور ہجے کوا فراتغری میں مبتلا کرنے میں دلیر بن گے ا۔ ا ن مرکشوں ا ور برمستوں کو ہوش میں لانے والا کو ٹی نر کھا ۔ ا نتقا می حذب تقاءیا سوچاسجعا صفوریس کی تکمیل ہورہی تھی۔ایٹیج سے پراس دہنے ا ورخا موخی ۱ ختیار کرنے کی ہرمکن تلقین ،مشلہ ختم نبوت کے احساس کرنے ، ا ورسمدے ا دب واحرام کوملحظ رکھنے کی ا بلیوں کے با وحرو ا بلیس کی یہ ا ولا دا ورمزا لیوں کے ایجنٹ اپنی شورش ہسندی سے یا ز ڈا نے ، تملن م تا ندین ایک کیر کرھے خاموش رہنے کی ہرور د ہدایت کرتے اورائسی کوئی وكت جس سے شيعان مؤش ہو بازرسنے كاكستے ہيں ديكن شيطان كى جماعت ك يه افراد تمام بروگام درېم برېم كرنے پر تلے ہو لے ان سے دست بسته درخواستین کی گئیں ، خدا کا رسول کی فنجست کا و سطہ ویا گیا ہرا ن مٹرارت کے میٹوں کو کچھ کھیں مٹرم ڈآئی، ان انشان کا خبسیٹ روپوں پرکوئی ؛ مت الرَّح كرتى محل أكما فى وقت كذر حيكا كما مفى صاحب ابنى مبكه مع كعرب تھے- ا در شة نكرك ا بن المجل كود مي معروف مقد . يه غدا را ي ختم نوت مجير مول كي طرح وندنا نے پھر دہے تھے - اوراسٹیج کی طرف بڑھنے کی کوشنی میں گھے ۔ تاكرمنتی صاحب بكدتمام قا ئدین كواپنی بربرمیت كا شكا ربنا ئیں -

ا نشا ن جب ا پنی بہا دری کے مناہ ہر ہ کا تہید کر ایٹا ہے توسکین سے سکین صورتخال ۱ ور نا ذک سے نا ذک گھڑی ، خوفناک ماحول ا ورسیبت ناک ففاہی اس

کے قدم ہنیں اکھا ڈسکتی۔ اور یہ استقامت کسی نظریا کی حفاظت اورکسی متعد مے مصول کے لیے گینہ ارا وے کے بغیرمکن نہیں ، خدا نخواستہ اگرمفتی صاحب بدول اور عفنب اک بو زبی جاتے تواس سے دمون یا کہ جلسانا کا م ہو ما تا بكه تمتم نبوت كاستاريمي كمثا في بين پرجا تا۔ اور تخريک مبلسدكى ناكا مى كى نذر ہوجاتی ۔ خدا اپنی ہے ینا ہ جمتیں مغتی صاحب ہدنا ذل کرے کہ جوقع کی زائشت کا خوب احساس کیا اور اس پریشان کن مندمین اپنی طرت و د قار کو دا دُ پر لكاكرا متقامت كابهاوين كركفرے دہے ، كا يا كسنتے ، جونے وكيھے بكہ جوال کواپن طرف آ" ا و کیصتے رہے ۔ لیکن مسئل ختم نوت کی نا موس کی تفاظت کا فرلینہ سرانخام دینے کے لینے اپنی جگہ سے اپنی برابرہی نہیے۔ وہ کیساخ فناک منظر كفاء غيطان ابنى قوت مرف كرد وكفا ا ورايرى حوفى كا زورك رواكا كالكن مقام محمود کے ملک ، تاج و تخت خم نبوت کے تا جدار و تخت کے تاج و تخت کے ی فظ منتی محدد منایت پر وقار اندازے اپنی جگد کھڑے ڈٹے رہے ۔ غنڈہ کروی كى برا د اختيار كى كن اوركير كلى كاف دى كئ مسيدا ندهر سے ميں روب كئى . ا ورلا ذ و سبيك بند بو كن - ا ورجلس كا سلد منقفع بوكيا - ضبيطا ن كى ا ولا ونشكا نا ج تا چ رہی تقی ا ور شلطا ن قبقیے لگا را بحقا۔ آج شیطان کتنا نو ش نخفاء ور اس کی اولا دکس قدرفره نبرواری کا نبوت و سے رہی تھی ۔ ایسا نظارہ اس سجد نے اس سے پیلے کہی نہ ویکھا ہوگا ۔ ما یوسی اورخوف نے دلوں پراتباط کر الاتقاء لوگ تیزی سے معید سے علی علی کرجار ہے تھے کہ وہ اس تنا شاکی تاب نہ لاسکتے تھے۔ ایک انجانا خوف متھا جو طاری تھا ۔ لیکن اس کے برعکس بہت سے با ایمان لوگ ول ہی ول میں مورتا ل کے سنورنے کی و مائیں کررہے سنے اس کے سوا یرکیا کے تھے۔

ببت دیریک ۱ ندحرا دلم زخیال کفاکرمفتی صاحب جاچکے ہوں گئے ۔کیزنک اب ملبسه كا انتقام كال بونامشكل نظراً دخ تفاراس لينهجي لوگ ما يوسي كا شكار سو کروایس جانے کے لیئے سوچ رہے تھے - دات بہت بیت بی لتی ۔اگر کچود ہے مزیدیمی صورتمال رمبی تولوگ شا ید نکفیرتے ،گعب اندحیرا اورشور وفل اور دنگا ف ، ب ا بیان ہوگوں کوخرن کے آ نسو دلا رخ کفا - ا وران بے ایماؤں کو پکی وتاب ولا دہ تھا۔ ہرما شق رسول ان منا فقول کے پکڑنے کے لیئے ہے قراد کھا۔ مگرا ذجر مجبوری بن گیا کھا ۔ اور یہ بدقی مثل لوگ می اندھرے سے فائدہ اٹھا دہے تھے۔ ما ہے تھے کہ یہ کیفیت مسلسل جا ری رہے تاکہ جلسہ کی ناکا ی کا ڈ صنڈ درہ پیٹا جا سکے اور کڑک کو کمزود کیا جا سکے ۔ لیکن خداکو اپنے دین احدا ہے بنی صلّی التُدعليه وسَمَ كَ عَظمت كَ حَفَا ظت مِسْطُورُ حَتَى الْجَلِي كَامِنْعَلِع سَلْسَلَهُ كِالْ بِوكْيَا - دوشنى المكنى ، اندهر اختم موا اور لا وُدُ سبيكر لو لئے لكا وسب ف ويما اورسب كى حرت کی انتہا زرہی کہ مغتی ما حب اپنی اسی جگہ کھڑے ہیں ۔ لیکن مسلمہ احد ابن سیاک ناجا نزادلا د ا پنی فطرت خبیتهٔ کا بهستورمظا بره کرد به سختی یخ وبا طل کا عجیب معرکه تقا که مرزا خلام احمد قا و یا ن کذاب کی روح کو خوش اوم مًا ثم ابنيين ملتى الشَّملية وسلَّم كى روح مقدس كوفكين كرف وال شيطا فى مجتمع الى ا پنی اسلام وشمنی کا مظاہرہ کرتے تلکتے تہیں گتے۔ جبکہ قوی اکا و کے نشان مغتی ما من كا وازكوني - وه كبررب من كم مجع برمال تقرير كرناب - اورتقريك بغیریں بہاں سے نہیں جا ڈاں گا۔ ا در ساتھ ہی ناصحاندا نداز میں سکوت اختیار كرات كوكبا ، كر بازارى ما ؤل ك بيول كى طرح زيا وه ا ودهم مها نا شروع كرديا . يوں معلوم برتا تھاكہ نا معلوم نسب كے ا واش مجع ہوكرا پئى اصليت كا مقا ہرہ کر رہے ہیں جہم فروش کرتے والی ماؤں کے بیٹے ایمان فروشی کا مظام

كررب كتے - اورزياده سے زياده اين ايمان كى قيمت وصول كرنے كى عرض سے سركدى وكھا رہے تھے۔ ورند ان لوكوں كومفتى ما حب كى ذات سے کیا میٰد ہوسکتی تھی۔ انہوں نے ان کا کیا بگاڑا تھا ، ایک منفو برتھا ہے براکزا مقعود تھا۔ ہزار کوشش کے اوجود ابنوں نے عقل کے ناخن نہ لئے۔ جب کوئی تدبیر کام نہ کی تومفتی صاحب نے للکا رتے ہوئے کہا میں لینے د مَا کا روں کو کہتا ہوں کر اہنیں پکولو- ا ور پرجہاں جہاں کھی ہیں انہیں کھکانے لگا دو ۔ پمغتی ما حب کی کرامت بھی کہ ختم نبوت کا اعجا زبھا کہ چندمنٹوں ك اندريه بيناب كى طرح بها در جهاك بن گئے - وه كون كھے جہوں نے گدے دودھسے پرورش پانے والوں کو بیں دبوج لیا- جیسے عقاب چڑیا کو ایک لیا ہے۔جب کے بعدمنی ماحب کے لینے تغریر کرنامکن ہوسکا اور جلسکا علمیں علی ختم بوت کے مدرمولانا محمدیوسف بنوری کی د ما پرنیروعا فیت سے اختتام ہوا۔ شبیطان ذلیل درسوا ہوتی کو فتح کال ہوئی۔ یکن کے ذریعے سے ہوسگا۔ یہ بات معلوم نہ ہوسکی ۔ لیکن اسکے ون و کچھا گیا کرجا عتِ ا ملا می کے کادکنوں کے چہرے سوچھے ہوئے متھے -ااُو مر پر پٹیاں بذھی ہوئیں تھیں اورمنہ ادرمرروال سے لپیٹ رکھے تھے۔ تب یر کھید کھلاکہ با وٹا ہی سے میں منعقد ہونے والے ختم نوت کے ملیسہ میں کو بوکرکے اسے ناکام بنا ہے کا کوشش کرنے والے جا عتب اسای کی کو کھ سے پیدا ہونے والے اورجاعت اسلای کے دور وسے پردرش بانے والے مودما تھے۔

' حجا عبت ا سلامی کیم ہتمبرک شب کو با دنٹا ہی مسجدیں منعقد ہونے والے مبلسہ میں ا علیٰ کا دکر دگ کا مظاہرہ کرکے ا چنی دوا بیت قائم رکعتا

## فاك راخركيب

## " ملت کے ترجمان تھے حفرت غلام غوث"

مكمش كے باسبان تصحفرت علا غوث ملت کے زجما ل تھے حفرت فل غو انشامكية ممان تقع حزت علام عوث كما في علم وفعل تقع عالم مين بالبقلين بيمثل نكنة والزنجع حفرت فلأعوث بربرقدم بران كوشرليت كاباس مقا ا ملاث کا نشان کھے حفرت نواعوث اکثر ولوں پیشش ہے بس انکی سادگی مخلص تقيع بمخت جا ن تقييم مغرت فلا مغر قدرت تحتی کیساں اکوزبان وبیان پر فظرت محمر بال تقييمزت فالمغوث مخلوق كوسكها يامحاني كالمستسدام آذاداين وأن تتحصرت غلام عؤث ویتے رہے وہ دیا کو بغام حرت رصت کی داشان تھے حفرت فلام غوث دائج ہوا ہے تک میں اسلام کا نقام شارق نبی ہے ایک زمانے معترف

, علامہ شارق ا ناتوی ، بنگریہ بنت ردزہ لولاک " ۱۲ رفزوی لالا م

مرات کا اک نشاں کھے حزت فلام فوٹ م

چاہتی متی اور باقی دکھا۔ لیکن خلاتھا لی نے ایسے نا پاک اما دوں کو تکست ویٹ کا را دوں کو تکست ویٹ کا را دوں کو تکست ویٹ کا را دہ کر لیا کھا ، جنا کنچ ، ہتم برس کا ایک کیا کہ اور کی کا دیا تی اور لا ہوری ہر دویا دئی کو عیر مسلم قوار دینے کا فیصلہ کردیا ۔ اور شہدائے ختم نبوت کا خون دیک لایا۔

( کجا ایخفظ ختم نبوت اورها عت اسلای ملاتا میم (مصنفه محد لمینیل شدی )

all the same ways to show the

a secretary was well about the first

THE ROLL OF THE PARTY OF THE

اگرکوئی اختلاف تھا تو على مەمئىرتى كے باطل نظريات سے ، كركے سے ، خركے سے منہ م

خاكسار كريك كے بانى علام عنايت الله الشرقى ٢٥/ أكست منطقة کو خان عطا محد خان کے گھرام نسرمیں پیدا مہوئے ۔ جو تکہ اس کا گھرانہ علی تھا محصول علم کے لجد مناولت میں ورس وتدریس کی دنیا میں وارو مبط-سيماله مين وتذكره " ح علامه المشرقي كي مشهورتصنيف تحق تصنيف كي - بياتا -عربی زبان میں متنی - جب تذکرہ منظرعام برآئی توعلی دکوام کے کان کھڑے ہو گئے رات فیٹ میں علامہ مشرقی نے اپنی وو سری کتا ہے۔ ،، اثا رات ، کھی۔ اسی سال خاکسارتخر کیسنے عوامی حلفوں میں پذیرالی ماصل کی ۔ بگل کی آواز ، چپ وراست کے عمل کاسٹس ا وربلیوں کی چمک و كما ورسياميان سي ويح في نوجوانون كو قطارون بي الكفراكياء عسكرى لحاظے خاكسا ركتركي بهترين جاعت تھى - علامدا قبال كامتوا ہے کہ " درفت اپنے کھل سے پہنیانا جاناہے " اگر ملام مشرق كے ملحدا زنفريات مرجيے اور بے دين ميں مشرقي حد سے حجا وزنہ كرية ا ورير تخركيب خالص ا حلامى نظريا ت كى ما بل جاعت بهوتى توكونى وج زئتی که مملس احدار اسلام ا در دیگه اکا بر عل واس تخریک کی شدیج می لفنت کرتے رجب کہ وہ آزادی وطن کے لیے ہرا س جاعت اور وزد سے تعاون کے بیٹے تیارا ورا کا دہ تھے۔جو انگریز سامراج کالبستر بوریہ ہندوستان سے گول کرنے کی کوسٹسٹل کرتی تھی۔ بہر مال خاکسا رکھیے كى شېرت كے كنى عوا بل كتھے - شلاً جنگ كے خطرات سے و بشت زده مرمایہ دریا ہی مجوریوں کومتفل کر پہاکھا، بنکوں کی عما راست میں ہوم

فاکیار تحریک کے بانی کا تعاقب

بخرر ، موادات مناه . ایک وقت تفاکه عنایت الند مان مشرقی نے اپنے خیال اورسوچ کے مطابق سل انوں کی لیتی اور تنزلی کا واحد علاج مذہب کی قدامت پرستی سے نجات حاصل کرنے میں ہے۔ حالانکہ مسلما نوں کی لیستی کا سبب بنہب کی قداست پرستی رکھی بکہ بے دینی اوررو مانیت سے محر وس کھی کداسل برعل کو جیے سل اوں نے ترک کیا قومذلت میں گر بڑنے -مشرقی ما حب نے اپنی کتاب تذکرہ ارد داور عربی و اپنے دیگرمقالات میں مثلاً مولوی كا خلط مذبب " وعيره مين اين باجل نفرات كا فرك زور و تورس پرها رکیا- یها نک کر اسلای ارکان میں ہی تبدیل کروی میں کی آج مک كسى كوجرأت نه بونى . تو مشرتى صاحب في جب خاكسار كۆكىك كى بسنيا د دکھی تو بڑے زور و شورسے یہ کھریک مھیلی ۔ اس تنظیم میں جو فوجی ڈسپیلن ا ورعسكر الدر بذب مخاماس سے متافر موكر بهت سے عوام حتى كد كچه على المبى اس عال مير معيش كف مولان براردي كف إنى خلاوا و ذيات ، فطانت ، جرانت اور دلیری سے کام میتے ہونے اس فقنے کا بنایت بے باکی سے مقا كيا -ا وزم ق ك اسلام باعى اور ملحارة فطريات ك پر نجي الا ويئ -مولاناغلام غوث بزاردي كى زندكى كا ايك خاصد يرتماك كلي حق كا اللهار كرفي مير كهي معلمت سے كام نہيں ليا ۔ اور د بى نتا ك وعواقب كا خيال ول ميل لائے. وه قرآن كى اس أيت كا معداق تقر الديخا فون لوصة لا الميد، كروه ملاست كرف والول كى ملامت كى يروا ، نبي كرت، یپی وصف مولانا بزاردی هیں بدرجہ اتم موج و کتا۔ مولانا بزاردی کو

ا نے ڈیرے ڈال میکے تھے ۔ ایسے حالات و وا تعات نے خاکسار تحریک ایسی رونق دی کر یو بینسٹ یا رفی سمیت سو بے کی تمام سیاسی جماعتیں منہ دیکھنے لگ گئیں ، ہردوز شہر کے میدانوں ٹیں مصنوعی جنگ کا مظاہرہ ، تو یوں کی گن گرج ، گولہ بارود کا دھواں ، جوانوں کے جذبات كو برانگيخته كرنا، اس طرح يه كخريك طهرون ، ديبانون اورقسيون تك پھیل گئی - ہربے کا را ورجذ باتی مسلمان خاکی وردی پینے ، مسا وات کا كرخ بي لكاك ، بلي المثاف جاك و بوبند نظرة في لكا يخرك ك مقا مدكيا بي ؟ بانى تخريك كيا جا بتائد ؟ تخريك كيديد مرايد كان سے فراس جوتا ہے ؟ ان سوالات كے بواب ميں المبى تك كوئى زبان نہیں کھلی تھے۔ تا ہم پرعظیم و فعال کھر کی آگے بڑھ رہی گھی۔ قوم میں عسکری عنوق انگڑا نیا ں بینے لگا۔ امراء سے کچلے طبقے تک ، گھروں سے و فاتر تک ، طازم سے اضر تک ترکی کوب مدید گی ماصل ہورہی تھی کہ با فیہ تخريک المشرقی کا ايک پهنشك « مولوی کا غلط مذبهب و و د و پيسے ميں » خاکسار د طناکا دبا زا دمیں فروخت کرتے دکھا ئی وینے لگے ۔اس پرعلیا ، ك كان كعرب بو كي - انبي دنول المشرق كى تبيرى تصنيف ، قول فيل \* شائع ہوئی۔ یہ سامالہ کا ذکرہے۔ وول فیصل "میں بانی تحریف نے اپنے مقا صدکو بیان کرتے ہوئے ایک طرف اسلام کی سربلندی کو اپنا معقد قرار دیا ۔اس کے ساتھ ہی علماء دین کے متعلق لکھا ۔

" جو ال اور مولوی گر گرکے باسی کارے اور لیں خور دہ سالن میلے ادر بدبودار حجرے بیں ادر بدبودار حجرے بیں ادر بدبودار حجرے بیں سے بیا ہیں اور جراخیم سے تعربی ہوئی مسواک سے داشت

صاف کرنے کا وعلی کراہے۔ میلے اور بد بودار پیلنے میں بھرے ہوئے ىجس كېژوں كوپېن كرا ورسر د يو ں چي مېپيؤں تک عنىل نەكرىكے پاكيزہ ا و ر مقدس بنا بیٹا ہے۔ ناف کے بال خدا کے گھر کھینک کر بڑے حاکم ک استاخیاں اور بڑے گھر کو نا پاک کررا ہے لیکن شرم حیا نہیں کرتا۔ سندون میں ونیا کے سب سے لمیے وریا میں مناکریمی اینے جیم کی گندگی کویانی سے ساف منبی کرتا اور مذمب کے بہانے سے بے حیا وٰں کی طرح اپنی شرمگاہ کو پکڑ کر لوگوں کو دکھا تا پھرتا ہے۔ حیس ملآ اور مولوی نے تا ریخ کا ایک منی کھی عرب منیں را اے اس علم تاریخ کے مطالعہ سے نفرت کرتاہے۔ ا ورحیں کی ایجا د کا فحز اسلام کو ہے جس کو قد آن حکیم کی ایک آیت کا مسیح مطلب معلوم تنبی جواس کو طوطے کی طرح دسط رسے کراور گدھے کاطسرح لا دلا دكر حافظ اورعالم بناعيهاب يجب كرس كويمعدم نبين كراداركس طرح والحقين بكرت بي ، بندوق كى شكل كيا بوتى ہے - تير كمان ميں زہ کس طرح کی جاتی ہے ۔ وہ لا اورمولوی کیا اس بات کا اہل رہ گیا ہے کہ آج ہم اس سے اپنا مذہب سیمیس " ، قول فيصل م<sup>يم ه</sup> )

اس طرح خاکسا رکڑ کیہ کے چوبہیش اصول بیان کیئے ان میں سے و و اصول ملاحظہ فرمائیں ۔

رں کسی مسلمان کے خلاف نہ ہو۔ ۲۰) خاکسار صرف خاکسار سے سودا خرید ہے .

ا یک طرف تو سلی بؤل کو مرف انحا و کا ورس و یا ، و و مری طرف علام مشدتی نے مسلی نول کو خود افتراق وا نتنا ر کاسبق و یا که

بی مسل نوں کو خداتی اسی معرفت ما صل نہیں ہوئی جس طرح نفاری ہی خداکے عابدہیں ،ا ورسلا نوں نے خدا کی ایسی قدر نہیں کی جیسی نفاری نے خدا کی ایسی قدر نہیں کی جیسی نفاری نے کی ہے ۔ بچر کیوں نہ اللہ تفایٰ ان کی مزدوریاں ویدے اور دیا میں عبا وت کا حق ا داکر نے کے باعث کیوں نہ اجر و سے اور کیوں نہ اپنی نغمت ان پر پوری کر سے کیونکہ وہ سے کد گذار ہیں اور کیوں نہ اپنی میں ان پر پوری کر سے کیونکہ وہ سے کہ گذار ہیں اور کیوں نہ عربی صلاحی

خدانے ایما ندادوں اور فیکوکا دوں سے خلافت ارمنی کا جو وعدہ کیا سخا وہ و عدہ نضا ڈی کی سلطنت سے پوری ہو راج ہے " - حوالہ ملاحظہ ہو۔

" ا در کس طرح خلیفہ نہ بنائے زمین میں ان لوگوں کو سی اللہ تعالی پرسیا ایمان لا تے ہیں ا درنیک کام کرتے ہیں ۔ بینک اللہ تعالی سے کہ تنازہ ، بینک اللہ تعالی سے کہ تنازہ ، بین مائٹ سطمالا)

" خاکسا ر مرف خاکسا رسے سودا خرید ہے ؟ اغراض و مقا مد میں خاکسا درمنا کا رول کو کھ ریا ہے کہ وہ ہوسیج انگریزا فسروں کے بنگلوں میں جائیں انہیں سلام کریں ، ان کے گھوڑوں کو گھاس ڈالیں، ان کے بنگلوں میں جائیں انہیں سلام کریں ، ان کے گھوڑوں کو گھاس ڈالیں، ان کے خا نساموں سے تعا ون کرتے ہوئے ان کے لیئے مرعنیا ں اور انٹرے فراہم کریں ۔ دبجوالہ ، کا روانِ احوار ، جصبی ادم ملہ تو انٹرے فراہم کریں ۔ دبجوالہ ، کا آومی کھا جب ول اسٹے تو مرزاتا دیا تی کی طرح مغلقات سنہ سے کھنی جاتی تیں انسا تی شرافت منہ بیدے کر د ہ جاتی ۔ سب سے بڑی خامی تو یہ کھی نہایت بے دبئ منہ بیدے کر د ہ جاتی ۔ سب سے بڑی خامی تو یہ کھی نہایت بے دبئ اور الحا دکا علم دا رہتا ۔ عیسا یٹوں کے متعلق علا مرمشر تی کا عقیدہ کھا کہ اس ذیا سنہ بیں میچے مومن اور نیک عمل کرنے والے نفیا ڑی کہ اس دیا مرمشر تی کی مشہور کتا ب ، تذکر ہ ، کا ترجہ ہی دبے ہیں ۔ بیں علام مشر تی کی مشہور کتا ب ، تذکر ہ ، کا ترجہ ہی دبے ہیں۔ کہ وں گا ۔ ملاحظ ہو۔

ال ۱۱ اس زملے بیں مغربی لوگ بینی لفا ڈی ہی ایما ندا داور عمل منا کے کرنے والے لوگ ہیں امنہیں کو اللہ تعالیٰ زمین خلافت عطب فرمائے کا ۔ اور تمہیں ۱ اے سلا نو ؛ ) ایسے طریقے کے دوزے میں بہنچائے کا کہ تمہیں بہتہ بھی نہ چلے گا یہ د ، تذکر ہ ، عربی مذا ، بہن اور مغربی نہ ہوئی نفا ڈی ہی عالم ہیں جہنوں نے صحیفہ بلا در اور مغربی لوگ مینی نفا ڈی ہی عالم ہیں جہنوں نے صحیفہ فطرت کے ذریعہ اینے رب کو پہنچا نا بیہے یہ دیند کرہ ، مشکل سے مغربی نا بیہے یہ دیند کرہ ، مشکل سے رقب یا لو، اس وفت سے انٹر کے دیشن اور اپنے دشمن سے دارا وا اور اپنے دشمن سے دارا دا اور اپنے دشمنوں کے علا وہ و و سرے جنہیں تم بہنی جانے اللہ تعالی ہی

مال سے جہا دکرنا ، ۵) تلوار اورجا بؤں کے ساتھ بہا دکرنا - دائ شہروں کی طرف ہجرت کرنا اور کوشش کرنے سے جو چیز مانع ہواس کا بھیوڑ دینا۔ ر ، ) سعی میں استقامت کے با وجود نتا کے بین توکل - در) عمدہ اخلاق ر و) علم د ، ۱) اس خرت برایمان لانا۔

ر ترجه «تذكره «عربي صابع سطرعة تا ۱۵ بخاله بكاروان احداره مهمه المراح ا

سنید بسنی ،حننی ا در شافعی ، مقلد ا در هیر مقلد، صوفی ا در و با و بی و بیر و و بیر میر بے نزدیک کچه حشے نہیں یہ سبجبنم کی تیاری ہے ۔ (انذکرہ ) حقتہ اردو صنایی)

ا مت کے کسی موجو دہ یا گذشتہ قالدیا مدعی قیادت ا درکسی پیریا ا ،ام کو کسی بزدگ یا ولی کو ،کسی سنجا دہ نشین ا ورمرسف دکو، کسی مزاریا فافنا ہ کو بپش نظر دکھ کران کا ا تباع کرتا ینٹرک ہے کلی عظیم ہے اس میں موت کی تیاری ہے ، آگے چل کرجنم کی کھیاں بنتا ہے ان بے چاروں کو دوزخ کا ا بندھن بنا نا ہے ۔

ا انذكره الحصة ادووصك )
اس پرفتن دورمين و يائے اسلام جن مصاب وآلام بين مبتلامه و وکسی سے پوسف بدو نہيں ہے ۔ اوران مصاب كاسب سے با وران مصاب كاسب سے با مبا ميدا ميوں كى رئيشہ دوا ياں بي ۔

خدا تعالیٰ چوکد عالم الغیب والشہا دہ ہیں۔اسے نفاری کے ذہبی خوات کے اللہ الغیب اسی بنا پراس نے مسلما نوں کو قرآنِ جبیدی

دوسری مجکہ یوں رقمتطراز ہیں ۔ «اکثر فرسٹنے اسی قوم نصار ای ہی کوسمبرہ کرتے ہیں ﷺ ازجہ متذکرہ عربی طابع سطرعظ )

ارکان اسل کے باسے میں علام مشر فی کا نظریہ کیا تھا۔ ذرا غور کے ساتھ پڑھیں ۔ جو شخص اپنے من گھڑت ا ورمعز ومنہ حقا نار دوسرے پر کھو لنے چچ اپنے ذہن میں آئے اس کو اسلام ا ورا کیان بتائے ،اسی کا نام الحا و سے دیے دین ہے ، زندھی ہے ۔ یہی کچھ علام مشرقی میں متھا ، ذراان حوالوں پر عوروز انہیں۔

، املام کی بنیا د ان چیزوں پرنہیں دکھی گئی جن پرتم نحیال کرتے ہوا ور کلہ شہا دت ، نما ز ، دوز ، ، حج اور ذکوۃ ارکا نِ کہسولم نہیں ہیں . خدا کی حتم کی علقم کی بنیا داس چیز دکھی گئی ہے ۔ ، ، قول کے سواعل میں وحدت پیدا کرنا ۔ دس اکٹا وجاعمت دس) افسر کی اِھاعت کرنا دم) دسٹنوں کے ساتھ رجائیں۔ یہ ان کے آرام کا دن ہے۔ لیڈیوں سے چند قدم وور رہ کربات
کی جائے۔ ان کو جناب کہ کر خطاب کریں ۔ انگریزوں کی خدمت ناہی ہوں تو
عا ملوں کو اپن خاکساری اور دوستی کے اظہار کے لیئے انگریزوں کے خدمت بہا یہ
مزور جانا چاہیئے۔ ان کے خانسا موں اور ہیروں کے گھروں کی خدمت بہا یہ
ندم سے ہو۔ انگریزا ضروورہ کرتے ہوئے شہرسے با ہرا تریں نؤسالارو
کو ان کی خدمت کے لیئے مقررہ وقت پرجانا چاہیئے ۔ خانساسوں کی وسا طت
سے ان کے کھانے پینے کا سامان فراہم کریں ان کے لیئے مرمنیاں انڈ سے
مناسب وا موں پر فراہم کریں ۔ یا فی کا سامان فراہم کریں ، خیموں کو کا شھنے
اکھیڑنے میں ان کی مدد کریں ۔ ان کے گھوڑوں کی خدمت کریں ، گھوڑوں کے
لیے گھاس سے نرخوں پر بیا کریں ، خدمت کے بعد صاحب سے بے خطر ملیں ۔
لیے گھاس سے نرخوں پر بیا کریں ، خدمت کے بعد صاحب سے بے خطر ملیں ۔
داخا رات میں (ا) کی مدد کریں ، ان کے گھوڑوں کی خدمت کے بعد صاحب سے بے خطر ملیں ۔
داخا رات میں (ا) کی دوان احرار ، حصہ چہارم صرحہ ا

ذراعور سے پڑھیں اور سومیں کہ علا مدسٹر تی کی اس عبارت کا اٹارہ کس کی طرف ہے۔

" بین اگرگری ہوئی توم کا کوئی رہنا بیشز اس کے کہ وہ اللہ والوں کی ایک خطرناک اورنا قابل فلست جاعت پیدا کر وہ ہے جند ہ ما نکتا ہے تو وہ رمنا بدینت ہے۔ بڑا ہوسٹ بارا درجا لاک ہے ۔ قوم کو دعو کہ و ہے کراپنے اور اپنے یا روں کے لیئے رو پیر وصول کرنا چا ہتا ہے ۔ اس چورا دربد معالی کے گھر کی تلاشی کی جائے اور گھرسے اس کا اپنا پیدا کیا ہوا کچھ نہ تکے اور مسب چوری کا ہوتو ہفکوی لگا کرجہنم واصل کر دیا جائے ۔ وہ رہنا نہ میں خطرناک واکو ہے ۔ خواہ اس کی تقریریں اور کھریریں کمبنی کتنی کھی گئیں بخواہ وہ بدمعاش متبہ یہ برمعاش متبہ یہ جواہ اس کی تقریریں اور کھریریں کمبنی کتنی کھی گئیں بخواہ وہ بدمعاش متبہ یہ برمعاش الشرعلیہ وہ میں دوہ سید زادہ ہے ، جمدمتی الشرعلیہ وقل

ان سے دوستی رکھنے کی سخت می لفت کے دی ہے۔ یہاں کے سختی سے کام بیا ہے ان سے دوستی کی تو تمہیں بھی ایسا ہی افران خوان خوال کروں گا۔ مندرج ذیل آیات ملاحظ فرمائیں ۔

دا، اسے مسلانو! فغا ڈی کوا پنا دوست مت بنا ڈیاسے ایان والو! مت بناؤیہود و نفاری کورفیق وہی آپس میں رصیق ہیں ایکے وسرے کے اگرتم نے ان سے دفا فت کی توتم بھی اپنی ہیں سے ہوماؤگر کے تحقیق اللہ تفالیٰ نہیں میرا بیت دیتا ظا لموں کو۔

اگرتم نے اہل کا بہود و نشاری کے کسی فریق کی ہی اطاعت
 کی تو وہ تہیں کا فر بنا ویں کے لیکن ملام مشرق کا مذہب وموقف طلاحظ ہو۔

اد انگریزا ورعیسا یُوں کے بنگلوں پر جاکر بے نوف و خطرخدت کے لیے باہر بھلے تو مرخواست کی جائے ، انگریز ملاقات کے لیے باہر بھلے تو بیلچے کندھے پردکھ کمرا ور وائیں ہا تھ کو د صاکے سے بیلچ کے دست بر چیخا کر فوجی سلام کیا جائے۔ کھ بلاچے تراس کا متا نت اور ادب سے جاب و و ۔ خباب میں عاجزی نظرائے ۔ جناب کہ کرخطاب ہو۔ و جب رخصت ہونا ہو تو فوج کے سباہی کی طرح رخصت کا توجی سلام ہو۔ الغرض انگریز کو ملک کا با د شاہ سجے کراس سے شالح نا اور فیان نرسکوک کیا جائے۔ یا و رکھا جائے کہ زمین کی باو شاہست فینے فیانا نرسکوک کیا جائے۔ یا و رکھا جائے کہ زمین کی باو شاہست فینے فیانا نرسکوک کیا جائے۔ یا و رکھا جائے کہ زمین کی باو شاہست فینے فیانا نرسکوک کیا جائے۔ یا و رکھا جائے کہ زمین کی باو شاہست فینے والا فعا ہے جس کو مناسب مجھتا ہے ۔ یکی فعد مست کے لیا انگریز کو تو تو بہت نہا ہے۔ میں فعد مست کے بیا اوس سے انگریز وں کے باس ستعد ہوکر اور فلوم سے کی جائے جتی الوسے انگریز وں کے باس تا اور کا لی ظاکیا جائے ۔ سالار عابل انوار کے دوزان کے پاس

برائے نام جما عت محتی در سے علا ، تو انہیں ہے کہ انتخابات میں سلم لیگ نے بہتے معنا بدہ کرکے کھر معا بدے کی وفا نزکر کے دسواکر دیا تھا ۔ میدان فا دغ دیکھ کرعنا بت اللہ المشرقی نے کھریک خاکسا دکا جال اس انداز سے کو پیلا یا کہ انتظم حقیقتا سونا کھتی ۔ اسے آئے تھبی ملمع شہیں کہا جا سکتا کیکن لیڈر کی ذاتی اور ذہبی ظفشا ، کھتی ۔ اسے آئے تھبی ملمع شہیں کہا جا سکتا کیکن لیڈر کی ذاتی اور ذہبی ظفشا ، نے پہلے علی اگر کھرکا گریس کو اور آئر خیس مجلس احراد کو اپنی تحریک کے نشیب و ذا ز پرعور کرنے کی دعوت دی ۔ پنجا ب کی فوجی گورنسٹ اور مکوست ہم د ذا ز پرعور کرنے کی دعوت دی ۔ پنجا ب کی فوجی گورنسٹ اور مکوست ہم اس اس ایم فوجی گورنسٹ اور مکوست ہم اس اس ایم فوجی گورنسٹ اور مکوست ہم دوران پنجا ہے در بات یا پروگرام میں حکومت سے الجھا ذکا شائبہ کک نہ کھا گراس سے فا فل کھی نہ کھی ۔ اس پر دران پنجا ب اور شمال مغربی مرحدی صویہ میں کہ س کھرک کے در با وار خاصے کھرے اور علامر شرق مرحدی صویہ میں کہ رہونے گئے ۔

وبجواله اكاروان احواره حصة بجهادم صه

کو " نا ؟ " کیے ، اپنے آپ کو کا لی کئی والے کا نواسہ کیے ، قا دیان کے غلام
اجمد کؤ وجال اور کا فرکھے وہ سب سے پہلے آپ کا فرہے کہ رسول خس و
متی الشرطبہ وسلم کی ہے چین کر دینے والی مجت سے فائد ہ اٹھا کر اسپنے آپ کو
نواسہ کہ کر عزیب سلمان کو اور عزیب کرتا ہے ۔ وہ قا دیا بنیت کی لعنت کوک
ختم کرنا چا ہتا ہے وہ اس کو پورے اسٹھ کروڑ سلمانوں کی زبان پر لاکر،
امت کے دل جی سفیانی وسوسے پیاکر کے فلام اجمد کو مشہور کرنا چا ہتا
امت کے دل جی سفیانی وسوسے پیاکر کے فلام اجمد کو مشہور کرنا چا ہتا
کر فا دیا بنیت کا کسیلاب بڑ طفاجا رہے ہے کہ کچھلا چندہ کما فی زبخا۔

( ق ل فنصل ، صيب )

با فا تحریک المشر فی کی اوپرک تحریروں کے مطا لدے نے توکیک اور با فی ایک توکیک کو ایک المشر فی کی اوپری تحریک کو انگ الگ کر دیا۔ جہاں تک تنظیم کا تعلق ہے۔ جا ذب نظر ہی نہیں قابل تھیں ہے ۔ اس کی بدولت سلمان متوک مبلا ، فوجی کے برائے پیدا ہو فی ندا طا حت امیر کی کھو فی ہو فی متاع کچر سے میسرا کی ، ما یوسس ولوں میں درک شنی کی جبلک بیدا ہو فی کہ شا لیہ تحریک خلافت کے بعد مہندوستان کے مسلما نوں میں حیات بلی پیدا ہو فی کہ شا لیہ تحریک خلافت کے بعد مہندوستان کے مسلما نوں میں حیات بلی کا نیا شعور عود کر آئے ۔ اوراسی دوسٹنی میں گلشدہ ذندگی کے اوراق تا فی کے کہ نا فی عمارت والم اندر قطار اندر قطار اندر قطار اندر قطار اندام مسلمان کسی منزل پر ہی تی سے ۔ کیکن جیسے ہی با فی می درت والم اندر قطار اندر قطار اندام مسلمان کسی منزل پر ہی تی میں در شرام کیکن جیسے ہی با فی می درت والم اندر قطار اندام میں بہنچے تو بی بنا فی می درت والم اندر سے نیجے آر ہی ۔

مسلم لیگ کا ان ونوں پنجاب میں کوئی وجو دنہیں تھا۔ یونینسٹ پارٹی انگرزی گاسٹتوں کاگروہ تھی۔ بجلس احراد کومسجدِ شہیدگنج کے جلسے سے شکل چکی تھی تاہم گردوعبار باتی تھا کا نگریس اندرونی پھکٹے وں میں انھی ہوڈ کھی مسلم لیگ مینوز

مسلان اپنی شنگیم کی ہے حدحز ورت محسوس کر دیا ہے اور وہ آئی آ تکھوں کے ساسنے ویکھتا ہے کرمنظم جماعتیں مبندوستان میں ا بنے حقوق تنظیم کے زور سے حکومتوں سے بی بیں ..... ایک سلان کروڑ العداد کے بہت ذلیل ونوارے۔ اوراس کی آواز كى كونى قدرتنبي كرنا اوراك محقوق مال عنيمت كى طرح عضب کیے جا رہے ہیں - حالانکہ سیمان میں دو کسری قوموں سے بڑھ كر قدا فى كا جذبهمو جود ہے ۔ سلان نہيتہ ہونے كے با وجود بندوقوں اور سکینوں کے ساسے سیدسر ہونے کا عادی ہے۔ گورکمنسط کی طاعزتی طاقتوں کا برطرے سے مقا بلر کرنے کی ملکیت دكفا ہے۔ كر يك خلافت ،كشمير الحي شيشن ، بيشا وركا قصه خوا فى بازار اس عیرت ، حربیت اور جا نبلاما ندا قلامات کے شا ہد عدل ہیں۔ با وجودان تمام استعداد ول مح تعرمسلما ن كيول ذليل ونوار بي -محض اس منے کہ وہ غیر منظم ہے۔ یہ بالکل مشک ہے کہ جب بک ملان منظم نبین ہوتا نہ اپنے تحقوق کی مفاظت کرسکتاہے نہ اس كى كونى قدر بوسكتى ہے- (كاردان احرار مصرم ص اسی جلسہ میں حفزت لاہوری نے خاکسا روں کی خدمت میں ایک عرضداشت پیش کی -

بیت رہے معزز خاکسا رکھا سُو ؛ فیص آپ کی سپا ہیا نہ وردی میرے معزز خاکسا رکھا سُو ؛ فیص آپ کی سپا ہیا نہ وردی السندا تی سپے ، خدمتِ خاق کا بغد ہر بہت ہی پیارا ہے ، آپ کی ذات سے کوئی اختلا ف نہیں ہے۔ بہت ہی پیارا ہے ، آپ کی ذات سے کوئی اختلا ف نہیں ہے۔ بعد تعالیٰ آپ سلمان ہیں اور در دِ دل رکھتے ہیں عاسلام کی

كردس كتے ـ بندوشان كبركے الماداس عرفق سے بہث وزلينج شرکو دلین کی طرح سجا یا جا رہ تھا کہ ا جلاس سے ایک دن پہلے ہم ستمبر كوعلامدعنايت الثرا لمشرقى بشا وربينيا اورِمبسهٔ عام ميں بلاستشا تمام على وكوبرا تجلل كها اورايس الفاظ استعال كي كم ماميان دين اور على، كا احرّام كرمن والول نے اس طرز علم كو نابسندكيا ۔ ٥ ستمير ك اعلاس ميں چند خاكسا دوں نے علماء كے خلاف مظاہرے كيے ا در نغرے لگاتے۔ اجلاس خراب کرنے کی کوشش کی مالانکہ ہس اجتماع خاکسار کریک سے دور کاکھی واسطہ نہ کھا لیکن "آ بیل مجھے مار .. کے معداق علام پھٹر تی اپنے رصا کا روں کو فسا و پر اسما وہ کیکے نو د لا ہورہ ہی گئے ۔ ۲ ہم کو وزیر ستان کا نفرنس کی سجیکھ کمیق نے اس امری مزورت سندت سے محاس کی کہ مشرقی ما حب نے علی اکرام کے متعلق جو غلط فہی عوام میں کھیلا ٹی سے اس پر کمین کو توج دینا چاہیے۔ بالا خرمولان احد علی لا ہوری علی اکرام کے احرار يد " تذكره " كا مطالعه كيا اور رات كے اجلكس مين شرقى كى اس عربی کتاب سے مختلف اقتبامات پڑھ کر ساتے۔

د کھالہ ۔ کا روانِ احدہ بحصہ پہمارم صاھ)
حفرت لا ہوری شنے اس کا نفرنس بیں فرما یا مجھے مشرقی سے
عقا مدًا ور کھریروں سے بالکل اتفاق نہیں ہے ۔ البتہ اس کی تنظیم لین فاکسا دی کھریک سے کو اختلا ف نہیں ہے ۔ کیو ککرمشرقی صاحب کے نئر دیک جیس کو حکومت مل جائے وہی نیک ہے ، صالح ہے اگر ج وہ فرعون اور بخرود ہی کیوں نہ ہو۔ ا ب یہ ہم مانتے ہیں کہ ہر جماعت میں اچھے افراد بھی ہوتے ہیں اور برے ہیں ۔ مشرقی صاحب کو چا ہیں کہ اچھے علماء کا ساتھ ویں ۔ اور برے لوگوں سے بے شک بجبیں بچائیں۔ موبودہ دو بران کا یقیناً غلط ہے اگر اہل می علماء کا ماتھ ویا کہ اصلاح اسوہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وستم بر کرایس افرا ہنے حال وقال کی اصلاح اسوہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وستم بر کرایس افراکسی مقتدرا ورستند عالم کو اس کو یک کا دمنیا بنا دیں اور نور بجیشیت ایک مشیر کے کام بی طرک رہی تو چندروز کے اندرا ندر ویکھنے کرکس طرح تنظیم ہوسکتی ہے اور کیا تا کی وفوائد مرتب ہوسکتی ہیں ہوسکتی ہیں ۔ وکٹ عکم نیک الگا المسبکر ع

اپنے جذبات کا اظہاد کیا ۔ قا رہیں ؛ یہاں ہی سے خاکسا روں کا علما مرکزام سے محکا ؤ پیدا ہوا اور خاکساروں کے امپرطل مرمشرتی کا برمسغیر کے اندرجن علما اکرام نے مسب سے زبا وہ مقابلہ کیا وہ دوشخصیتیں ہیں ایک مجابلہ ملت مولانا غلام عوش ہزاروی سر بلندی کے نوایل ہیں ، هرف ایک پیزاس سلسلے ہیں قابل اعراف سے ۔ اور وہ عنا بہت اللہ المشرقی کی ا مارت ہے ۔ ایس شحف حب حب کے خیالات قدان مجید کے خلاف ہوں تو وہ اس قابل ہرکز خبیل کہ امیر بنایا جائے ۔ سلانوں کے امیر کے لیا کا بیر کہ ایسے مسلما نوں کا امیر بنایا جائے ۔ سلمانوں کے امیر کے لیا کا بیر کہ ایسے مسلمانوں کا عالم باعمل ہونا فردری ہے ۔ اسکے علاوہ متین ، متمل مزاجی ہونا لازی ہے ، ہر مصلح کے لیے منواہ وہ مسلم ہویا عیر مسلم ہو فالدہ میں است اور تھل مزاجی هزوری چیزیں ہیں ۔ عیر مسلم ہو فسیم نوی مسلم ہو جائے ہوئے ان کی تحریریں اٹھا کہ تھی ویکھیے ایک قوم اور اس کے اور مشرقی مایو کے ۔ ان کی تحریریں اٹھا کہ تھی ویکھیے ۔ ان کی تحریریں اٹھا کہ تھی ویکھیے ۔ ان کی تحریریں اٹھا کہ تھی ویکھیے ۔ ان کی تحریری اور کی اپنی قوم اور اس کے در میں اور کیا وہ تھی اپنی قوم کی اس فرح کو بین و تذلیل کرتے ہیں ۔ اور کیا وہ تھی اپنی قوم کی اس فرح کو بین و تذلیل کرتے ہیں ۔

 لڑیچہ یا پیغلٹ علامہ مشرقی نے شا لئے کئے اس کا جواب بھی مجلس احوار کے سٹیج سے مولانا غلام عوت ہزاروی نے دیا ۔ حب بھی کوئی با طل فتنذا کھا تو مولانا ہزا روی کی سرکوبی کے لئے بغیر کسی صلحت کے اکٹھ کھڑسے ہوئے۔ نہ ہی مصلحت وقت کو دکھا نہ ہی لا لیج وڈا تی مفا دکو خاطِر میں لا ئے۔

عاور بریمورس خاکسار کو یک بدرے جوبن پر کھی ا ور بریمورمین خاص طورسے اس كا ذورا ورجرجا تقاء علاقے كا رغيس اعظم يبال خاكساروں كا سالارتقا -ا ور کفا نیدار ا بوطاب کا بیٹا کھی فاکسار کھا ہو اپنے باپ کی سرکاری دردی پریڈ کے وقت مین لیٹا تھا۔ ان حالات میں قاحنی شمس الدین مدخل الے اپنے د فقام کے مشورہ سے پناکساروں کے خلاف جلسے کا اعلان کیا ۔ ا علان کیا تھا كو يا كبرون كے تھتے ميں م تھ وا انا تھا - مولانا بزاروي ، مولانا عبرالي ساكن مجودي كا ودرولين كي ليد أبى رب تصكوري دونون حزات ورولين میں مولانا قامنی سمس الدین کے گھر کے ساسنے ہی پہنچے تھے کہ بچھے سے وہ مر ما لارصاحب تنا قب کرتے ہونے گل میں مولانا ہزا دوئ سے آسلے علیک سیک کے بعد مولانا ہزاروی سے کہنے گئے کہ مولانا آپ دوہر کا کھا ناہے ما تھ کھائیں گے۔ مولانا بزاروی شنے فرمایا ، آپ کا شکری امیرا یہ ا صول ہے کہ میں خاکساروں کا کھا نائبیں کھا یا کرتا ،، سالار بولا کمد لیکن مرا اصول برتھی ہے کہ کوئی بندوب کھ تھی میرے گاؤں میں اجائے او یں اس کو کھی کھانے کی وعوت و تیاہوں یہ مولانا ہزاروی مولے: " آپ کو مزور ابا کرناچا ہیں وجہ یہ ہے کہ آپ خاندانی رکیس ہی اور مهان نوازی مرحدی خوانین کی خا تدانی فطرت ا ور فرانف میں وافل ہے۔ لیکن میزا مول تو بہ ہے کہ میں ہندوسکھ کا کھانا تو کھالیتا ہوں لیکن کمرخاکساں

ا ور د و مرے مولا نا بہا ڈالی قائمی کتے . آپ ا ور پڑھ میکے کہ علیام كام ماكا دخريك كے عمارى نظام پربہت فوش كے ليكن جب منزق كے خبث بالمن كو ديكها واس كے معدان نظريات كو پار فاتو بدول ہو گئے واس كوسمها ياحتى الامكان لقادم سے بجنے كى كوشش كى ليكن مشر تى ايك انتہا بند طبیعت کا مالک کتا . بجائے عور و فکر کرنے کے اوچھے سبتیکنڈوں پر اتر آیا اوراس کی خواہش کتی کر جومیرے نظریات ہیں مثلاً مفاری میج مسلمان ہیں ، وہی مجنٹے جائیں گے، لغا رٰی ہی النڈ اور رسول کی ا طاعت کرنے والے ہیں ، نفاری ہی کے ساسنے فرشتوں نے سجد، کیا تھا ، نفاری ہی ا با ندار ا در عارف بالشدي ، الله كي زمين مين نائب مرف نفا ذي بي -اس فرح اركان اسلام كى تبديلى ، ينز تمام مضيعه ، استى ، دا من كيراوليا ، با متبعين أثمله عظام سب و دزخي بي ا وراس طرح و ومرسع عقا ند توجب علماء کے سجھانے پر کھی علامہ شرقی نے اپنا رویہ تبدیل نرکیا اور زہی اپنے طحدار نظریات کو ترک کیا تواسے میا بدملت ، فحر سرحد مولا نا فلا م غوث نمراری علام شرتی کے مقابل آ گئے ا ورہلامہ مشرقی کے خلاعقا نُد ونفریات کی تردید عواى اجتماعات ١١ مِلكس ، تحرير وتقرير مصملح موكرا بنا فرمن كما حقدًا وا

پشا در کا نفرنس کی رودا د جب اخبا دات میں شابع ہوئیں اورخاکسا روں کو پہ چلا توکسی اورخاکسا روں کو پہ چلا توکسی یا ہوگئے اوراس وقت برصغر پیں جتی جاعتیں تھیں ان سے پاس دخاکا داند اورعکریا نہ نظام مذکھا ۔ صرف ایک مجلس احوار کھی یا خاکسا رکڑ کے کہ جس کا عسکری نظام ہتھا ۔ اور علا مہشر تی بھی جا نتا تھا کہ عبس احوار اسلام ایک عوامی جا تا تھا کہ عبس احوار اسلام ایک عوامی جا عدت سے ۔ لہٰذا فظر تی با شکھی کرا بھیا ڈبھی احوار سے ہوا ۔ اور ح

۔ نہ خخر اسمھے گا نہ تلواران سے یہ جمچے میرے آزما کے ہوئے ہیں ہے اُنہ کے ہوئے ہیں ہے اُنہ کی کوئی ڈاتی دسمنی تہیں ہے بات مرف رسول اللہ ملتی اللہ ملیہ وسلم کی عزت کی سے ۔ شاعر کہتا ہے۔ ۔ ساعر کہتا ہے۔ ۔ سے جب تک کمٹ مروں خوا حبر بطحا کی عزت پر ۔ ۔ خطرشا پر ہے کہ کا بل میرا ایا ں میرہ سی سکتا ۔ ۔ خطرشا پر ہے کہ کا بل میرا ایا ں میرہ سی سکتا ۔

یہ دیجھو اسلانو! میرے کا تفدین تذکرہ ہے ۔ اس میں لکھا ہے کہ دسول اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی دسول اللہ ملی دسول اللہ ملی اللہ ملیہ دستم کی تقویمین ہے یا تنہیں ؟ سب مسلمانوں نے بیک آ دار کہا : " لوین ہے تو بین ہے "

مولانا فراروی نے کیا ا

سولانا ہرووں سے ہا۔ "اب آپ سی بوگ یہ بتائمیں کہ ہم رسول الشملی الشدعلیہ وسلم کی تومین کسی سے ڈر کے مارے بدواست کریں ؟

عوام کے مجعے سے آ واز آئی ہرگز ہرگز نہیں ہم کھی ہرداشت نہیں کی اس کے ہم سب ہے کے سابھ ہیں اب ہمیں کے بعد علامہ سنرتی کی دوسری کفریات ولانا ہزاروی شخص کے بعد علامہ سنرتی کی دوسری کفریات ولانا ہزاروی شخص کے بعد عوام سے پوچھتے کر کیوں یہ گفریہ یا کہنیں؟ ہر کفریہ حوال پیش کرنے کے بعد عوام سے پوچھتے کر کیوں یہ گفریہ یا کہنیں؟ مسبب کہنتے بال کفریہ تقومولان کمشہ عی مسئلہ بیان کرتے کہ جو سلمان اس کفر کو میچھ والے کو مسلمان کی مجھے وہ کا فرہوجا تا ہے کہ نہیں؟ عوام کا فرہوجا تا ہے کہ نہیں؟ عوام طلاق ہوجاتی ہے۔ عوام مولانا کی بار دورتا ٹیر کرتے۔

کانہیں کھاتا ۔ آپ کا بہرمال عکریہ " مولانا کا بہمکت اورجرات مندانہ جواب جب اس سالار نے سنا تو منہ لکھا کر چلا گیا ۔ ہر ہور جا کرخاکسار رضا کا رسلی باوردی جا مع سجد میں فرزا ہینی جائیں اورا کلی صفول پر قبید کر کے مبر کو گھیرے میں نے لیس دیکھیں گے کون ہما رہے خلاف تقریر کرتا ہے اور ہم کیسے بچ کراس کو جانے دیں گئے۔

جنائج سائف ستر رضاكار باوردى مجع بيلي آكرا للى معفول مين بيط كه منا ذکے لبدحقرت مولان قاضی شمس الدین صاحب مدخلہ آف در ولیش کی صدار " میں جلسہ خروع ہوا ا ور خاکساروں نے اپنے مع سندہ پروگرام کے مطابق بيموں كوا لشا بلشا شروع كرويا . كويا حملے كے لينے پر تول رہے ہي -مولانا قاصى فقر محدك تلزون كليدقا منى سمس الدين في معدار تى خطبهارشا دفيايا-بِس سِيرَ يَت ولمنبلونكم بشيئ من الخوف والجيع و نغص من الاموال والا نفس وا نخصرات ولبقرانطبين. تلاوت کی اور فرما یا کہ مومنوں پر آز مانش کا آنامزودی ہے اورج مومن استقامت سے ان کوا پنے سروں پرھیلتے میں تو الله تقا لیٰ رامنی ہو تے مِن - چونکرقا عنی میا حب کی لقریر متناط انداز میں تقی للذامولانا بزاردی شنے دہ ضم کا دی اور خودمنبر پر تشریف اے اور خطبُ من نو ند کے بعد فرایا كر قامنى منس الدين ما حب كى تقرير سے يرسماں الكھوں كے ساسنے كھر کیا که گریا تو پی کستی ہونی ہیں ، پھا نسیاں ملی ہوئی ہیں ،بس مق بات کہی نیں کہ وہ کھاننی پرلٹکا دیئے گئے اور تو بوں سے اوا دیئے گئے ا ا در میں حیران ہوں کہ قا من صاحب مرعوب کس چیزسے ہوگئے۔ ان جھیں (یعنی سکیوں) سے حالا نکہ قامنی صاحب کومعلوم تہیں - نہ دیتے بالآفر شرمندہ ہوکروع السے شکھے ۔ بقول شاعر ، سکلنا خلدسے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن مہرت ہے آبدو ہوکر ننبرے کو چے سے ہم کھے

ا ورسیان مولانا نراردی ا دران کے دفقام کے باتھ رہا۔ تو مولانا کی جرات ایمانی ، تد بر، حو صلا ا در دلیری کا مشا بد ہ کریں کہ ایسے حالات میں بڑے بورے دوگوں کا بہتر بائی موجاتا ہے۔ لیکن مولانا نراردی ستقامت کا پہاڑ بیں مولانا نراردی ستقامت کا پہاڑ بیں مولانا نے ذندگی تجرکبھی بزدلی نہیں دکھائی بیجاں میں بات بیان کرنے کا موقع آئ تو کسی مصلحت یا وفت کے حالات کو کبھی خاطر بین ذلاتے ۔ می خاطر بین ذلاتے ۔ می خاعرکا معداق مولانا براردی سے بے نیا نہ ہو کر کہد ویتے ۔ کسی خاعرک اس شعرکا معداق مولان براردی سے بہترکون ہو سکتا ہے ۔

۔ سربام معبی پیا را ، لپ دار معبی صدادی میں کہاں کہاں نہینجا تیری دبیری گئن میں

قارئین ؛ یہ تو ایک واقعہ تھا میں ایسے بیدیوں واقعات آپ کو بتاؤں کا رمین ؛ یہ تو ایک واقعہ تھا میں ایسے بیدیوں واقعات آپ کو با کا کہ مولانا بزاروی نے مولانا بزاروی کو حق بات کہنے کے لیئے ہی پیدا کیا تھا۔ منبر و اللہ تفاقی نے مولانا بزاروی کو حق بات کہنے کے لیئے ہی پیدا کیا تھا۔ منبر و مواب سے بھی اپنے اکا برین ا وراسلاف کی سنت کے مطابق حق کا برجار کر تے دہے ۔ اور وقت آیا تو وار ورسن کوچوم کر بھی حق کا اعلان کیا کہنی بھی بواؤں کا اور بلے لئے موسی کا رخ نہیں دیکھا ۔ یہی وحبی تھی بواؤں کا ،کمین فضاؤں کا اور بلے لئے موسی کا رخ نہیں دیکھا ۔ یہی وحبی تھی کہنے وہ والے یا بواؤں کے دخ پر چلنے والے لوگ مولانا بزادد کی حالے اسے تو مولانا بزادد کی حراح کے دائے ایک مولانا بزادد کی حراح کے دائے ایک مولانا بزادد کی خوازا کے دکھی مقصب کہا، کہنی منشد دکہا ۔ لیکن سولانا چلتے گئے آگے بڑھتے گئے نہ تھی نے نہائے کے دیکھی مقصب کہا، کہنی منشد دکہا ۔ لیکن سولانا چلتے گئے آگے بڑھتے گئے نہ تھی نے نہائے کے دیکھی مقصب کہا، کہنی منشد دکہا ۔ لیکن سولانا چلتے گئے آگے بڑھتے گئے نہ تھی نے نہائے کے دیکھی مقصب کہا، کہنی منشد دکہا ۔ لیکن سولانا چلتے گئے آگے بڑھتے گئے نہ تھی نے نہائے کے دیکھی مقصب کہا، کہنی منشد دکہا ۔ لیکن سولانا چلتے گئے آگے بڑھتے گئے نہ تھی نے دیکھی کے دیکھی مقصب کہا، کہنی منشد دکہا ۔ لیکن سولانا چلتے گئے آگے بڑھتے گئے نہ تھی نے دیکھی دیکھی مقصب کہا، کہنی منشد دکہا ۔ لیکن سولانا چلاتے گئے آگے بڑھتے گئے نہ تھی نے تھی نہ تھی کہنے دیکھی مقصب کہا، کہنی منشد دکھا ۔ لیکن سولانا چلاتے گئے کہ کہنے کہا کہ کھی مقصب کہا کہائے کہا کہا ۔ لیکن سولانا چلاتے گئے آگے کے دیکھی کے دیکھی مقصب کہا کہائے کہائے کہا ۔ لیکن سولانا چلاتے گئے کہائے کہائے کے دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کا کہائے کہائے کہائے کی دیکھی کے دیکھی کی دیکھی کی دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کی دیکھی کے دیکھی کی دیکھی کے دیکھی کی دیکھی کی دیکھی کے دیکھی کی دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کے

قارئین کرام ؛ معذرت کے ساتھ اس جلسے کا ایک برلطف تاسف کھی دکھانا مزدری ہے جب طہرین مولانا کے جلسے اور فاکسادوں کے جملے کا چرچا ہوا تواس وقت ایک شعر کی حقیقت معلوم ہوئی .

ے سرف دو والوں کے تبلیلے اور ہیں ا عافیت کوشوں کی سیس اور ہیں ۔

تواسس پرسے کی وجہ سے اس دن درتم کے لوگ تھے جوعا فیت کوئل بزدل کھے وہ توجاعت کے حتم ہوتے اور سلام پھرتے ہیں ہوتا اکٹا اور بیجا و ، جا کہ مبادا بمارا ہی ہتیا چار نز ہوجائے۔ لیکن جر منچلے برزدہ مزاج سے وہ پورے شہر کی دو سری مساجد سے بھی کا زسے فارع ہو کہ گردہ درگردہ جلسہ کا ، کا رخ کر چکے تھے۔ بقول سے عر۔ وہ معتشل جیات میں بھی مرکے بل گئے۔ وہ معتشل جیات میں بھی مرکے بل گئے۔

مسعبہ کے اندر مجمع بڑھتے بڑا روں تک پہنے گیا اور اس منظم مجمع بین ساتھ کستر فاکسارہ اونٹ کی پہنٹ پر تل اکا مصدا ق بن کر رہ گئے۔ اب مولانا ہزاردی ملامہ شرقی کی ہرکفریہ بات پہان کر کے عوام سے فتونی ولاتے کہ حب کا یہ عقیدہ ہوان کی بوی طلاق ہوگئی کہ نہیں تو عوام بعندا قان میں جواب دیتے اور توفیق کرتے تو یہ صور تحال فاکساروں سے مین اور توفیق کرتے تو یہ صور تحال فاکساروں سے لیے فیرمتو قع تھی ۔ ۱۰ نہ جالے مائدن نہ پالے رفتن ایکا معندا ق بن کھی ۔ ۲ نہ خواص مائڈر رہے " برخصید نہ کا حکم دیا۔ د برفیز کے معنی کھڑے ہو جوائی کا کا کا اور کا کا کا کا کا ایک معنی کا بم معنی نظا یا اب خاکسارا کھڑکہ کھلنے گئے تو عوام ان کو کھلنے کا ماست کا ہم معنی نظا یا اب خاکسارا کھڑکہ کھلنے گئے تو عوام ان کو کھلنے کا ماست

التحليل مونے كے بعديثنا وركينے تو مشرقى نظريا ست ا ورطلا كرام كے درميان مورد کارزار بریا تھا۔ حصرت آتے ہی اس میدان جہا دہیں کود کئے ۔خاکسارو كو " هل من سبارني "كا چينج كيا ا ورطبسول ا درتفر مرول سيمشرني فنتذكا ناطقه بندكرديا وخاكسا رول كا وعؤى تضاكر منشرقى صاحب كوعلما بعر في اعلامه "كا خطاب ويا سي على بنداس كيمقام ومرتبكوتوك يهني اس كا إنين سمجن كالبي صلاحيت نبي ركعة بحفرت بنوري مشرقي ے اس منبع « علا میت « کوخشک کرنا جا ستے تھے بعظ ایم بیں آپ علی مجلس موالحيل كے مندوب كى حيثيت سے نفسب الزايہ اورنين البارى چھپوا نے معرکے تومشرقی کی کتاب " تذکرہ "علما دِمعرکو دکھا فی اوراس كى تخريفات وكفريات سے انس آگا و كيا-اس برلعف علما ميمر نے ايك استفتاء مرتب کیا ا ورعما وازبر کی جاعت کے ایک رکن ا ولا الا زہر " کے مفتی فینی وجوسی ، نے اس کم بواب کھیا جی میں شرقی نظریات پرشدید تنقيد كى كئى - اورانهي صريح كفروا لها وقدا و ديا كيا . فا لبا معربين اسس فقے سے ملا ، ہند کے بارے میں یہ تا تزیباً ایک ابنوں نے السے گراہ سخف کا کیوں نونش نہیں لیا - اس پر حفرت بنوری سے و صا وت کے لیے ا یک مختفر سامفنمون مکھا جو و بال کے مبلس" الا سلام عد جلرے شمارہ اس م مرسول وهايد مطابق ١١ روسمبر علايه مين شاكع جوا- مقاله كا عنوان تنا "كلمة عن الالحاد وكتاب التذكرة لاحد الملاحدة المنشرق وجهورعلماء هند في لهذا المصدول ...

. حفرت بنوری می یه تا ریخی مقاله ان کی دین همیت اور تب وتا ب کا مرقع ہے ۔ دین اسلام پر ال حدہ کی دست ورازیوں کا میکوہ کرتے ہجئے

## علمائے ازمرکا جواب

آیج سے تعریبًا نفسف صدی پہلے پنجاب و سرحد میں عنا بت الشفان مشرقی کا غلغہ بندرتھا اکیہ طرف ان کی بیلچہ برداد «چپ وراست «گی گونج درو دیوارسے تکلارہی کھی تو دوسری طرف ان کے «عسکری سلام » فضا میں ایک بیجان پیاکر دیا ۔ و نیا سے بڑے برسے آ مدف ال اور د ما ة فتذ کے حالات کا مطالعہ کیا جائے تولیمین چیزیں ان میں قدر مشرک نظر آئیں گی ۔ شالاً بلاکی ذابات ، عفنب کی قا لمرانہ صلاحیت ، بے پنا مشرک نظر آئیں گی ۔ شالاً بلاکی ذابات ، عفنب کی قا لمرانہ صلاحیت ، بے پنا کبرو عزود انتہائی خود رائی و خود پسندی ، سلف صالحین کی تحقیر ، ہر باس میں کبرو عزود انتہائی خود رائی و خود پسندی ، سلف صالحین کی تحقیر ، ہر باس میں نئی اختراع کا شوق ، بمؤد و دنا نش کا جذبہ اور تعمیر کے نام پروین وا بما ن ادرقوم دولمن کی تخریب ۔

علامه شرقی بھی اسی گروہ کے سرخیل تھے ، و ہ اپنے تئیں " علامہ " کہتے اپنیں غلط فہمی تھی کہ قرآن کے مفہدم ومعانی عراض معانی سے بہلی بار البنی کے وہ تا بنی کے وہ تا بنی کے وہ تا بنی کے وہ تا برنازل ہوئے ہیں ۔ ابنوں نے اسی عرہ میں قرآن کرم پر مشق شروع کر وی ، پہلے " تذکرہ " نامی کنا ب تعمی ۔ یہ ان کے الحا در کا مشق شروع کر وی ، پہلے " تذکرہ " نامی کنا ب تعمی ۔ یہ ان کے الحا در کا کسار نقش اول تھا ۔ پھر کھی عرصہ خا موشی کے بعد " انتازات " تکھی اور خاکسار شظیم کی بنیاد دیا گی۔ ایک پرجبر ہاری کیا اور بالآخر " مولوی کا خلط مذہب " نظیم کی بنیاد دیا گی۔ ایک پرجبر ہاری کیا اور بالآخر " مولوی کا خلط مذہب " نامی کنا بجبر کے منبر کا لنا شروع کردھئے ۔ یہ ان کی ذہب نی و فکری مملا حیتوں کا ماصل ہتھا ۔

چو ککه عنایت الله خان مشرقی پشا ورکی انگریزی درس گاه میں مدرس ره میکے تھے اس لینے وہاں ان کا خاصا افر تھا۔ اور تھزت بنوری جب فارغ ما ظره كا چليخ ويا مكراس سامنه آنے كى جرات نہ ہوئى -

ا کہ ہے درا حفرت بنوری کی اگلی عبا رت ذراعور سے پڑھیں حب میں مجا برملت مولانا غلام عوت ہزاروی کی خدمات کا ڈکرہے ،ا ورمولانا بہا ڈالحق قاسمی کی خورمات کا ذکریمی کس خوبی سے فرما یا ہے ۔ برمبالغہ منبس بکہ حقیقت تھی ملاحظ ہو۔

فالعلماء الهند في لهذا المسبيل جهود وتشكر دائمًا فنم لم يفعلوا ولم يستفا فلوا ولمع يجبى اولم يقتصرو وعلى الأخصّ جماعة ١٠٠٠ حرار اسلام ١٠٠٠ في الهند فان لها مجهودات كبيرة ، ومن المهر زين في الهند فان لها الباقين الى النايات الاستاذ المناصل بها في الحق المتاسى وصد بيتنا الناصل الاستاذ غلام غوث الهن اروى ، فا نقما قد القاه احجارًا في فيد وشك عليه كل حيلة مجتالها وثركا فتنة بين انياب الاسد فشكر لهما جليل خدمتها و دفاعها عن الذبن و الاسلام وقفهما الله للخدمة الصحيحة وبارك ماعليهما المنجعة وجهودهما المشحرة والهنام ماعليهما المنجعة وجهودهما المشحرة و

تا رئین حفرات ؛ خط کمشیدہ عربی عبارت ذراع ورسے پڑھیں کر حفرت مولان غلام عزف ہزاد وائ اور سولانا بہا اوالحق قاسی ٹے خاکسا ری فتنہ کے خلاف کتنا بڑا کام کیا اور یہ حفرت مبؤری چکا مقا لرست ال کی سے -حوالاپ نے معربیں مکھا اور چیش فرمایا ۔ حفرت ہزار وائ کی ٹخفسیت کا ا ملام کی ہے کسی کا نقشہ کس ورو سے کھینچا ہے۔

"اصبح الذين كناة النسع لا راعي او ترتع خصب لا رائد عن حماة ، اويتيممات اجواه فاصبح من لا من تربيه و يجنوعليه اوسريض مدلك اشرف على المولت لا يلقى طيبيًك براويه بجرعة من دواء -

" آج دین کی حالت اس دیوڑ کی سی ہے حس کا کوئی گلہ بان زہر۔
یا سرسبرچراگا ہ کی سی ہے حس کا کوئی دکھوالا نہ ہویا اس ہے کس
یتیم کی سی ہے حس کے مال با پ مرچکے ہوں ا ور کھری و نیا بیراس
گلاکوئی مربی ا ورشفیق سیسر نہ ہویا اس لا عزا ور جاں بب مرایش کی سی
ہے جسے کوئی طبیب نہ ملے ہواس کے منہ میں ووائی کی ایک گھونے
وال وسے "

مھراس مقالہ ہیں تفرت بنوری علما ، بہند کا ذکر قرما تے ہیں کہ علی ، نے اس فلند کے استیصال کی بہت کوشش کی ہیںے کہ جب مشرقی کے کفروا لحا کا طود ما رساھنے آیا تو علما ، مہنداس کے متفا بلے کے لیے کھوے مہر گئے۔ اور دین کی یا سبانی کا حق ا داکر دیا ، عبارت ملاحظہ ہو۔

ودعاة العلماء مبعث والمسناظر مرّاب وراقع طده السطور من الدين دعوا هذا الرّجل وحزبه للمناظرة لكنه حبن ولا يحضر ـ

« ا درعلماء نے اس کوکئی بار کجنٹ وشا ظرہ کی وموت کھی دی عودان سطود کا طرقم ان لوگوں ہیں ہے جنہوں نے اس کوا دراس کی جماعیت کو

کاروں اورعوام نے ہو کھ کیا۔ وہ بیان سے باہر ہے۔ آئو میں ہما رے سے اور ہما نے ہما دے سے اور ہما نے بھانے ہے دو تین وات ہم

اندرر ہے ، مجر حکومت نے ہم کو رغ کردیا ۔ یا طویل قفتہ ہے جس کو جھوڑا

جاتا ہے۔ اتنی بات عرمن ہے كرحفرت شيخ الاسلام مولانك بيراحمدعثا في رم

نے حفرت کو گرا می نا مد لکھا کہ یوسف میں قید ہونے کی ایک کمی ہی ! ق کھی۔

و مجی پوری جوشی . ا مگر بزگمشنر کو ترکی بترکی جاب طرات ؛ حفرت بزار دی کا ایک

ا دراييا وا تعرشا بده فرمايس:

مشکلہ میں مجلس ا حلاد انگریزوں کے خلاف معروب عمل تھی۔ انگریزوں کے خلاف معروب عمل تھی۔ انگریزوں کے حربت پہندوں پرمغالم عروج پر تھے ۔ محفرت براردی ویگر اکا برین کی طرح آناوی کے نغے آلاپ رہے تھے۔ گورنسنٹ نے آپ کوگر فتار کرکے ڈرکھٹ جیل ایب آ آپ دوگر فتار کرکے ڈرکھٹ جیل ایب آ آپ دیس بند کردیا۔ اس وقت کا انگریز کھٹنر چندا فسران کو لے کولئز کے لیے جیل میں آیا۔ بغا ہر وہ جیل کے معاشنے کے لئے آیا کھا۔ پہلے اسس کے لئے جیل میں آیا۔ بغا ہر وہ جیل کے معاشنے کے لئے آیا کھا۔ پہلے اسس کے نئے جیل میں آیا۔ بغا ہر وہ جیل کے معاشنے کے لئے آیا کھا۔ پہلے اسس کے دعب سے وہانا چا کا کوکسی طرح مرعوب کرتے۔

ما الشهره میں فاکسا دول کے فلاف جلسہ ا قارمین حزات احفرت بخدی میدوجہدفاکسا ریخر کی فات بخدی کے حوالے سے آپ مولانا ہزار دی جم کی جدوجہدفاکسا ریخر کی فات پڑھ ہے ہیں جس کا تذکر ہ حفرت بنوری کے اسپے اس تا ریخی مقالے میں کیا جواسی سے لفف صدی پہلے معربیں شائع کیا۔ مولانا ہزار دی شے نے برسنیر میں حفاظت دین کے لیا جو کام کیا وہ ایک جماعت کا کام کھا۔ اسٹی من ایک دلی جا عت کا کام کھا۔ اسٹی من ایک دلی بیت کہ دوں جس کا ذکر میرے میں ایک دلی بیت کہ دوں جس کا ذکر میرے مندوم ومحترم حفرت مولانا محدوم ومحترم حفرت مولانا محدوم نا مدہبیا ہوئ مدن ایک جا ہے۔

وا قعہ کچھ اس طرح ہوا کہ حفرت ہزاد وی نے حفرت بخدی کو ما نسہرہ میں جلسہ کی وعوت وی پحفرت بزری سنے قبول وزما لی پہلسہ کے بعد کیا ہوا۔ اس تذکرہ کو تعفرت مولانا ہزاروی کی زبانی ہی پڑھیں ۔

و مرزا بیوں اور فاکسا رول کے خلاف ان کی جدو مجبکہ دبین حفرت مؤرک ہم سے کومعلوم ہے ۔ ایک بار میرے کہنے سے حفرت نے مانسہرہ کے جلسہ بیں فرکت منظور فرمائی ہو ہم مشرقی کے خلاف کر اسپے کھے۔ حفرت نے نہا بیت عالمانہ طویل اور مدائل نقریر فرمائی ۔ بہے انرو اور بیلیس اضروں نے اس ون ما سنہرہ جھجد و دکھا تھا۔ ایک ان وی ہسٹنے سب اسٹیٹر موجود تھا جس نے مولانا موصوف کی کرفتا دی کا محم دیا۔ مالانکم

كشنركين لكاكرآب الكريزول كے خلاف بغاوت مر پيداكري اور بريكون رہیں ۔ حفرت ہزاروی منے جواب ویا ہمیں مکون تب تے گا جب آپ ہمارے مك سے على جائيں گے يہم آخرتك بتيا رے خلاف تخريك بالائيں گے . يہاں ك كرتم كواس مك سے مكال ديں . كمشز كينے لكاكرة م كواس مك سے كيسے كال كتے ہو متارے یاس ما دی وسائل بنس رق حفرت بزاروی صاحب فے جلال میں آگر دیایا كر ہم م كواس وليں سے ايسا وليس فكالا دير كے جيے كسى پاجامے بيس كور واخل موكر كاف لے تو دہ انتها فى كرب واصطواب كے عالم ميں فورًا ا بنا با جا مداكال كينك وے سرمتیں تکا لیف وے و لے کواس طرح فکال دیں گے حضرت ہزاروی کے اس جاب پر کشنراگ بگوله بوگيا ا درا ملاكر بيني چن كركر سه مين گهوست لكا ادر عمقت کے عالم میں کرے میں سلنے لگا بکشنر نے مولانا ہزاروی سے کہا میں جہدی اننی کی سزا دوں کا جعزت بزاروی نے فر مایاکہ کوئی فری بات تنہیں ہے۔ ہما ہے الل ك ساته كلى التركي نا المركة ، كيانيال دين ، كم يول عين والا ، وب كے اسك بانده كرانبي اوا ياكيا بم اپنے پيشروں كى طرح كى وتم كى قربابى ے در بن نہیں کریں گے جفرت کے جرائمندانہ حواب سے انگریز کمشنر پر کھلاگیا اور دو سال کے لیے مولانا کو سوالہ زندان کرویا۔

دی جس قافلے کے سالاوا مام احمد بن علق کے درے مارے گئے جس قافلہ کی جان سیاری گوالیار کے قلعے نے دی جس قافلہ کے میر کارواں شاہ ولیا للہ محدث دہوی کے اتھ کا کھا ہے گئے جس قافلہ کے میر کارواں شاہ ولیا للہ محدث دہوی کے اتھ کا لئے گئے جس قافلہ کی حربت کے نغوں کی گوا ہی شاملی کے میدان دے رہے ہیں جس قافلہ کی جا بنازی کہ بالاکوٹ کی شہا دہ گاہ موجود ہے ۔ بہی قافلہ سفر کرتے کرتے با بائے جعیت مولانا غلام غوث ہزادوی گئے اس قافلے کو، اس رست کو، باس رست کو، باس رست کو، باس رسم کوقائم ووائم رکھا جب حق کہنے کا وقت آیا تو رسم کوقائم ووائم رکھا جب حق کہنے کا وقت آیا تو

کا مصلاقِ حَیْ گوٹی کاحَیْ اداکیا۔ جوشی اسٹے بھی نا رامن ہوئے بغیر تو عیر تھے۔ لیکن اس مردحیٰ آگا ہ نے کسی کی پرواہ نہ کی کسی ملامت کرنے والے کی طامنت کو نہ دیکھا۔ بلکہ ا پنا چراغ جلانا چلاگیا ۔

کے کھا ما فرکیری ہونے کا اعلان کیا مشرقی نے بھی الاسلاح میں اعلان کر
ویا ۔ اورخود بھی آنے کا اعلان لقلم خود کرد یا ۔ اس کے بعد پوسٹروں اور
ہیٹ بنوں کے ذریعے بے بناہ پر جارگیا گیا۔ انساد کیمیپ کے اعلان کے
بعد خاکساری حلقوں میں کھلبلی مچے گئی ۔ اور شرقی صاحب نے جلسہ کا اعلان
کردیا کہ ایبٹے آبا دمشرقی کے آنے کا اعلان کو کوں کی غلطی سے ہوا
سے ۔ خاکسا دوں کے جلسے کے لیئے دو معند پہلے ہی ڈبن آباد متعل گراس
خادم کے وسیع و عویین میلان کی منظوری حاصل کرلی تھی ۔ اوپر انسا دالمسلین
کے خلص ادا کین کھی اپنی حدوج بدیس مھروف رہے ۔

ا لفا دا کمسلین کیپ کے لیے ۲۳ جون کو بروز جمعۃ المبارک را ولیٹری سے خیمے وغیرہ بعدا سیا ب روا نزکر ویئے گئے ۔ حوفنا م کوا بہٹ آ یا دہینج گئے تھے ۔ لیکن خاکسا روں کی بد دیا نتی کی وجہ سے وہ حیے سید صفحاکسا رکیم ب میں چلے گئے ۔ حالا نکہ دخاکسا ر) ڈرائیور کو را ولیٹری سے دا وائگی کے وقت تاکید کی گئے تھی کرخیمے الفا را کمسلین کے لیے کمپنی باغ میں ایب آ یا دیے میا نے ہیں ۔ ناکسارول کے کیمپ میں نہ لے جانا۔

۱۰ جون کوملک قلام حیدرماحب نے ایک ورنواست الفا دانسلین کی طرف سے ڈوپٹی کھشنرمیا حیب بہا در کی خدمت ببر پھیجی کر کمپنی باغ میں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ مگر ٹوی سی ماحب موسوف کے اجازت دینے سے انکارکرد یا۔ حبس سے تمام مسلما نول میں شدید ہیجان وا منطواب پیدا ہوگیا۔ اورا لفا را اسلمین کے بجابہ وارکان نے فیصلہ کر دیا کہ جلسے خروم ہوگا۔ اورا کھیا جا وارکان نے فیصلہ کر دیا کہ جلسے خروم ہوگا۔ اورا سی سلمے میں سب گرفتاری کے ساتھ اور کی ہے گا ۔ اورا سی سلمے میں سب گرفتاری کے ساتھ یہا رہوگئے۔ زیا وہ تشویش اس سلمے میں کرفتاری کے ساتھ کی کہ الفار تحریک خالص مذہبی ہے۔

ے اس کا فیلد کیا مولانا غلام غوث ہزاروی نے اسسے دلائل دہرا ہیں ہے مشرقی کے ملیل دہرا ہیں ہے مشرقی کے ملیلا نظریات کا پول کھولا کرخاکسادوں ہے اس کا کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اور لا جواب ہو کر کھسانی بلی کھمیا نوچ "کے مصداق تشد دپرا ترآئے۔ چنا کنچ احوار ہوں نے مقابلہ کیا اورخاکساروں کے پاؤں ایسے اکھڑے کہ دوبارہ بیندا کی

علا مرمشر فی محاکل کھے ایرمغیرے اندرخاکسار تحریک کے بائی علامرشر قی محاکل کھے اندرخاکسار تحریک کے بائی علامرشر قی کے الحا دا ور باطل نظریات کا مقابلہ سب سے زیادہ کا بد ملت مولانا غلام تخریر بزاردی اورمولانا بہا مالحق قائمی نے کیا - مولانا غلام غوست براروی نے تقریر و تحریرا درسنا ظرہ و مقالات و عیرہ کی مورت میں کیا۔ ایسے ہی ایک ساظرہ کی رودا درست طرہ میں قامنی رودا د ما فیز خدمت ہے بہوا بیٹ آباد میں ہوا تھا۔ اس منا ظرہ میں قامنی مشمس الدین صاحب آف و درویش کھی شاول سے اوراس کی رودا دا بہوں سے میں شافع کی جو بدید قارمین ہے۔

محرّم برادران اسلام ؛ حراحبا ب کمیپ کے وہ ن میں ایب آ ؛ دسترلین لے گئے سے ۔ ان کومشر تی صاحب اوران کے بجا پرخاکسادوں کے کمیپ اورالفا د السلین کمیپ اورا لفا دم مصنوعی جنگ جہم خود و کمیسے کا اتفاق ہوا ہوگا ۔ لیمن ہو مسلمان ایب آ ؛ د تشرلین نہ لے جا سکے اورخاکساروں سے خلط پر دپگیاڑہ کی مسلمان ایب آ ؛ د تشرلین نہ لے جا سکے اورخاکساروں سے خلط پر دپگیاڑہ کی وج سے پریشان ہوسے ان کی وا تعنیت کے لیئے مناسب مجاگیا کہ ایسے آباد میں انفار فوجی کیمپ کے تام مجمع حالات کومتعل طور پرشان کے کردیا جائے ۔ انجن انفار المسلمین صلح نہرارہ نے ایب آباد میں انفار فوجی کمیپ اور تبلیغ کا نفرنس منعقد کرنے کا فیعلہ ۱۹ رجون مسل کا یو کی انفاد اس سے ایک ما ، قبل خاکسا روں نے بڑی شد و مدسے خاکسارکیپ کے انفتا دکھا اعلان کر دیا ۔ اور چے ہزار خاکساروں شد و مدسے خاکسارکیپ کے انفتا دکھا اعلان کر دیا ۔ اور چے ہزار خاکساروں

د کی سی : اچھا اور ؟

یں : اورمولوی عبالقیوم صاحب پو پازئی ( پشاور) تقریر کریگے۔ مدلانا موصوف کو دعوت وی ہے۔

ومی سی: ید د مولوی عبدالقیوم الولیلیکل دسیاسی ) اوی ب .

می ، مگر تقریر تو بولیٹ کل نبی کریں گے .

مری ایجا اور ا

میں : اور مولوی غلام غوث ما حب تقریر کریں گے۔

ومی سی : د گھبراک جہیں بنیں ۔ ہم گلام گوس کو اچھا بنیں مانگٹا وہ طلاک الاک دطلاق طلاق ) کا باٹ بولٹا ہے ۔

يں ؛ عكر بم اچھا ما كنا ہے .

ڈی۔سی ؛ اگر خاکسار کا ذکر درکرو تواجازت ہوسکتی ہے۔

يں ، مگرسم اپني تقرير ون ايا بندي نبي جا ہے۔

وی یس : ایجا مولوی کام گوس تقریر ذکرے۔

ميں ، ہم يہ يا بندى كي سبول عبي كر سكتے .

فيي سي ، تواجازت نبي و مي عب كتي.

میں بہت اچھا کہ کر اٹھ کھڑا ہوا تو صاحب موصوف نے کہا کہ اچھا
او حاکھنٹہ بعد آؤ۔ اس وقت ساڑھے وس بچے تھے۔ بیں نے کہا توگارہ
بج آؤں ۔ ڈیٹی کمشنر افل گیارہ بچے آؤ۔ یہ کہ کرموصوف بھی اکھ کھڑے
ہوئے اور مجھے بھی خصت کر دیا۔ میرانویا لہے کاس وقفے بیں انہوں
نے شاید ڈاکٹر منان صاحب جو ان ونوں نتھیا گی بیں تھے سے اس سلسلے
میں بات کی ہوگی۔ ٹھیک گیا رہ بچے ہیں پہنچ گیا۔ توصاحب موصوف لے

موجودہ وقتی سیاست میں نرونل ویتی ہے بدحقد لیتی ہے ، جلسکھ فالس تبلیغ اسلام کے لیئے کرنا چاہتی ہے۔ اس لیئے اسلام پر ہم کم اذکم وہ پابندی برواضت نہیں کر سکتے۔

امباب کے مشورہ سے میں نے مناسب مجاکر اتمام مجت کے لیئے ایک فعہ بالنا فربات ہے۔ لیئے ایک فعہ بالنا فربات ہے۔ ماک بچر حکومت کوشکا بیت کی گنجا نش زرہے۔ چائنچ میں ۱۲۳ جون کو ڈپٹی کشنز صاحب موصوف کی ملاقات سے لیٹے گیا۔ ما حب موصوف نہا بیت خندہ بیٹنا نی سے اکٹھ کر لیے۔ ملیک سلیک کے لبد بچھا کس طرح اس نا ہوا۔ میں نے کہا کمپنی باغ میں تبلیغی جلسے کی اجازت لیئے کے لئے ایک ہوں۔

و بنی کمشنر : ایکیا جسه بولا ؟

ىلى : تېلىغى جىسە سوگا ،

د اس مي خاكسارون كا ذكر تونه بوكا إ

يى : خاكما دول كا ذكر قو عزور سولا بكديه جلسه خاكما ديت كى ترديد

ہی کے لئے منعقد کیا جارا ہے۔

وی سی : اچھاکون کون تقریر کرے گا۔ ؛ وید کہ کرما صب موصوف

بنن ہے کر کا غذیدنام مکھنے کے لیئے تیار ہو بلیٹے اور میرے منتظر ہوگئے)۔ مدر کی تو من آتا کی اللہ

میں : ایک تومیں خود تقریر کروں گا۔

طوی سی ، احجها اور ب

یں : اورمولانا عبدالحی ماحب دمجونی، تقریر کری گے۔

دمی سی: اچها اور ۲

میں : مولوی محمد واؤد ما حب و فیکسلا) تعریر کریں گے۔

مجھے کہا تہیں اجا زت ہے یکو اسپین کا خال دہے کیونکہ ہم شہر کے وہین کا ذرمہ وارہے۔ میں نے کہا ؛ ہم مزخود خاکساروں کی طرف جا تے ہی نہیں کو فی والنظیر جائے کا ۔ لیکن اگر خاکسارہم پر جملہ کردیں تو ڈیفنس د دفاع ، کا ہر شخف کوحی حاصل ہے ۔ پھر میں نے کہا آپ آجا زت تخریر کردیں توصاحب موصوف نے کہا ؛ مہنیں تخریر کی کوئی حرودت ہیں :

مها حب موموف نے جس شرافت اور متانت سے گفتگو کی اس کا از اب مک طبیت پرہے۔ اس کی تو مح کام بالاخصوصًا انگریزا فسرول سے منیں کی مبلتی ۔ بہت ممکن ہے کہ اس میں کا تگریس گورنسنٹ کاکسی حدتک و خل ہوا ہو۔ بہرما لی صاحب موصوف ہما رمی طرف سے تھیین کے ستحق ہیں ۔ چنا کنچہ میں والبول کیا۔ اورسب احباب جمعہ کی نما زاداکرنے کے لیے جا مع سجد میں چلے گئے تھے ۔ خاکساروں نے مرزا بُوں کی سنت پوری کرتے ہوئے تمام علاقے میں سائیکوں اورویگر ذرائع اور ماتحت فاکساروں کے فرائع یہ افواہ اڑا دی کہ انفا رکمیپ کو ڈیٹی کشنرنے روک دیا سے ۔ اوران کاکیپ بند ہوگی محبس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علاقہ دھمتوڑ، باغبل ندھی اور پہاؤ کے ملان ا وس باره بزاد کی تعدادیں آر ہے تھے وہ ما بوس ہو کروائیں علے گئے۔ خطب سے پہلے مولوی عبالغنی صاحب اولیسی ا ورمو لانا علام عوت ما حب نے تقریر کی . اور پہلا اجلاس جھ بجے شام کوختم کیا گیا . دوسرے ون مبتح پھر دوسرا اجلاس کشروع ہوا۔ اور بارہ بجے ختم کردیا گیا جمیس بہرکوالفارکے بامیوں کی بھر فنا ہدارہ رجنگ ہوئی۔ سب سے آگے انساد سا ہی تھے سیھے ا توارا سلام کے با ور دی ساہی بح بیٹر فرک تھے۔ اوران کے بیجے سفیدلیاس والے عام سلمان تھے۔ چنا کنے یہ فریخ فلفر موج وو کھنٹے کم شہرے مشہورازارو

میں مارچنگ کرنے کے بعد والیس اوئ اور کیمیے میں داخل ہوگئی۔ تبیرے روز بروزا تواد پعرعظیما نشان جلرکسشند وع بوا ، مولانا غلام عوش برزار وی صاب، مولانا خلیل ازهن صاحب مدرس جا معه رهمانیه برسپور ا ورحفزت مولانا محمد دا وُد صاحب نے تقاریر فر ائیں۔ میں ایک بجے کے قریب تامنی القفاۃ علاقریشس حفرت مولانا محمدعبدانلہ صاحب دس بارہ ہزارملانوں کے بے پنا ہسیلاب ك ما مع شرك الشت لكاتے بو مع تشريف لائے ۔ چنا ني الفاركميپ سے آب کے اعزاز میں سات عدو تو پی وا عین گئیں ۔ اور جلے شروع ہوگیا۔ حفزت قاعنی صاحب موموٹ کرمی مدارت پررونق افروز ہوئے ۔ تین کیے کے جلسہ جا ری راج .سلمانا ن ب وش کا یہ سلا ب عظیم ہونکہ خاک اکمیپ کے سامنے سے گذرا تھا اس لیٹے مشرقی نے اپنے چھ سوغازیوں اور کشتر پولیس کے ب سوں کو ناکا فی ا وراینے آپ کو اکبلاسمجد کر دیمی کشنرے ورخوا مت کی کر وہ فاکسارکیپ کے ہر چہارطف د فعصم اکا لغا ذکردے۔ جا تخب ڈیٹ کشنرنے خاکسارکیم ہے ہرچھا رطرف و و سوگڑ کے اندر و فعر سم ا کا نفا ذکرویا - مشرقی صاحب نے دربارہ کیا کہ ووسوگز ناکا فی ہے ۔ اس لينه كم ازكم حيار سوكز مرنا جا سينے . جنا كند مشرقى كى يه منديمي مان ليكني . تھے ہونے اشتاروں پر نیل ساہی سے روسو کے بذے کو کا ا كريارسود ١٠٠) كاسند سد لكهاكيا - اور مركها جاتا ہے كه نازى جماعت سے تعلق رکھتی ہے۔

شام کوشا ندا دانفا رحبگ کمپنی باغ بیں لڑی گئی۔ گولہ باری اوریم با ری کا پیجا ن خیز منظر لوگوں کو میران کرد ہاتھا ۔ گولہ با رسی ا حدثمیا ری کاعجیب نظارہ ڈاکٹروں کی جاعبت مرہم پٹی سمبت ، بلال احمر کے رضا کا رزخمیوں کے اٹھانے

قا ضیشس الدین صاحب نے دائے پیش کی اگرمشرقی میا حب اسلامیر ال میں نہیں آنا چاہتے تو وہ ٹاؤن إل میں تشریف لادیں . مگرمشر تی صاحب نے و بل جانے سے بھی امکار کر دیا ۔ اسٹر بعض علما و حضر است جن میں سر داربها درخان وكل بين بيش عقد مولانا صاحب سے احراد كياك آپ بى مشرقى ماحب کے بال تشرلین لے چلیئے تاکہی وباطل کا فیصلہ ہوجا ہے ۔ استے میں خان صاحب جلال الدين صاحب موشرك كروع ل تهيني كريطي خان محداكم خان كى كوتقى بى بىرىجىت بوكى يىنائىد موشرىي بليد كرخان عمدا كرخان جاكردار کی کوشی پرسب احباب بہنے۔ و بال بہلے ہی سے قامنی عبدالکیم صاحب خيك ميان أكبرشاه بيرستره مولوي شاكرا نشرقامي خاكساران وديكر حبيدا حباب موجود من كو على كے اندرا وربا برسم إلى كا بڑاز بروست انتظام كا- بابر سے جانے والے حفرات میں سے حفرت مولانا غلام عوت بزاروی ، مولانا قاضی مشمس الدين ملحب، مولانا محمد سخق صاحب ، حفرت مولاناعبدالغني صاحب ، خا نفاحب جل ل الدين ماحب ،حفزت مولانا قاصى محد عبدالله ما حب وهمتور معفرت مولاناعصمت التعصاحب لوالنشهر وحفرت مولا ناشمس الدين ماحب بندى گھیپ ، جناب حاجی سمندرخان صاحب ا درجناب خان رم خان صاحب فرخ كے ام قابل ذكر ہيں مشرقى صاحب كمره بين موجود نر محق - لعديين مشرقى صاحب تسٹرلیف لانے اورسلام کہا مسلمانوں میں سے کسی نے جواب نہ ویا اور د ہی کوئ اعظار مشرق ماحب نے ائے ہی پوچھا کون مجت کرے گا۔ مولانا علام غوث ہزاروی نے کہا میں کچھ کہوں گا استے میں سرقی صاحب سبھ گئے اوركها !" يه كنا بين كيا بين يا جواب ديا يه تذكره و عيره آپ كي تصنيفات ہیں ۔ تومشر فی صاحب نے گھرام سے کہاان کوا تھا دیجیے اور بہاں سے

والے سٹریچرسمیت موجود کھتے۔ گرفتا رضد کا ن کے کھوق سلاسل کا رقت آمیز منظر قابل و پرتھا ، حا حرین کی تعداد تعریبًا دس بارہ ہزار کھی ۔ لوگوں پراس کا بہت عمدہ ا ٹرمہوا ۔ اس کے لعد گٹکہ بازی کا مظاہرہ ہوا ا ورتلوار کے کرتب معمی و کھائے گئے ۔ چنا کنچ چھ ہے یہ اجتماع منستٹر ہوا ۔ ا ورتمام سپاہی بھی پڑھست ہو گئے ۔

تین ون کےملسل اورمکرر فتلف جلیغوں کے بعد آخر ۲۷ رار کے کوشرقی صا حب نے خان صا حب جل ل الدین گوزنمنے کنٹر کیٹر کے احرار پر مجدث منظور كرلى ا ورقلى خان اسلامير لإل بي چا دىجے بجٹ ہونا قرار پا يا - علماء علاقہ رش کا ایک فحفر سا املاس ہواجیں میں بحث کے لیے بحث وتمحیص کے بعد ا حقر کا نام بالا لغاق طے بہوا۔ وو بچے ہی ملک غلام حیدرا وربعبقرب میر ما حیان کومولانا غلام غوث صاحب کی تلاش میں پیشل موٹر دے کر بھیجدیا گیا۔ تھا۔نیزاس فیال سے کہ مولان بفریس مہول ہیں نے دو یجے مولانا ماحب کو ببزی میاں عبدالفیوم صاحب کی معرفت تا ر دیا مگرمولانا صاحب کا جواب آیا كرمولانا غلام غوث صاحب لعذيين بنبي ينجع داورنه بمين بتهب كروه كباں ہيں -على دا سلام كا ا جلاس حارى تقا كر تقييك جار بچے مولانا غلام غوث صاحب ا چانک آپہنچے اور طے ہوا کہ اب بجٹ مولانا غلام غوت صاحب ہی کریں گئے۔ چنائج و عائے خیر کے بعد علما وا سلام کا یہ مبارک گروہ ساڑھے باربیج تلی خان ا ملامیه ۶ ل کی طرف روانه میرگیا مولانا فلام عوث صاحب کے آئے کے بعد شرقی صاحب نے پروگام تبدیل کرویا اور میلان میں کلنے ے اسکار کردیا ۔ قلی خان اسلامیہ ول میں ندائے۔ با وجو دیکہ بولیس کا کا فی بهر وكفار تمين جارانس بير اورسب إنسيكثر بديس معروف انظام في مولانا

ا عرام كري . كيد فيفل تو مو ، تو مولانا نے كماكم ميں كرك برسب سے بڑا اعراض یہ ہے کہ تخریک مذہبی ہے اور اس کا قا ٹد عیر مل ہے۔ اس منے یا تحریک ملانوں کی منبی ہوسکتی مشرقی نے کہا کہ تا 'دیوسلم كيول سے - مولانا نے كياكم بات كيرندكرے يرسى أل تى سے - قا أداس الله سے فارج ہے کہ اس نے تذکرے میں مکھا ہے کر عقید برمعاشی بی ا وران کی کوئی فرورت بنین -جوعامل ہے اس کو کسی عقیدے كى عزورت بنين حالا تكرعقيده اسلام كى بنيا دى چيز ہے ، ايان نام سے اقوار باللسان اورتصديق بالقلب كاتوجب كك تصديق بالقلب نه بهوا يمان منيي سوسكما مشرقي صاحب نے كماكميں نے عقيدوں كا الكاركيا ہے۔ اور کھا ہے کوف عقیدہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اورمثال دی سے کرما کم کسی کو حكم دے كرتم فلاں دن استے بجے عدالت میں حاجز ہو نا۔ و وطخف حكم ليے لين كيرتا بع-اسے ليشي رومالوں ميں ليليظ، اسے روز چرم ، الاوت كرے مگر بيٹى كے روز عدالت ميں ما فرن ہوتو وہ عكم اسے كيے كرتم كيول بيش نرمولے وه كے حصور ميں ايمان لايا ، آپ كے علم كو معبول كيا، اسے ريشي رومال بين ليكا، اسے آلكھوں سے ليكا يا اور اسے ما ق میں کھا تو ماکم اسے کیا کہے گا۔اس لیے میں نے کیا ہے کہ لیے عقیدے كى كوئى حزورت نبي - رسول الشرصلي الله مليد وسلم يعنى قرآن كميم حارباني کے سعے بڑے رہتے تھے۔ لیکن لوگوں کے دل ان کے سبب ہروفت خالف رہتے تھے۔اسی لیئے عبادت ہروقت کے خوف کو میں نے کہا ہے۔ مرف نما زاگر عبادت ہوتی تو ہروقت کی سؤف نہ ہوسکتا ہے۔ کس كع بعد شرقى ما حب نے آيت پڑھى "كا دف ا بيتبيون الصلاة "

د وركرد يجيئه ـ خيراس پرتفوژي ديرهبگرا سرتا د ل - انتومولاناغلام غون صاحب نے اپالبتدا مظاکر اپنے قبضد میں کرایا۔ اِ فی کتابی الطا وی كثير مولانا غلام عوث ماحب في تذكره كي متعلق كي كينا جال مكرشرتي صاحب نے یہ کار تذکرہ کا جواب تدکرہ جبیں ہی کتاب سے موسکتا ہے۔ ا کھی تذکر وہیں کا باکھیں اس کے بعد اگر دیا نے آپ کی کاب كومان ليا تومعلوم موجائے كاكر تذكره غلط تفا دكتنام بل جواب مي ا در تذکرہ پر کجٹ کرنے سے قطعی انکار کردیا ۔ اور کہا آپ تحریک پرکوئی اعتراض کریں ۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اختلاف کھریک سے نہیں ہے ۔ تذكره كى خوافات سے ہے اور تذكره برہى بحث ہوگا - اوراب تر 9 رمون کے پرہے بس ا بنے تذکرے کولا زوال حقیقت کیا ہے مشرقی صاحب نے کیاکہ اب میں تذکرہ برایک لفظ میں کہنا جا متنا ۔اور نہ ی پاکٹ کی سیرٹ ہے۔ طریقہ تو پیتھا کہ جب میں یا برسے آیا اور میں نے سلام علیک کہا اورآب نے وعلیکم اسلام کہا ہوتا اس سے بیٹے اورزم طريقة سے باعي برويين ولانا نے كہا جناب سم نے سلام كا حواب ديا ا در زہی اسم مح اورہم غیر ملم کے سلام کا جواب بنیں دے سکتے .مشرقی صاحب نے کہا قرآن میں ہے ،، ولا تقولوالمن القی السيكم السلا لست صوصفًا " ، ج متبس سلام كرے اسے غير سلم مت كو " مولا تا في كما البشر لميكه سلام وفي والاعتبدون كوبه معاشى ندكي ا ور روزوں کو شہولؤں کی پیروی ذکھے ، چے کو بت پرستی نہ کھے ، نماز کو سلام ذکیے بخلیق آ وم کا انکار زکیے وغیرہ ۔ ا ٹو بجٹ سے ما یوسی ہونے مًى مقى كہ خا ن صاحب جلا ل الدين صاحب نے كہا آپ كتر كيب پر ہي كوئى

و یا توں الزّکوۃ ، آیت غلط بھمی کو مولانا عبدالغنی صا وب نے فرماً ياكر آيت بين يا تون الزَّكِلي ة نبي و إن نو يو تون الزَّكِلي ة موسكا ہے ۔ تومشرقی صاحب نے كہاكداچھا نو يوں ہى سبى - يا لقريه تقريبًا .٣٠ ٣ منظ طويل موكنى - تومولانا بزاد وى صاحب في حان صاحب کوکھاکہ کچھ وقت کی یا بندی کھی سے ۔خان صاحب کے حواب سے سلے مشرقی صاحب نے کہا کہ کو فی پابندی مہیں ۔ جتنی وید میرا جی جا ہے کا میں بولوں کا ۔ تو مولانا نے کہا تو مجھے تھی اتنی ہی و پرجواب وید كاوقت ملے كا يتومشرتى نے كيائيں ، اس كے بعد كوفى حواب مين . تم يا كبوكر سمج ياكبوكر نبس سمج اور يط جاف. ورميان بين مولانا محمدا سختى صاحب ا ودمولان محداكرم صاحب مبليس كى كجعر فيفلن سي سو من لو مولانا نے کہا ، ہم لیکھ سننے کے لیے تونہیں آئے۔ توکیا آپ بحث بنیں کریں گے ، توسطر فی صاحب نے کیا ، نہیں میں بحث نہیں کروں گا۔ اور دراصل خاکسا دول سے علامہ صاحب نے پہلے ہی یہ سازش کر کے لے کیا ہوا تھا کہ حیں وقت بحث میں کمزوری آئے تو تم سب شور کرنا اور فحد اکتاب کیے کہ میرے گھرف وزکری آپ سب تشریف نے جائیں بخانچہ لے شدہ پروگرام کے مطابق خان فحد اکبرخان اندر آئے اور کہا کہ آپ میرے گھرسے على جائين يضائح رسب علما ، والين آكف-

فی طی : بی و کد خاکساروں کی طرف سے اس بات کا امکان تھاکہ وہ کہیں برونیاد کھٹ فالط ہے۔ اس لیٹے مناسب سمجھا گیا کہ جولوگ اس مجلس میں شرکی تھے ۔ ان کو یہ روٹ ماد سنا کر تفسدین کرا لی جائے ۔ چنا کر بشدہ جمہ فریل دین وار حفرات نے تفسدین کی ہے ۔ ویل دین وار حفرات نے تفسدین کی ہے ۔

حفرت مولانا عبدالغنی صاحب اولسی ، حفزت مولانا ابوفاق محداسحاق نافم حنبفدنشرواشا عنت سلم لبگ ایب آباد، خان رحم خان صاحب بخبرواد، وحمتول ، حفزت مولانا محدعه مت الترصاحب ، حاجی سمندرخان صاحب ، حاجی جهانداد صاحب اور حفزت مولانا قامنی عبدا لٹرصاحب ۔

" ها نقا برها منکھ ان کنتھ صادقین " مشرقی ماحب کا سب سے پہلامقصدیہ ہے کوخزان الام کے چوکیداروں کو دیا ہے میا و یا جائے کرنگہ والام کا میں مائی مائی منابع ایمان پر ڈاکر ڈالناآسان ہوجائے کرنگہ اللہ اللام کی عمارت میں جو بدنجت رضنہ اندازی کرنا چاہتا ہے تو علی کرام کراللہ سواد ہم سینہ تان کرمیدان میں آجا تے ہیں اور کسی بدنجت کے بداراد سے کو کا میاب نیس ہونے دہتے جنا کے مشرقی خود کھتا ہے ۔

دا، میں چا ہتا ہوں کہ پاپنے لفظوں کے اندتہیں واضح کرد وں کرفاکسار توکیہ کیا ہے۔ یم ان لفظوں کو یاد کرنے دوئے عالم پر کھیلا دو۔ پاکنے لفظوں کو کو زندہ یا دا ورم دہ یا دی طرح تکمیم کمام بنا لوا وراگراس کے بعد کوئی کو زندہ یا دا ورم دہ یا دی طرح تکمیم کمام بنا لوا وراگراس کے بعد کوئی تہیں جینتہ جلتے یہ پوچھ لے کہ بھائی یہ خاکسار کیا کررہے ہیں تو تم ان کو جواب دے سکو میں تم کو تباتا ہوں کہ خاکسا رہند وستان میں مرف اس حواب دے سکو میں تم کو تباتا ہوں کہ خاکسا رہند وستان میں مرف اس لیے ایکھے ہیں کہ او مولوی کا اسلام غلطہ ہے ، دغلط مناب طالی قرنوں دی کے بعد کھیرا علان کرنا ہے کہ مولوی ، پیر وعیرہ کا پچھے سوسال کا اسلام غلطہ ہے۔ دغلط مذہب کے مولوی ، پیر وعیرہ کا پچھے سوسال کا اسلام غلطہ ہے۔ دغلط مذہب مینا۔

دس، الغرمن مولوی کا اسلام تحقیقتا فلط به . سرتا یا فلط به سرتا سفلط بهداد مردر کا سفلط بهداد مکررسکار

بان کیا ہے وہ یہ ہے کہ علی اسکے من جانے کے لبد مشرقی کا نیا "مثر اسلام البین نیاکف کے برمکس نام ذکی مند کا فد مرتب " کے لیدفروع عاصل کرے اور ہر مگدمشرتی کی نیکو کاراست نتوب کشرت سے سے بھیے بھولے چانچ مشر تی ماحب اینے اس نئے مذہب کے بارے میں مکھتے ہیں ۔ ا۔ ہ نوی بات جو میں اس کیمیسیں واقنے کرنا چا ہتاہوں پہلیے کہ خاکسا تحريك نيا ، كشبيط ، خالص اور ب داغ مذبب اسلام سے- كسس و خاکسا رکڑ یک ) کے سواکوئی مذہب اسلام نہیں ۔ اگراس کو کیک کومذہب اسلام سمجد کرا ختیا رکرو کے تو فتح کیفتنی ہے۔ ﴿ غلط مذہب صلا ﴾ ٧- سم تيره سويمين د١٢٥٥) برس كے بلالے اور كھوسٹ اسلام يوكفر كے برابر بوحيكا بيدا دكرنياا وراصلى اسلام اختياد كردب ييداس أسلام كواختيا كدف كے ليئے قدان كو كير نئے سرے سے اتا رنا پرے كا مبرائيل كى وى اب بهرایک ول برا ترکرد سے گی - ۱ شرکیٹ میری سجت گہریاں مثل ) اورشر فی صاحب کے اس نے اسلام کا ہز واعظم بیلی ہے۔ بعول مضرقی سوشخص بلجيه مذا تطافے وهمسلمان نبي دليني كا فريم). چنانجيمشرقي صاحب

۱۰ بنیں تبکہ آج بیلچے کے بغیر کوئی مسلمان مسلمان ہی بنیں ، ، دقول فیل اللہ اللہ باہر شرکک روڈ پر مسلمانا نِ علاقہ کا بے بنا ہ بہوم نیتجہ کا منتظر ہے۔ بنائج ان کو کہا گیا کہ آپ سب کمپنی باغ تشریف نے جلیں دیاں آپ کو تمام حالات سنا نے جائیں گئے۔ وہ ان مولانا غلام غوت بزاروی صاحب ، مولانا خلام غوت بزاروی صاحب ، مولانا خلام غوت بزاروی صاحب ، مولانا خلام غوت کے مندر جلا

مالات تفعیل سے سنا نے گئے . مجمع بے حد شعل تھا۔ مشرقی مردہ باد، خاکساری مروہ بادیے فلک شکا ف لغرے بار بارسائی وے رہے تھے جینانچہ سات بجے یہ مبلسہ دعا مے خیر پر ختم ہوا ، اس خر میں مخت نا شکسہ ی اوراحسان فراہو ہو گی کرانے معا ونین کا شکریداوا نرکیا جائے۔ چنانجہ مندرجہ ویل حفرات كاخصوصًا اورسلما نان علاقه كا بالعوم ترول مصفكريه اواكيا جاتا ب-ا۔ مسلم لیگ ایبط آباد۔ ۲۱ مجلس احط رایبط آباد مانشہرہ وبینتامتی محدعبدالشرماحب وهمتوا بمع مسلمانان علاقه وهمتوارد سيحفرت مولانا فلام عوف بزاروی صاحب . دم ) حفرت مولاناعقمت الشرماحب . د ۵ ) لوراحمد معاحب. و ١١) محدجان معاحب د، البيدعالم ماسعب نواكشير بع سلمانانِ نوال شهر - د٨) خان ماسب بلا لالدين كورضنط كشركيراييط اباد ده بهطر محد صبین صاحب . و ۱۰) عدما خان درد مهدی زمان خان صاحب کعلام، (١٢) عاجى فقيرخان معاحب (١٢١) استاذى حفرت مولانا عملالى صاحب معونی لو ان کے عسل وہ اسنے کے احباب سوان اجلا سات میں شدیک برست اوربرقسم کی امدادی معیم قلب اورتبه ول سے شکریرا واکیاما تا مع وأخر وعوانا ان الحمد للتررب العلين .

د نغير محمد تتمس الدين كان الله لا -

طاکسارہا ہی عمواً کہا کرتے ہیں کہ تذکرہ کے ساتھ سہارا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی بہ تخریک کی کتا ب ہے ۔ بکد تعین خاکساروں کی زبان سے یہ الغاظ بھی سننے میں آئے ہیں کہ دو تذکرہ کوجلا دوہ

کاش ایمی مطالبه خاکسار مشرقی سے کرتے (مرتب) اس کو کھاڑ و وا تم تخریک پرکونی اعترام کرو۔ اورجب خاکساروں سے پوچھاجا تاہے کو کھا وه مرد مجايد محوا الله كو بيارا طوفانِ بلا مين تفا مضوط كمن لا

کہتے ہیں وہ فہم وفراست کانگین تضا سنتے ہیں کہ دہ علم کا اِک باب حین تضا

املاف کی عظمت کا طلبگار دلجہے آزا دی کی تخریک میں حالا رداجہے

وه طوکتِ احرار را ایکنے ا ما حق گونی میں اس کوکوئی حیلہ نربہا نہ

تا عرده آفات مي مكراقاد باب كارباب كرمين كم كابي بي مي كاب ارباب

وہ سختی وگری سے زمامہ کی اڑاہے یے باک ، نڈر حق ومعدافت پہاڑاہے

> بر وقت آ ذان دیتا دلج ہے برگذان برجند کہ مگنی دہی آ واز پہ مستدفن

الله کے اس کشیر میں روبائی نداکی اس نے تبہ کارکھی گردن رٹھ کائی

> بال موت کی آواز پہ لبیک کہاہے ا تکاریجی کیا کرتا یہ تکم حث دا ہے

دخارجا نظام تبصده اپریل سه ۱۹۸۹نهٔ بشکوید ماهنامه تبصده اپریل سه ۱۹۸۹نهٔ

الهب سند وستان میں کیوں اسھے ہیں تو کہی خدمت علق کا ڈھنڈ ورہ بیلیا جاتا ہے۔ دوئم ابخر کی پر کوئی اعتراض کروء ا در حبب خاکسا دوں سے ہوچھا جاتا ہے کہ مجا ٹی آپ سند وستان میں کیوں اسھے ہیں کئ کہی خدمت خلق کا ڈھنڈ دا پیٹا جا کا ہے۔ د جیسا کہ مولانا محد بجن صاحب خطیب دا ولیپٹری پر قاتل زحملہ کا مور میں کا تھی )، کہی محل ، بروہا ری اورخاکسا دی کے بند بانک وعوے کیے مطاق ہیں۔ کین خاکسا دی کھی کا مور کین خاکسا دی کھی کا اصل مقصد ہونے ورمشر تی صاحب نے بیان کیا ہے ، اس کو عمد کی مور بدویا متی حاکسا دی کھی کا اصل مقصد ہونے درمشر تی صاحب نے بیان کیا ہے ، اس کو عمد بدویا متی سے خاکسا دم بین کرتے ۔ آج ہم اس کا اصل مقصد مفرق کی زبانی بیان کرتے ہیں مشرقی اورائس کے چیادں چا نوں کو با مگ وہل مشرقی کی زبانی بیان کرتے ہیں مشرقی اورائس کے چیادں چا نوں کو با مگ وہل مشرقی کرتے ہیں کہ وہ مشدر جرذیل حوالہ جاست میں سے کسی ایک موالے کو خلاط فاہت ہیں۔ ان کو ہر حوالے پر مبلن کی ۔ وہ لیے لفتدا لغام دیا جائے گا۔

تمام خاکساروں کو بھین کرنا چاہیے کہ مہیں ان کی ذات سے کوئی عنا دوہ کافت نہیں لیکن ہم ایک سیکنٹر کے ہزادویں جستے کے لیے بھی یہ بروا شد نہیں کر سکتے کہ مشر تی ساسب ہمارے ہی اعتماء بعین آپ کو ہم سے کا ملے کرا بین ملعون امت میں واخل کرنا چاہیں اس لیے ان سے پھر مخلسا نہ گذارش ہے کہ وہ فاکسلے بیت کی اسل غرض و فایت پر کھر ایک فعہ عور کریں ۔ ان کی گؤ جسیں فاکسلے بیت کی اسل غرض و فایت پر کھر ایک فعہ عور کریں ۔ ان کی گؤ جسیں بنا مرسی کی گئر کے سے اندرسے سیکھٹے کے دیزے جواکہ کے دیکھیں کرسب بنا مرسی کی گئر کے اندرسے سیکھٹے کے دیزے جواکہ کے دیکھیں کرسب گؤ دامی وہر قاتل ہے ۔ اوراس سے بچیں اور لمپنے محلے ، اپنے گا وُں ، اپنے خرم میں خواہ بخواہ اختراع وا نتشا ر پیدا کرکے علیک سلیک، اپنے خرم میں خواہ بخواہ اختراع وا نتشا ر پیدا کرکے علیک سلیک، بات چیت ، کاح جنا زے ملیوں نہر ونی سب جمنوں سے بچا گئے ۔ بات چیت ، کاح واس کے اندر ونی اور ہر ونی سب جمنوں سے بچا گئے ۔

## متفرق واقعات منفرق واقعات مرتب به مرده مرده المالية ال

اخلاص فلهيت مولانالسلام الدين صاحب مهتم مدرس مظهرانسالي تورو وحجبر محقیل صوابی هلع مردان نے بیان کیا کرجن ولؤل کٹری مہاجرین آئے ہوئے تھے . ادران کے لیے بطورامداد کیرے اور لحاف وغیرہ دیتے تھے توان دنوں مجھ لا ہورما نے کا اتفاق ہوا اور میں جعیت العلما واسل کے دفتر میں تقیم ہوا۔ نائم دفتر نے ان لیا فوں میں سے مجھے ایک لحاف بچیا دیا اور میں نے اپنا بسترہ نہ کھولا۔ رات کوتغریبًا گیارہ بجے حفرت مولانا ہزاروی صاحب وفتر تشریب لائے ، وروا زہ كع كم من الله المنتظم في وروازه كعولا - مولانا اندرتشريف لاف ومنوكيا اورتاز شرف كردى بنتظم في كفيرى مها برين كے جذب والے ليا فول ميں سے ايك ليا ف مولانا کے لیے بھی بچھا دیا ۔ مولانا تما زسے فادغ ہونے تو بوجھا کہ یہ لحاف کس کا ہے . ظائم نے بتا یاکہ یہ مہاجرین کشمیر کی امداد کے لیٹے آئے ہوئے کی فول میں سے ا کے سہے۔مولانا نے فرمایا کہ برلحا ف کستمیر بوں کی ا ما نت ہیں۔ا وران کا ذاتی التعمال الما نت مين خيانت بيدرية اجائزب ويخامخ آب في وه لحاف الطواويد ا ورا پن جا درہی میں یا وُل ممیٹ کرا کیہ کونے میں لیسٹ سکنٹے یمولاناکی یہ باست سن كرمين في عنه المحاف الملوا ويا اورا بنابتركهول كربحها يا اورا بنا لحاف مولانا بر ڈال دیا۔ مولانانے کھر بوچھاکہ یہ لحاف کس کا سے میں نے کہا حضورا برمیراہے۔ تب مولانا خا موش ہوئے ا ورمی ہی سوگیا بمقوشی و پرلجدمیری آ کھوکھلی توکیا ديمقابول كرمولانا مستق بركوس نازين مووف بي .

مثان كستغنا البوراحدما حبان خوش مسد لوكون س بي جن كو

کا فی عرصہ حفرت مولاہ کی خدمت گذاری کی سعادت تفسیب ہوئی۔ ہا ہو ما حکیمون بیشا ورکے ایک نوشحال گوانے کے لاہوان تھے بنود الشہرہ میں جھڑے کے تاجر تھے۔ اور مولانا کے خا دم تھے۔ اکٹر بعد آئے جائے مولانا ان کے پاس مزور تھہرتے تھے۔ یا ہوما حب بتاتے ہیں کہ سخت جا اوا تھا۔ مولانا پنجاب سے گھرجا تے ہوئے میرے پاس تھہرے تو مولانا ایک بنہایت اعلیٰ اون کی لوئی اور مصے ہوئے تھے۔ چندون بعد بحر والیں آئے تو وہ لوئی نہ تھی۔ اس ودران برف باری ہونے کی وہ بحث بحد باوا مزید تیز ہوگیا تھا۔ میں نے لوئی کا پوچھا تو فر ما یا کہ زہرات پوچھنے کی ہوتی ہے۔ باوا مزید تیز ہوگیا تھا۔ میں نے لوئی کا پوچھا تو فر ما یا کہ ذہرات ہو چھنے کی ہوتی ہے۔ اور زبتانے کی ۔ گرجب میں نے زیا دہ واحرار کیا تو فرما یا کہ ذریرہ اسلیل خان احرار کا تو فرما یا کہ ذریرہ اسلیل خان احرار کیا تو فرما یا کہ ذریرہ اسلیل خان احرار کے ہوتی ہے۔ باور بی برجانا ہے۔ کرایے زبھا تو لوئی بیچ دی ہے۔ بنجاب کی طرف سردی والیے بھی کہ ہوتی ہے۔ جا در بیں گذارہ ہوجائے گا۔

م بورس : پارور الداره برب الله تعالی نے مفرت مولانا کو ذیانت ، کمت آفت کمن آفرینی اور حاضر حوالی الله تعالی نے مفرت مولانا کو ذیانت ، کمت آفت اور فی البدیم ما فرجوا بی کی نفرت سے بطور خاص نوا دائتا ، محالف کے وارکوا پنجافر جوابی اور کمت آفرینی کے ورسے اس کی طرف پلٹا دینا مولانا کی قابل رفتک زندگی کا

اكسنېرى باب تقا . چند وا فقا ت بيش نعدمت بي .

ا۔ ایک مجلس میں امیر شرلعیت حفرت سیدعطا الند شاہ مجاری دہ لفکو مسترا تی اسے کیا اور بطور شال فرما یا کہ وو مجلسے ، سے کیا اور بطور شال فرما یا کہ وو مجلسے جب ارائے ہیں تو آئیس میں مرتوجو لیتے ہیں مگر کمزور بجلنا برک مبا تا ہے ۔ وہ گومقابل بھینے کو و حکیلنے کی کوشش کرتا ہے گریجی فرف سے اس کا گو بڑھی نکلتا ہے ۔ مولانا مزاد وی شاہ ما حب نے واو د کھیتے ہوئے فرڈا فرما یا کا تال میں کروہ شاہ صاحب نے واو د کھیتے ہوئے فرما کے استا ذخالی نیست ۔

ب ساعوره بن حفرت مولانا نے بہا ولگر جیشتاں ، بورے والہ اورمیا جنوں کا

مولانا ؛ حفرت على كرم التروجية فرار مبادك كمال بي ؟ عجتيد: مخف اشرف كوفرس-مولانا : جب حضرت على معضوصلى الشعليدوسلم كے است قريب تھے تو بھرا پ کے مدینہ میں کبوں نہ دفن ہوئے ۔ ا وربقول ممہارے جوحفرت علی الکے معاذ الله وشمن تھے وہ حصور صلی الله عليه وسلم كے ساتھ دفن موكت ؟ مجتبد : يول اس يخ مواكد د وتبن معا بيول كو يجود كر حفور الشاطية وسلم کے دمال کے لعد سب صحاب مرتد ہو گئے گئے۔ (معاذاللہ) مولانا نے سلما نوں کی توج ولاتے ہو تے مجتبد سے بوجھاکہ ایک استا ذنے لا کھوں شاگردوں کو بورے مئیس کا تارون رات پوری جان فشانی سے تعلیم دی ، لیکن جب تنتیس برس لعدامتخان بواتو دوتین شاگر دول کو چپوژ کمه لا کھول شاگرد دمحاب، بالکلہی بل ہوگئے تواس سے تعلیم دینے والے استاذکی کلیت نا بت موئی یا دا لائتی۔ یہ تو خود حضور ملیدالسلام کی ترمیت و تزکیر پرسخت خو فناک اعترامن ہے بیب مولاناً یہاں سنے تو وہ مجتبدلا حواب ہو کربھاگ نکلا - ا در بحدالله ميدان سلما نول كے الحد راج.

جناب بونے کے بعد حفرت اسمبل کے مہر منتخب ہونے کے بعد حفرت مولانا دکا ان پرتشریف لائے اورا ہن صنعف بھارت کا فرما یا۔ ان و ہوں بھا فی مغیر المحق صاحب سے ان کی ہم کھوں کا معا مُذکر وانے پرمسوم ہوا کہ عینک کا مخبر سبیل موج کا ہے۔ والدمحترم نے حفرت مولانا صاحب سے عرص کیا کہ حفرت اب آب مہر اِسمبلی ہیں بہت میں میلکگوں اورا جلاس میں آپ کو شریک ہونا ہوتا ہے۔ اس میر اِسمبلی ہیں بہت میں میلکوں اورا جلاس میں آپ کو شریک ہونا ہوتا ہے۔ اس لیے ایس بہت محدہ خواجورت فریم کی ووعینکیں بنوالین جسکے لیے والدھ آب نے ایس اے کہد م یہ بیش کیا برحذرت صاحب نے اسی وقت وہ د و بے لیے اور بھیکیں نے والدھ ا

دوره کیا ۔میاںچنوں ہیں رات کوعظیما نشان جلسہ ہوا ۔مولاناکی شہرت کی بنا پرمیاں چنوں کی تاریخ کی بے مثال حافری تھی۔ اثنا و تقریر میں ایک دفعہ یاکہ اٹائیں مل يولانا نے رقع برط حكر فرما يا يركوئى مودود يربيدگا عيں عوام سے لوجها . كركيون بجا في أفي كا واقعى تتكليف سي إلى مجع يك زبان بوكر بولا وا تع ككليف ہے۔ یں سراہ تھا۔ میں نے دل میں سوجا مولانا نے خوا مخواہ پوتھ کراپنے آپ كوكينسا ليا «جبعية نے اس ملقے سے مولانا سيدنيا زاحمديفا ہ صاحب كيلا في اكن الميضلع ملتان كوكلك ويا تقا جرب بلزبار في كے اميدوارسے شكست كھا كي محقے ، مولانا نے اب یہ وزما یا کربہت اچھا مہوا ، تنبارا علاج کہی ہے تم پران پر بغدادی و تعد الشرعليد كي گيار موس كے حلوے ما يوك توج مط كرجاتے موسكن جب ہم نے بیان پرکے پوتے سدنیا زاجمدا ہ صاحب کو کھڑا کیا ہو فاضل دلومند ا وربر طراحیت تھے تو م نے ان کو ووٹ کبیل نہ دیا ۔ تم سمجتے تھے کہ مجبو کے دروازے سے دوئی، کیڑا اوراسکان ملے گا۔اب لو بھوسے رو فی اس پر مجمع شرمنده بوكرها موش جوكيا- اور دائش برموج وسيبلز بار في كالم. این - اے اورایم - پی - اے اپنے اپنے رو مالوں سےمینہ ڈیا تپ کرمہنی سے لوسط ہورہے متھ۔

م. موضع كبنيال بين حين كلمصنوى نفيد مجتبدك سائقه مولاناكا ذكر آيا بيد.
اس كامنعسل وا تعديب كراس مجتبدكا طريقة واردات به مقاكه وه بشي چرب زبانى سي صفور عليدالسلام كے سائقه حضرت على رضى الشرعة اكے قرب ايما فى اور خاندان كو كچراليسے ليھے وارالغاظ ميں بيان كرتا مقاكد كويا حضرت على بي سب كچر ميں بيان كرتا مقاكد كويا حضرت على بي سب كچر بي دوسراكو فى صحابى كچر كي بي جب مولانا اس كے ساست پہنچ تواس سے سال كا

ا ورفلتهٔ الحاد واشتراکیت ا ورنلتهٔ می دوبسندی سے بچاکر پاکستان کے مقعد وقح یعنی اسلامی نظام کونا فذکرنے کا موقع کیج نہیں ہے گا ۔ چنا بخیہ مولانا کی مخلصانہ كوششين ا درمنتظ نه صلاحيتين بارآ ورنابت بهوئين ا ورمولانا فرار دى ًا ور قطب زمان حفرت مولانا الحمطى لابوري رهما الله كى رفاقت بين جعية ظاء اسلل كى نشاخ تانيد على على الك في الك في والمعادة كومع فن ويودي الالفين كامياب ہو گئے۔ یہ بات قابل ذکرہے کہ پاکستان کی سیاست میں مولاناتفتی تمودها دب با بائے جعیت حفرت مولانا غلام عون بزاروی کی کوششوں سے میدان سیاست میں تغریب لائے بیکداس سے قبل حفرت مفتی صاحب مرف ورس و تدریس اور افا ، عسے دینی کا مول میں معروف تھے۔ خِنائِ الله میں قائم ہونی والی جمعت علااللم میں نا سُبامیر حفرت مولانامفتی محدوماح مجمع سی تھے۔ حفرت مولانا کی خدا واد صلاحيتوں كى وك حفرت مولانا احد على لا ہورى شنے بحثيت جعت علا اسلام كاميرك اظماعا كاحيثيت سے كام كري تويس الارت فبول كرتا الوں-ورزمنن عجم إدب كر ١٩٨٠ كوجب لا قم الحروف منفرت الاستاذ الفيخ لتفير مولانا احد على لا بورى كے دور ، تفير بين شرك تفا تو بي نے ديكھا كنفتيمانة کے وقت حفرت لاہوری نے شیرا نوالہ کا معجد میں علما مکے اجتماع سے اپنی علامت ع وج انتهائى مختفرخطاب فرماياكم اسعلما وكرام ميسف يرقران پاک تر ہویں مدی ہجری کے علامے بڑا ہے۔ اور خود ہو یں مدی میں کھا ا بهول اورا ب حفرات جو انشام الله العزيز بندر سوي مدى محرى مين اس دین کی خدمت کریں گے۔ بدا مانت خداوندی آب کے سپرد کررع ہول عجر فرمايا ابتفعيلى تقرير بمارك مرد مجابر حفرت مولانا غلام غوث بزاروى فرأي مے۔ واقعی اس موقع پر مولانا ہزاروی نے عل کو برا ت سے کام کرنے اور

بوانے کے لیے تشریب نے محفے بجب عیکیں بواکہ والی تشریف لائے آل اق دو بے والد محتم کولوٹا و سے والد محترم نے دیکھاکہ بہت ممدہ نوبھورت قسم محقی - والد محترم نے عرض کیا ،حفرت میں نے کہا محا بہت عمدہ نوبھورت قسم کی عینکیں بنوائیں -آپ نے یہ کیا بنوائیں . فرما یا فریم میں کیا دکھا ہے - سشیشے معمدہ جا ہمیں سومیں نے گولیا ہیں ۔

جمعیہ علم واسلام باکستان کی نشاق ان ایمی صرت مولانا ہزادوی نے نے اپنی روایتی انتقاب اور بے لوٹ فدمات کوجاری دکھتے ہوئے علماء کومتحد کرنے کا عزم صمیم نے کرمیں لئے میں مک محرکا دورہ کیا یمولانا کا موقف برکھا کہ اگراس وقت علم مسال نوں کو فنڈ قا دیا منیت وقت علماء سیاست میں حیثہ نہیں لیں گے تو پاکستان میں علما نوں کو فنڈ قا دیا منیت

على،اسلام كے ووٹ تقے يالاركانقابات بى مكسكى اس عظيم جاعت كو ہزاروی گروپ کے نام سے اخبارات میں مکھا جا ؟ تھا۔ اورا بلاغ عام کے عالمی ا دارے بی بی سی لندن اور وائس آف امریکہ سے بھی اسی نام اس جا عت کا ذکرکیاجاتا تھا۔ اگرچہ مولانا ہزا روئ اپنی عجز وا کھسا ری ا دربیفنسی کی بنا پر جعیت کو برادوی گروپ سے یاد کرنے کو زمر فالیسند کرتے تھے بکہ معین اخباری بیا بول میں اس پر برسمی کا اظہار کعبی فرمایا اور یہ بات تواخیارات میں سلہ سرخیوں سے آتی تھی کر انتخابات سے قبل مولانا ہزاروی تنے جب ویره اسمنیل خان کا دورہ ختم کرکے ایک اخباری بریس کا نفرنس میں حیب لنج دیتے ہونے اعلان فرما یا کرمنٹر کھٹو اگر خفرت مغتی صاحب کوشکست دیرس تومین سیاست وست بردار بوجاؤل کا چنانچد دیکنے دیکھ لیاکواس مردِ قلندر کی پیشنگوئی یوں تچی ہوئی کرمیٹر معبٹوجنوں نے پانچے مقامات پربڑو بروں کو شکست وے کرنا یاں کا میا بی حاصل کی تھی۔ کین تھیٹی جگہ و پر مہمین عي حفرت معني اعظم مح مقلط عي نايال عكست سے دوجارموا اسى طرح ايك سیاسی جماعت کے لیے بیچ تھا ٹی کا ذکر فرہا یا تھا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مکسے تعر میں یہ جماعت مرف چارمیٹی لے کر کا میاب ہوسکی۔ حفرت بنوری ان بیشنگولو كو حفرت برا دوي كى كاست كے طور يدبيان فرما ياكرتے تھے۔

حفزت ہزاروی کے متعلق ملکراسلام قا ڈکڑک نظام مصطفے حفرت مولان مفتی محمود معا حب نے کئی مجالس میں فرما باکہ مولان ہزاروی اگر درس و تدرس ہی میں مگن دستیتے تو وہ ایک انتہا بی بزرگ سیا ستدان کے بجائے ایک عظیم محدث ومضر ہوتے۔

حفرت ہزاردی کی زندگی بڑا حقتہ اگرے دین تبلیغ ا ورمجا برا نہ سیا ست میں گذراہے۔

دین اسلام کے خلاف اسٹنے والے فتنوں کی فغاندہی اس انداز میں فسرا فی كر مافرين بين دينى جوأت كے جذبات كا ايك لير دوڑ كئ -مدهداريس ايوب خان مرحوم كاجب مارشل لاء لكا تو مولانا بزاردي كا بچویز پردسی کام جاری رکھنے کے لیے نظام العلاء کا قیام علی میں لایا جس كے امر حفرت لا موری اور ناظم اعلى حفرت بزاد وي منتقب موسق اس طرح ايوب خان مرحوم كے نا فذكر دره عائلي قوالين كے خلاف يہلي د فغد مغرل إكتابي لا بورمي مولانا كى جأت يانى ا ورعلى استعداد كا اندازه لوگول كواس وقت ہوا جب مولانا ہزاردی کے خطاب کے لعد بورے اوس نے عاملی قوانین کے خلاف قرا دا د پاس کردی ۔ لیکن قومی ہمبلی میں مفکواسلام معزت مولان ہفتی پھو<sup>و</sup> کے علی اور محققار دلائل کے و وجودا یوسب خان مرحوم کی دخل اندازی کی وجر سے اکثریت کی وجر کھاکٹریت کے بل بوتے پرمتر دکردی کئی۔ سیاسی میدان می علما برکا سیاسی ور اجسیت علام اسلام پاکستان كے نا مورى الم اور دارا لعدى ديوبندكے عظيم سپوت مولانا عوت بزاردى نے قیام پاکستان کے بعد بورے مک میں علماء کوسیاسی زمن دیا۔ چنائج مک کے بیمیہ چید میں گھوم بورعلاء سے طاقا تیں کیں۔ اوران کوا پنی مرگر میاں محراب ومنراورين مدرس تك محدود و كصف كے بجائے دين اسلام كے على نفاذكى خاطرا يوان حكومت تك ويع كرنے كے ليے اپنے فرانفن كوپہيا تا كھايا ۔ يرايك حقيقت سے كرياك تان مي على كاسياسي ميدان ميں ورود مولان ہزادوی کی ترعیب سے ہوا۔ جنائخ سطالہ کے عام انتا بات میں متحدہ پاکستان میں سب سے زیا دہ ووٹ عاصل کرنے والی جاعقوں میں تمیرے فمريرا ورمغر بي پاكستان لين موجوده كل باكستان مي دوسر علم بريمعيت

کین ان کی وہ چندتھا نیف جومطبوعہ اور غیرمطبوعہ ہمارے سامنے ہیں۔ ان سے محتمولانا ہزادوی کے علمی وا و بی جل لتِ شان کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ مولانا کی ایک تفییف دوسلم احدول جنگ سیرت النبوی علیالسلام کی روشنی ہیں ۲۰۱۰ مین ت کہا کہ ایک تفییف دو او بی ذخیرہ پرختمل ہے ۔ اس کتا ب کے با رہ میں اپنی فرون سے کچر کہنے کے بجائے چفرت ہزاروی کے استاذ ہجائی شمس العلا، والمسلمین حفرت علار شمالی کی بجائے چفرت ہزاروی کے استاذ ہجائی شمس العلا، والمسلمین حفرت علار شمالی اور کیس افغانی شیخ التفسیر وارالعلوم و پوہند ، سینخ الحدیث جا میدا سلامیہ فی ایھیل اور دلیس العامیم اسلامیہ جا ولیور وسابن و زیر معارف و رباستہائے ہوچستان ، ممال دکن المجامیعہ اسلامی نظریاتی کوئن مکومت باکستان سے مولانا ہزاروی کی اس تعنیف پر تقریف یوں کے پر فرمائی ہے۔

" ہے حفرت مولانا ہزاروی کی تعنیف ہے اورکسیرت النبّی متی النّرعلیہ رسم کے اس مومنوع برا ر دو زبان میں پہلی اہم تقنیف ہے۔ جنگ میں بنیا دی چیزیں دو م

ا را، ا مول جنگ ۔

دى الايت جنگ

و و ان امور میں حضور علیہ العساؤة وسلام کا اسوہ صنہ اس و ورکی ترقیمی کی فائن ترمقام دکھتا ہے۔ حفرت مولانا سنے اس جدید معیاری تصنیف کو بکھر کر سیرت البتی ہیں ایک جدید بہو کا اضافہ کیا ہے جواہم ادر قابل مت درہے۔

ا سی شائدہ میں قومی اسمبلی پاکستان میں جب مرزائیت کا سئد آپیا تو حفزت مولانا ہزادوی نے اپنی تمام توج اس مسئلے پرمبندول کر دی۔ قومی اسمبلی میں حفرت ہزاددی تے مرزائیوں کے لاہوری اورقا دیا فی ہر دوگروپوں پرسوالات کیے۔ پوری ہمبلی میں سب سے زیا وہ سوالات کے دولاں میں سب سے زیا وہ سوالات حفرت مولانا مزاروی کے دولاں

گر دپوں کی طرف سے قومی اسمبلی میں ملیحدہ ملیحدہ محفرنائے تخریری فور پر پیش کیے

گر مرف مرزانا مر محرد کا محفرنا مرا ۱۹ اسفات پر شغل تھا جھٹرت ہزاروی سنے
اس پیرانہ سالی اور بہیا ربوں کی کڑت کے با وجود تمام مسائل منسوخ کرکے ان
محفرناموں کا تخریری جواب ۲۸۰ مسفات پر شغل کما بچہ کی شکل میں ویا اور بر کتاب
قومی اسمبل میں فیصلے سے قبل جھڑت ہزاروی کی کی طرف سے مولانا عبد لھکیم ما حب
نے اسمبل میں فیصلے سے قبل جھڑت ہزاروی کی کی طرف سے مولانا عبد لھکیم ما حب
نے اسمبل میں موف بجون سنا فی تھی بہت سے ممبران اسمبلی نے محفوظ ہے کے
اس جواب پر حفرت ہزاروی کو مسار کبا و دی بیجا ب تحفرنائے کے نام سے برکتاب
طبع مرب کی ہے۔

میں نے نفیلہ الشخ مولانا غلام غوط بزاروی سربراہ جعیہ علماد اسلام پاکستان اور کن پارلیمینٹ کامقالرسنا۔ یہ ایک ایسا بیش قیمت مقالرہے جس میں جمام صحابہ کلام دنی الشرعنہم کا دفاع کیا گیا ہے اور جو کوئی ان پرعیب جیسنی کرے اس کی مذمیت کی گئے ہے۔ الشد تعالی حضرت مولانا کوبہترین جزاعطا فرمائے۔ اور پنے بیندید فرطنے گے .... کم چند مسئوں میں تصغیق (تا لیاں ) نجبی شروع ہوگیں ۔
اسی منظر پر حفرت مولانا مغتی مجود صاحب نے فرایا کرسیا ست اس کو کہتے ہیں ۔
حفرت بنوری نے پاکستان کے مندوبین سے جمال عبدالنا جرم ہوم کی ملافات کا ذکر
کرتے ہوئے نا جرم ہوم کے جوا لغاظ ہو ہی بیں سنائے تھے وہ لاقم الحروف کو
محبداللہ اب کک بلغظ یا دہیں ۔ بنوری صاحب نے فرما یا کہ نا عرم مرح م نے طاقات
کے لبدجانے سے قابل مولانا میزادوی سمیت ہم سب کو خطاب کرتے ہوئے یا
الغاظ فرمائے ۔

أو سا دننا العِظامِ كنّا اخوانًا فوائلُهِ وفعد تضرّق الاستمال بيننا لا غراض المسياسية :

ترجہ الم میرے عمرم بزرگو! دنیائے اسلام کے ناطے سم سب بھائی بھائی ہیں جب کہ استعماد نے اپنے سیاسی اغراص پوراکرنے کے لیئے ہم میں تفرقے معمار دیسر میں "

تعلم كا دیامي آ الله تعالی نے مولانا كو كريد وانشا و كا كله تھى بردى فياضى سے عطافر مايا دوال دوال گفتى سے كلفتے كتے بمؤدنام سے فطرتى نفرت كتى ، عطافر مايا نام كلھ بغير برسها برس ترجانِ اسلام اورخدام الدبن كا دارہ كلھتے دہے ۔ الله ما دمضا بين كھے بہت سى لقا نيف كيں .

اسم تصانیف در) شرقی کا غلط مذہب داوّل ددوم) در) پتیم لیتے کی میراث درس) سرت البی صلی الشرعلیہ وسلم کے بچاس اصول جنگ - دمی سرت طیب بجینتیت سالا رجنگ - ایک قابل دید کتا بسیع - ده) اسلام اورغلامی - دبی مرزانا میرا حمد قادیا نی کی علی حیثیت کی حقیقت ہو قا نون کی پا بسندی کے سبب اس کی اشاعت بہیں کی مباکنی .

ا درمحبوب کا موں کی تو فیق بخشے۔اللہ تعائیٰ کا درود وسلام ہو محد ترسول اللہ متی اللہ ملیہ وسلم اپورا ن کے اہل ا ورا ن کے صحا بر پرد

سین مولانا بزاد وی مغربی پاکستان کسمبلی کے دکن منتخب ہوئے۔
الوا یوب خان مرحوم کے نا فذکر وہ عائلی توانین کے خلاف قرادا و پس آپ نے ایک
تاریخی علی ، موٹر ترین تقریر فرائی حبس میں قرآن وحدیث اور فقہائے است
کی تعریجات کی روغنی میں عائلی قا نون کی بہت سی دفعات کوخلاف اسلام تابت
کیا ۔ مولانا کی تعریف کا افریہ ہوا کہ جب ہمبلی کے سینیکر نے آپ کی تعریر کے اختیام
پرووگنگ کرائی تو عائلی قا نون کے خلاف اورمولانا کی تقریر کے حتی میں بورے
باڈس نے دائے دی ۔ جب کہ حرف تین نوا تین اورایک مرد نے عائلی قا تون کے
بی و وط وسیے ۔

ھیں اور بارشرکت فرمائی رسی المام کی قدیم پویٹورسٹی جا معۃ الاز ہر قاہرہ کے اجلاک میں و دبارشرکت فرمائی رسی المائی میں جا معۃ الاز ہر کے ہزار سال کی کلیل پر سنعقد ہونے والے حبر علی اجلاس میں حفرت مولا نا ہزاروی نے مٹرکت فرمائی اس اجلاس میں باکستان سے قائم کو کیہ اسلامی حفرت مولان المغنی تھو و صاحب اورشیخ الحدیث حفرت مولان المحد لومف بوری حجم مٹر کیہ ہوئے ۔ اس دورے سے والیسی پر جب کر یہ برگر آنشرلین لارہے تھے ۔ کراچی بن ایکے عظیم النان میں جلے بین خطا ب کرنے کے ایک انقلابی تقریر کا حال کھی سنایا ۔ برگقر پر مندو بین کے اس اجلاس میں ہوئی تھی۔ ایک انقلابی تقریر کا حال کھی سنایا ۔ برگقر پر مندو بین کے اس اجلاس میں ہوئی تھی۔ جو حکومت برگر کے اس اجلاس میں ہوئی تھی۔ جو حکومت برگر کے اس اجلاس میں ہوئی تھی۔ اعزاد میں اسکندریہ میں مندو بین کے اس اجلاس میں مختر و بین اعزاد میں اسکندریہ میں منعقد کیا تھا ۔ مولانا ہزاروی کے نے عوبی زبان میں مختر و قت میں امریکہ ، برطانیہ ، فرانس ا ودا مرائیل کی بھر نورا نداز میں مندمت کی تھی جھڑت بروگر میں امریکہ ، برطانیہ ، فرانس ا ودا مرائیل کی بھر نورا نداز میں مندمت کی تھی جھڑت بروگر تھی میں امریکہ ، برطانیہ ، فرانس ا ودا مرائیل کی بھر نورا نداز میں مندمت کی تھی جھڑت بروگر تھی میں امریکہ ، برطانیہ ، فرانس ا ودا مرائیل کی بھر نورا نداز میں مندمت کی تھی جھڑت بروگر تورانداز میں مندمت کی تھی جھڑت بروگر کورانداز میں مندمت کی تھی جھڑت بروگر کھی کھرت بروگر کھرت کی کھرت بروگر کھرت بروگر کھرت بروگر کھرت بروگر کھرت بروگر کھرت بروگر کھرت کی کھرت بروگر کھرت بروگر کھرت کے کی کھرت کی بروگر کھ

وفے بڑی ندامت کے سا مخد تسلیم کیا کہ مولانا کی لائے بے حدصائب تھی بسیخن الشر
سیح ہے کہ او تلندر مرج گوید و بدگوید ، لیکن اب کیا پھپتا نے ہوت جب
چڑیاں چگٹیں کھیت ۔ مولانا کی حفرت لاہوری اورا تھ کے اوارہ سے
ہوتعلق منا طریحا وہ انہوں نے آخر وقت بک سنھا یا ۔ وفا واری لیٹر طواسنواری
مین ایمان کے مصدل ق وہ وم واپس تک ٹیرالوالہ برا برآت نے دہے۔ جہات
سے رسی تعلق لو شنے کے بعد لعفن حفرات کوان کا یہاں آتا تھی پسند نہ
تھا ۔ کیکن بھا رسے لیٹے ان کا آتا خوشی کا باعث تھا ۔ کیونکہ علاوہ اسلامی دوایا
وا خلاق ان کی طویل اور مبر آز ما جد وجہد اس بان کی متقامتی تھی کہ ان کو
مرآئکھوں پر مبکہ وی جائے ۔ بعن حفرات کی خفگی کا شاید مولانا کو اندازہ تھا۔
کمجی کھبی فرمایا کو سے تھے کو شیر الوالہ اور منا لغا ہ سراج یہ کندیاں کو چھوڑ نہیں
سکا ۔

ا صابت دائے | حوت مولان ایک ما منبیا زائے سے بحربات فرطے متغللين وه بوبهوي ثابت بوجاتي منه والماك انتفابات مي .. ما لين، من اشتہار بازی کا طوفان انٹھاد کھا تھا۔ حصرت مولانا نے فرمایا کہ یہ لوگ کا غذی گھوڑے توبہت ووڑارہے ہیں۔ لکین ان کو پورے ملک میں جارسیوں سے زما ؟ نہلیں گی مبینہ طور پرسات کروڑ رویے خرچ کرلے کے با وجود پورے مکک سيمشكل ہى چارسيفيں ا ن لوگوں مليں -اس طرح مح يره اسمغيل خان كى سيبط كا ذكر بو كذشنة اوراق بن كذريك بع بويليان مين جيساكم كذراب كرمولانااور ان کے سابھی مسعودا رجلن برقاتلانہ جلد گیا گیا۔ جب سے وہ بال بال کے گئے۔ اس کے بعدمولانا صاحب نے فرمایا کہ ان لوگوں کا سربراہ تھے سے عربیں وس بس چوا ہے۔ میراسے میری زندگی سے خاص دستمنی اورمیری موت سے دلچی ہے۔ مگر مجا اللزنعالی سے قوی امید ہے کہ میں اس کی زندگی میں نہیں مروں گا۔ بكه وه ميرى زندگى مين مرے كا - ا ورامر يكمي مرے كا - جنامخ ونا كومعلوم ہے کا ایسا ہی ہوا۔ واقعی مودودی صاحب امریکیس ورد کو چل سے۔ اس طرح مود ودی صاحب سولہ میلینے گیارہ دن پہلے مولانا صاحب سے يلے فوت ہوئے۔

ا نختلاف جماعیت جماعیت بین اختلاف به واقد مولانا کو ابنی بعیرت پر پر رست ملک بین عظیم مخالعنت کے مہیب طوفا نؤل کا مولانا نے مردانہ وارمقا بلہ کیا ، اور بڑی پنگی سے ابنی دائے پر ڈیٹے رہیے۔ بڑے و کعرسے فر مایا کرتے تھے کہ دوستوں کی اس فلط کا ری سے پورے ملک سیاسی اورمذہ بی طور پر بہت بڑا لفعان پہنچے گا ۔ ملک سوسال پیچے چپلا جائے گا۔ بیرونی افرادی گرفت مفنوط تر ہوجائے گا ۔ وقت پگذرتا گیا اور بالا مؤ پوری دنیا

بیان کر رہے تھے۔ مولانا کے فرزاپہلو بدلا اور نہا یت زور دارا لغاظ میں فرمایا کہ مان کر رہے تھے۔ مولانا کے فرزاپہلو بدلا اور نہا یت زور دارا لغاظ میں فرمایا کہ منان صاحب واقعی جننے اچھے انداز میں اور ہترین اسلام کی تشریح وتعبیر کرشائن کہا ہے ساتھ ننگا عشل کرنے والے کرسکتے ہیں یا جھے سکتے ہیں بھلا ہم پانے خیالات کے دقیا نوسی مولوی اس طرح کرسمجھ سکتے ہیں ۔ اور الیوب منان کی کا بینہ کے وزیر مغیر اور منود ایوب منان مہکا دیگا رہ گئے ۔ لکین اس مرد قلندر کوکسی فتم کی کوئی

میدان سی کا تفاجیت کسی نے لیا | آزاد کشیرے دارا لیکومت مظفر آبادی برماحب ديول شريف كاكونى مبسه ياكونش كفاجس مي بيرصاحب كم بزادا مردین جع تھے۔ بیر ماحب دیول شرای نےجب تعلایری توجمع بمرتن گوش مقا۔ پر دایول ما حب کہنے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندول میں عنول کرتی ہے۔ ا درا للّٰدے بندوں کی عزت و تکریم گویا اللّٰرکی عزت وتکریم ہوتی ہے۔ مولانا ہزاروکی مجى مظفرًا دكئ بو في تقاديرما حب سے ايچى لمرح واقف تھے كہ برماحب پرعت و شرک کے رسیا ہیں ۔ چنانچہ مولاناتھی اکیلے ہی اس حلیسے ہیں ماکرسامعین میں بیٹھ گئے ۔ بیرصاحب کی تعریر کے دوران بی مولانا نے چیط جیمی کہ ایک لوی صاحب وس منت وقت مانگ ر ہے ہیں۔ لیکن پیرصا حب نے توجہ نہ وی میچونکہ چیٹ پرمولانا بتراروی کے اپنا نام جان بوجھ کر زنکھاتھا ۔ تھوڑی ویرانتھار کے بعد مولانا ہزاروی نے دوسری چے محمیم کمولانا غلام عوث بزاروی وس منع وتت الميت بي توجب و وجدف برصاحب كم التفاييني تو بره ه كرا كق كا نينے لگے ہو دورتك نظراً رہے تھے اور پیرصاحب بولنے سے دك گئے۔ مول نا بزاروی ورا اشھے اوراسیٹے پر بہنے گئے اور اٹیک بھین کرمولانا بزاروی نے تقریر شروع کردی مولانا ہزاروی نے فرمایکر بیرما حب نے جو کہا ہے کہ

خلاف ہرتفئیر وتشریح لہجہ ہیں رد کردیتے تھے بچونکہ مود و دی صاحب نے بعین منائل ہیں مرفوع ا ما دیٹ اور حفزات سلف سے بہے کرمن یا نی تعبیرات کی ہیں .

اس لیئے حفرت مولا نا فلام غوت ہزاروی ان کے سخت خلاف تھے اور آخری دم کک خلاف تھے اور آخری دم کک خلاف رہے کہ فلاف رہے ہونے کے وجوہ دم کک خلاف رہے ہوئے کے وجوہ میں سے ایک وجہ یعتی کہ مجھیت کی اکثریت نے قومی اور مکی مفاد کی خاط بر ارسیاسی جاعتوں سے اشتراک بھل اور انتحاد کہ لیا تھی ۔

جاعت اسلامی دیگر مذہبی وسیاسی جاعتوں سے اشتراک بھل اور انتحاد کہ لیا تھی ۔

ا ورمولانا ہزاردی اس کے خلاف تھے ۔

سی کوئی فی ب ماکی حضرت مولانا غلام غوث بزاردی می کوانشه پاک نے جوات و بے باک سے اوا وا تھا۔ مولانانے کھی سی بات کہنے میں صلحت وقت سے کا منہی ليا - اور بارى تعالى كے قول كے مطابق لَل يُعِنَّا فَوْكَ لَوْمَدَةً لَا يَعِيد، كروه مل مت کرنے وا لول کی ملامت کی ہروا نہیں کرتے ! مولانا اُس اس بت کا بعین معد تقے ا درملا مر ا قبال مرحوم نے تھی شا پر انہیں لوگوں کے بارے میں کہا تھا۔ کبتا ہوں و ہی بات جے سمجتا ہوں میں سی مذا بدُمسجد بول نه تهذیب کا نسدزند ابنے کبی خفا مجے سے ہے گا نے کبی ناخوش یں زہر بلا ہل کو کھی کہ نہ سکا فت۔ مولانا براروی محسی مبس میں شرکی عض ا در مرحوم ایوب خان می اس دعوت میں اپن کا بینوے وزیروں اور شیروں کے ساتھ شریک تھے۔ اس وقت ما على قوانين جيسے بدنام زمانہ قوانين مرتب كيئ مارب عقے يا نا فذكي ما چكے تے ۔ ایوب بنان مولانا بزاردی سے کینے ملے کہ مولانا اس مشلے کوا سلام ک

ر و سے میں جو سمجیا ہوں وہ کچھ ہوں ہے ۔ ا درا یوب خان وہ مسئلہ سراسراسل کیخلا

كوسكعري أكي بهبت برى كالفرنس بي مولانا فلام عوست براروى في سكندرمزلا كوللكادا اورالها ياكه «مكندرمزدا ! تم كيت بوكر بين علما كوچا ندى ككشتى بين سوار كرسے سمندر بالحقيجدوں كا - يا دركھو! تم على دكا كچھنىں بكا د سكتے .البية تمهارے مے جہاز تیار ہو چکا ہے مہیں اس مک میں دوگر زین کا مکواہی معبر نہ کئے الا ـ كجد وتت آ فے كا تهارى لاش كوزين سے نكال كر كھينك دياجا فے كا ـ معنوراكم متى الشرعلية وسلم كا ارشا دكراى ب يعسَنْ عَا دَ فِي ولستِ فَعَتَدُ اذَ سُتُهُ فَا بِالْحَرُبُ " جوميرے دوست سے وتمنی رکھے ميراس سے اعلان جنگ ہے! اب قدرت کا کر سفہ دیکھیے کہ سکندرمرزا کو مشاقالہ میں الیب نے اسی آن بان سے لندن کھیمدیا ۔ اقتدار پر قبعند کرایا ۔ سکندرم زاصل لندن میں ایک ہولل کے منجر دہے اور مرنے کے بعد لاش ایران میں لا کرشا ورمنا پہلوی نے دفن کرا ٹی یجب خمین برسرا قتدارا یا توا برانی رضاکا روں نے سکندر مرزای لاش تکلواکرجل دی ا وراس کی لاش سمندرمی بها دی . برمولاناکی فراست ايماني محقى ـ جوپيشگون كي محقى وه حرف مجرف بورى بوني . جمعتيدهما واسلام كى تخديد اتيام باكتان ك بدجعيت ملاداسلام كا وبى وم انحية قائم تفاحيس كون الاسلام مول كالشبيرا جمعتنا في رحيف قائم فرما يا تغما مشرق ا ورمغربی پاکستان کی حبیت کے امیر حفرت سیخ الاسلام تھے۔اس سے بعد حفرت مولانا مفتى محرصن صاحريج بانى جاميعه الشرفيد لابور نے کئى قيا دت فرا ألى بجب ون نيط قام ہواتو اکا برین نے ابس میں علی کا کے لیے مشورہ کیا۔ عابد ملت مولانا غلام فو بزاروی نے مک بجر کا دورہ کیا۔ على اركام سے مولانا کا موقف ير تفاكر اكراس

وقت على مساست مي صفته مد ليس مح تو باكستان مي مسلما نول كوقا دياني ، اختراك

ا ورديگر فتنول سے بچايا زجا سكے كا - اورند ہى قيام پاكسنان كا اصل متعدلىيىنى

خدا وند فدوس مخلوق میں ملول کرتا ہے برعقیدہ تو بٹروس دلینی بھارت کے مبتری والون كا ب كرخد العيش مين ، كافي شجرين ، حجرين ، مجول مين ، كل مين حلول كريا ہے - اورمولانا نے تعقيلي جواب ديا . بير صاحب كو و بل سے كسكنے بيں ہى ما فیت لظراً ٹی جِس حبسہ پر ہیرمسا حب سے چیلوں نے ہزا روں دو ہے لگا کے تھے اس پرمولانانے قبضہ کرلیا ا ورابیہاسماں با ندایک ،، بیعتی کمپنی "کو بھا گئے ہیں ہی عا فینت نظراً ئی . آج کوئی موّحدمولوی البی جراثت کا مظا ہرہ کرسے اپنے ایمان کا على شوت تو دے ـ اس كاروا فى كى رودا دجب جاعتى برے بين أى تواس كا عنوان تھا "میدان کسی کا تھاجیت کسی نے لیا ا كندرمرزاكوحزت براروي كالتيبين حضرت مولانا غلام عز شبراروي حسی طخفیات مدیوں کے بعد بیدا ہوتی ہیں مولانا براروی نے حق بات کہنے میں محجى مسلحت سے كام نبيں كيا ، اور ندمنا سب وقت كے انتظار ميں رہے ، انگريز کے خلاف آنادی کی جنگ لڑی۔ قیام پاکستان سے بعد اسلامی نشام کے لیے جابر حکام کے سامنے کا اور کا اظہار کیا۔ قیدو مبندی صعوبتیں برواشت کیں۔ اپنے کا برین کی بانشنین کامیچے حق اوا کردیا۔ ایسا ہی ایک واقعہ نذرقا دُمین ہے۔ م الم الم الم الله الله الله الله الم الله المحدا وروز ير واخله مكندر مرزا د بالشريف مبانے كے ليے لكھنۇ كے ہوائی افرہ برا ٹرے ۔ مرزا مكندراس وفت پاکستان کے مردا مین کہلاتے تھے۔ ا درمک میں اسلامی دستور کے نفا ذکا مطالبہ زوریٹورسے مباری تھا۔اخباری نما ٹندوں نے اسلامی نشام سے با رہے ہیں سوال کیا توسکندرمرزانے کہ کہ یہ مندوستان سے گئے ہوتے مولویوں کی اورہم ہے میں ان کوچا ندی ککشتی میں نگریہی مجیدوں گا۔ یہ بیان اکثر احبًا دات میں شا نع ہؤ۔ اتعاق سے مولانا ہزاروی مسکھریں ایک کا نفرنس کے سلسلے میں جا رہے تھے۔ رہے

اختیادہ یعفرت لاہو دی نے فدما یا کہ آپ بہری صدارت چاہتے تو ناظم علی احجزل سیکرٹری) مولانا غلام عوف ہزاروی ہموں گے۔چنا کچہ مولانا غلام عوف ہزاروی ہموں گے۔چنا کچہ مولانا غلام عوف ہزاروی کو متنفقہ طور پر جبزل سیکرٹری چن لیا گیا جھزت لاہودی ماحیک شف وکرامت بزرگ تھے۔ اہل تق کے نزدیک ان کا کشف مسلم تھا۔ اہنوں نے اپنی فراستِ ایما نی سے وجھیت علما واسلام یہ کی قیادت کے لیے مولانا ہزاروی کا انتخاب فرما یا ہوب کہ دستور مرتب کرلے کے لیے مندرجہ ذیل کا این میں ایا گیا۔

ا. عُلس العلما محفرت مولاً ناسمُس الحق ا فغا في رحمة الشرعليير -

٢. حفرت مولانا عبدالمنان جديدي رحمة الشرعلير -

٣. حفرت مولانامعنى محبودصا حب رحمترا لشرعلبير-

ه . حفرت مولانا محد عبدالشدما حب رحمة الشرطية في المدارس ملتان

۵۔ حفرت مولانا عبدالواحب دصاحب پھی جرا نوالہ-

جبكه مفتى اعظم بإكتان حفرت مولانامفتى محدد صاحب رحمة التدعليه كو نائب امير حمعيت علماءا سلام مقرد كياگيا .

جمعیت علما داسلام کا اس سے قبل پورے مکتے کوئی دفترا ور نہی کوئی تنظی و با کچر کھا ۔ معرسا زی کے و با کچر کھا ۔ معرسا زی کے فارم چھپوائے گئے ۔ وستور بنا یا گیا۔ جمعیت علما و اسلام کا مرکزی دفتر لاہور میں دکھا گیا ۔ جب کے یہ وستور بنا یا گیا۔ جمعیت علما و اسلام کا مرکزی دفتر لاہور میں دکھا گیا ۔ جب کے لیٹے فازی خداجش مرحوم کو پہلا نا خم مقرد کیا گیا ۔ اسس کے بعد 44 ہون محافظ کو مجمعیت علما داسلام کے ادگن دو ترجا ن اسلام "کا پہلا پرجہ شا نع ہوا۔ ترجان اسلام کا و پکریش فازی خداجش مرحوم کے نام بھا یہ جبکہ اس کے ایڈ بیٹر اروی صفحہ مولانا خلام عورے بزار وی صفحہ مولانا

ا سلامی نظام کے نفاذ کوعملی جامر پہنایا جا سکتا ہے۔ اس وقت جعیت علادِ اسلام کی قیادت حفرت تھا نوی کے سلسلے کے بزرگول حفرت مولا نامعنتی محدشفیع صاحب ، حفرند او لانا اختشام البی تقانوی ، معزت مولانا مفتى محدث صاحب رتمهم اللداورد وسرب بزركول كع بالقدين تقى - ليكن على طور پركون كام نه بورغ نقا- ايك وجد يرجي متى كرمقا نؤى لله کے اکا برین علماء کرام صوفی مزاج تھے۔سیاست کے وادیبیج پرحاوی نہ تحقے اور دان کا ذہن سیاسی تھا۔ ان کی طبیعت ہی نا زک مزاج کھی بمعاب وشدائد كامقا بدكرنا ، كانتول برجلنا ، وارورس كوجوم كركذرجا نا ال كے مزاج کے خلا ف تھا۔اس لیے جمعیت ان اکا برین کی سیا دت میں وہ مغام حاصل نه كرسكي بواست حاصل كرنا چا جيئے نضا ۔ اس وقت يرسونج پیا ہوئی کہ مغربی پاکستان میں صوبائی سطح پرتسطیم نوی جائے۔ا ورمرکزی سطح پر وہی و کا کچر قائم رہے ہو موجو دہے۔ اس کیرم ، ۹ اکتو پڑھا ا كويشخ التفنير وقطب وولان مولانا المحدعلى لابهو ريهمكي وعوت برمسنده، يناب، سرحدا وربلوچة ان سے تقريبًا پالخصد سے زار علما كرام كا اكي اجلاس قاسم العلوم ملتان مين طلب كيا كيار عبن مين جعيت كي تشكيل مبركيا ك كني ممام أكا برين في قطب دوران حفرت لا بهوري محوامير مختب كيا كيا -جبكه ناظم اعلى كم يليم مولانا عبد الخنان صاحب جريدي ما بق ناظم اعلى جمعيت علماد مهندسولا نامغتى محملتهم صاحب لدمهيا نوئ دونول حفرات كانام بهيشس كياكيا وحفرت لابورى في كفرے بوكر فرمايا علما وكرام إ الرا بكا مقصد کام ہے - تو مجھے اجا زت و بجید کرس خو دنام بین کروں - اوروہ بنایت مخلص، انتقک، اورفعال آدی ہے۔ اکا برین کے کہا حفرت آپ کو

شاخ ہے تو یہ بات سرا سر غلطہ بلہ یہ وہ پیجیت علی اسلام " ہے جس کے بانی شنج الاسلام مولا نکشبیرام عثمانی رم سخے ۔

فظام العلما كا قيام | يرقافله حريت "جعيت على اسلام "الملاه المرت المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المورئ كل المارن الدنا المرابط في جعيت على السام عوث بزارد كل معرف المراد كل نقامت مي نفا ذاسلام ك يشر دوان وال مشاكه بمار على كم مفاد برست سيا ستدانون ك ما قبت الديشان رويت كى بنا پرجزل ايوب خان في اكمتو برسي معلى المولاد عن مارض لاه لكاديا . تمام سياسى جماعتون كو كالعدم قرارد م كرسياسى بالمبنى المورث من ما جيش اورمكل في مارش المورث كالمراد كالمراد المكل في مارش المورث كالمراد كالم

مہ یہ داس ہے یہ گرمبان آ وکوئی کام کریں موسم کا مذکتے رہناکام نہیں دیوا نوں کا موسم کا مذکتے رہناکام نہیں دیوا نوں کا مجعبت علی واسلام ہوکالعدم قرار دی جا بجی تھی۔ مولانا ہزار دی گائیا نی بھیرت بہاں جی کام آئی۔ اور دوبارہ ملتان میں ایک عظیم کنونشن علیاء کا طلب نرمایا اورنظام العلیاء کے نام سے جعبت علی واسلام کا قیام علی میں لایاگیا۔ یوں سیاسی مرگرمیاں جاری رکھیں۔ اور پھرلاہور میں ایک مظیم الشان جلسے عام منعقد کیا گیا۔ جس میں تمام ملک میں تین سوسے ذا ندعلی وکلام نے شرکت کی اورعائی کیا گیا۔ جس میں تمام ملک میں تمین سوسے ذا ندعلی وکلام نے شرکت کی اورعائی توانین کے منسنوخ کرنے کا مطالبہ کیا ۔ اس و در میں حکومت کے کسی افلام کے خلاف اب کشا نی کرنا شا ہی عنیظ و فضب کی وعوت و بنا تھا۔ لیکن مولئ افلام کے قاسم نا نو توی سے نام لیوا اور مولانا سین ای دعوت و بنا تھا۔ لیکن مولئ اور بان حال سے فرمنی منصبی کو عموس کرتے ہوئے میا برحاکم کا مقا بھرکیا اور ذبانِ حال سے یہ کہتے ہوئے کہ

نود ٹام منا بن اور خریں کھتے ہو دھپواتے ،اور تودپیک کرمے واک کے والے كرتے ۔ اوراس كے تمام اخراجات و فتريس أنے والے مجانوں كے افراجا مولانا اپنی جیب سے عطا کرتے ہے دوا یُوں اور سالاجیت کی آمدن ہوتی، وہ سب جعیت کے کھا تے میں جاتی ۔ لیکن کمجی کسی سے اس کا ذکرتک ندکیا ۔ چنائنج جهد ما و کی قلیل رت میں مولانا ہزار دی نے حمیست علما واسلام کی تقریبًا تین برارشامنیں اور و لم فی سوکے قریب دفا ترقائم کیئے یجسی مجی جماعت کا ایک دیکا رو ہے رمرکزی وفتردنگ ممل میں قائم کیا مولانا کا نظریہ تھاکہم نے خلوص نیت سے دین کا کام کرنا ہے۔ تاکہ دین کا علبہ ہو، قیام پاکستان کا متعددورا ہو۔ للندائم نے شرعی جائز و نا جائز کی تمیز کرتے ہوئے کام کراہے۔ ساست کو خالعتا وین کے تابع دکھ کرم نے کام کرا ہے جس طرح اکا برین نے ا م كا عقا حفرت بزادري كا الكتابي عادت في كه برآدي كے باس فود جاتے تھے ۔ تمام دسینی مدارس میں تشراف لے جاتے ،علما دکو توجب دلاتے کہ علما ،کرام! كام كرى ، بمارى سائد تفاون كرس تاكداس مك مي دين كا غلبهو-ایک میر کا ازالم اجمعیت علاد اسلام کی بنیا در شاولیه میں مجمعیت علی دہند اکے مقابل ككت مين سفخ الاسلام حضرت مولا نكت بيرا حدوثا في رحمة الشرعليب وكعي لقى - تيام پاكستان كے بعداس جماعت كى تشكيل مديد خطيب سسلام مولان ا متشام الحق كفا نوئ خانے كى تھى ۔ مول نا امتشام الحق تھا نوئ كا يرامىت دام آزام خیالسلم لیگیوں کولپند نراک یا جمعیت کی سرگرمیاں نرم پڑگئیں ۔مولانا کھا لؤی ہے دل تكسير تحفے جنائج اسى تبعيت علماء اسلام كو حفرت مولانا احمد على لا بوري کی صدارت اورمولانا فلام غوث بزاردی کی نظامت میں نے سرے سے شکیل کیا گیا۔ بعض لوگ جعیت علما واحلام کے بارے میں کہر دیتے ہیں کہ بی جعیہ علما ہذک

آدى تقاءا ورسياسى جور توريس ما برتفاء سك وري بي باكستان آياس سے قبل سِر معبوا پن یا رقی کی طرف سے یہ اعلان کریکا تھا کہ میں جعیت على اسلام كے جاراحفوات كے مقا بليس اپنائنا ننده بنيں كھڑا كروں كا-دا، حفرت مولا ناعب طلسُّر ورخواستى ، دى مولانا غلام عوف براروي ، دس مولان مفتی مجود صاحب ، دمی مولاناعب بالشراتورماس. چانچ مسطر بوزف فارلینڈ میں سطر بھٹوسے ملاقات کی۔ اوراکسایا ۔ خیانی معطو نے ان حفرات کے مقا بلرمیں مة حرف استے تنا نُندے کھڑے کیے ۔ بکہ قائد جعیت اولانامعنی محمور صاحب کے مقاطب سے خود کھی کھڑا ہوا۔ جبکہ نو دمیر بھٹو کے ساتھیوں نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا تھا. لیکن وہ نہ مانا۔اور منتج میں محکست فائل ہو ئی ۔ مولانا ہزاروی کے جبعیت علما اسلام کوایک منظم جا عت بنایا بحس مگر تشریف نے جاتے جعیت کے دفترین کھرتے۔ مولانا ہزاردی جاعتی یا نسیوں اور یا رقی ڈسین کے بارے میں تہایت

قلمت در مجری گوید و یده کوید اسلام » است دیکھیے. « ترجان اسلام » است قبل جمعیت علماء اسلام کی بالسی و یکھیے. « ترجان اسلام » میں آپ کوخا لفت مذہبی سیاست کی جھلک نظرات کی ۔ عالمی سیاست پر تبعیو ، فرق باطلہ کا مقا بلہ اس دفت بک ترجمانِ اسلام پر مولانا ہُرادد کی گرفت مفبوط تھی ۔ وہ نہ توکسی شخص کو جماعتی پالیسی سے مرموانح اف کی گرفت مفبوط تھی ۔ وہ نہ توکسی شخص کو جماعتی پالیسی سے مدا کرنے دیستے بنظام کرنے دیستے بنا اور نہ ہی سیاست کو مذہب سے جما کرنے دیستے بنا اور ما مراجی کما شنتے تھے ۔ جن کے اِس جدید دور کے تمام وسائل میں ایک طرف سا مراجی کما شنتے تھے ۔ جن کے اِس جدید دور کے تمام وسائل موجود تھے ۔ فرا لروں کی مجود لوں کے مذکھلے ہوئے تھے ۔ فتلف ہفت وا

ے سمگر تجے امید کرم ہوگ جہنیں ہوگ مہیں تو ویکھنا یہ ہے کہ توظام کہاں کے موگ

مشکلات کا مردانہ وارمقا بلرکیا ۔ اس کے صلے بیں حفرت مولانا احمد علی لاہودی ا ا درمولانا فلام عوسٹ بزاردی کو لاہوری گورنمنٹ نے چھ بچھرہا ہ کے لیے نظر بند کر دیا ۔ ا ورسانتھ ہی نظر بندی کا حکم بچی جا ری کردیا ۔ لیکن حفرت ہزار وی تھول منزل کے لیے گا مزن دہ ۔ ا ورجا برحکومت کا کوئ تحربہ بھی انہیں اسے مقصد کے حصول سے باز د دکھ سکا ۔

ے جورکے توکوہ گراں کتے ہم جومیلے توجان سے گذر کئے۔ رویار اسم نے متدم معدم مجھے یادگا رہن دیا ۔ ما مراج وحمتی مولانا غلام غوث ہزاروی اوران کے رفقاد کا ساری ندگی مغربی سامراج ا مدسمواید دارون ، جاگیردارون ا در انگریزیکے نو ویون کے خلا ف معروب على رسبے - وہ فرماتے متے كم وڈ يروں ا ورجا گيرواروں كے کتے بھی مکھن کھا کی ا درغریب مزا دمین کو د و وقت کی رو فی بھی معیرز ہو۔ ا درسیدا نونعبیی زندگی کیوں بسر کمریں بجب محنت توعزیب کسا نوں کی ہوتی ہے ۔ اور جاعت کے منشور ہیں تھی یہ باتیں تھیں ۔ اور تقادیر میں تھی فرطنے تعے کہ ہم برمرا قتدارا کر الگریزوں سے وفا داری میں تی ہوئی جاگیروں کو ضبط كرين كے وا ورعزيب كسانون ميں تشيم كريں كے .كيو كم الكريزنے ابني غداری اور کا سرلیسی کے سلے میں وی ہیں مغربی سامراج کی وشمنی جعیت کل د اسلام کے رگ ورنشدیں رچ لبی ہونی تھی جنائے جن ممالک میں مغربی سام اج کے خلا ف جد وجرد ہورہی کتی یا جوجاعتیں کام کررہی تیں ۔ اکا برین جسیت ا ن كى برطرح مما يت كرت رسيد مشهورا مريكى سفيريوسى آئى- اس كا خاص

ا در ہزاروں لوگ ان کے مرید کتے۔ لیکن تعبط ماحب نے انہیں پندرہ ہزار وولاں سے شکست دی۔(۲) حیدرہ باد میں کوشل سلم لیگ کے ماجی مج الدين صاحب سے مقابله تھا بسر كھيٹونے كيتر ہزار ووط ليے ما جی معاصب نے انتین مزار ووٹ ماصل کیئے - دس لاڑ کا نہ میں مسر تحدثوكا مقا بايمضوط اميد وارجناب ايوب كهوار ومرحم سع كهوار ما حب نےمون ۱۰۰۹ ووط لیئے ۔جبکہ مجبوما حب نے ۱۰۲۲، و والم عاصل كية يع (٢) كفيحفر سنده سيمسر كعبوك مقالج بين قیوم لیگ کے ابوب ما ٹر اوس سے مجنوں نے ۲۲ ۲۲ ووٹ لیے۔ جبك موصاحب نے ، 444 ووط ليتے -ده) لا مورك علق سے علامدا قبال مرحوم كے بيٹے واكرم ويراقبال نے بعثو كامقا بلركيا جينوں نے ... من ووط حاصل کئے جبکہ مجھوصا حب نے ٨٠٠٠ وو العركاميا بي ماصل كي ليكن وليره المعليل خان سع بعبر كاسقا بمرحات مولان الفتى ممود صاحب نے كيا - تيره بزار د. بيس ووس سے مشركعبو

یوں سٹر کومرف ایک صلے ڈیرہ آملیل خان سے حفرت مفتی ملا جے شکست دی .ا درسیٹر کھیٹونے خود مجری کا نول کو م تھ لکا کرکہا ہیں آئی شکست دی .ا درسیٹر کھیٹونے خود مجری کا نول کو م تھ لکا کرکہا ہیں آئی مفتی صاحب کے مقابلے میں انکیٹن نہیں لڑوں گا۔ یہ مولانا نہراددگا کی ایمانی بھیورت تھی ۔ جنہوں نے پیشگوئی کردی کہ مولانا تفق محبود صاحب کا میا ب ہوں گے۔ اس طرح مولانا برادوگا نے یہ بیشگوئی فرمائی تھی۔ جو کہ اس طرح مولانا برادوگا نے یہ بیشگوئی فرمائی تھی۔ جو کہ اس صحد دربان زوعام تھی کہ مود و دی صاحب امریکیہ میں مرب گے۔ اور یہ تھی ورمایا کہ تھے۔ سے پہلے مرے گا۔ چنا کی بیجی بعینہ اس طرح پوری

رسائل سے معبی زائد تھے۔ بیز ان کے تنخواہ دار ملازم صحافی بھام اخبار میں حتی کہ ٹرسط کے ا خارات میں بھی گھسے ہوئے تھے ۔ اور م تقد مو كرجعيت علماء اسلام كے پہيے پائے ہونے تھے۔ ايك طرف سلم ليگ كے نزابون ، جاگير دارون ، سرمايه دارون ا ور لو د يون سے جعيت على إ اسلم کے درونیتوں کامقا بلہ تھا۔ تو دوسرے طرف تمام محدین اورادین طاقتین اوران کے ساتھ جماعت اسلامی کے صالحین سے تکراد کھا۔ ہم خوش فہی سے اقتلار سنبھا لینے کی تیاریاں کررہے ہتی ۔ اور یہی باور کرا یا جاتلا کھا کہ جماعتِ اسلامی کھاری اکثریت سے جیت لے گی۔ ادبريه بزاره كامرد قلندر، اين دوركاولي يداعلان كرتا كيرتا كقاكه جاعت اسلامی کو جارسلیوں سے زیادہ کچے نامے گا۔ کیونکہ جنازہ كوكندع وينے كے ليے جاراً وميول كى عزورت بهوتى ہے- بهارے كاين سران تھے کہ مول نا ہزاروی یہ کیا بھی ٹیاں کرتے بھررسے ہیں۔ پروپکیڑہ اتنا زیارہ تفاکہ جا عت اسلامی کے بالتوں صحافیوں نے حق تمک اواکہ د یا تھا۔ لیکن تین مپینگو ٹیاں مجرمولانا مزاروی نے فرمائیں وہ بالکل اس طرح بوری ہوئیں کہ جا عت اسلامی کو جارسیوں سے زیادہ نہیں ملیں كى - مولانا مفتى محمود صاحب اكرمسر كحبوس عركم توسي سيا مت سے ریٹا سُرڈ ہوجاؤں کا۔ جبکہ مسٹر کھیٹونے سے الکیشن میں مغربی پاکستان مين چوحلقون سے حصتہ ليا۔ ملتان ، حيدرات باد ، لآو كانه ، كصفحه ، لاہو ، ويره المغيل خان.

ملتان میں مسٹر مجھڑ کے مقابلے میں انتہائی معنبوط امید وارحفرت مولانا حامد علی خان صاحب تھے۔ جن کا تعلق جمعیت علیاء پاکستان سے مغنا۔ راقم الحروف كويه سعا دت حاصل ہے كداس كا نفرنس كے سيم كا انظام ا ورحنا فليصطفولانا زابدا لرًا شدى صاحب إ ورحا فيظ لوسف عثمًا في وغيره ك ساته موجود كقا -اس وفت بم مدرسدنفرة العلوم مين زيرتعليم تقے -ا ور جعیت علیا و اسلام کے رمنا کا دوں کی قیادت کر رہے تھے. ني انخاد كومولانا مزاروك نے نا يسندكيا المدين فيدون بزرگوں میں بدگا نیاں بیدا کرنے میں اہم کر دارا داکیا خصوصاً ولی خان گروپ لے چونک صوب مرحدا در بلوچستان میں ان لوگول کومرف جعیت علیا و اسلام ہی سےخطرہ تھا۔ کیونکہ ان دولزں صوبوں کے عوام بذہبی لوگ ہیں۔ اس نیئے جعیبت کی طاقت کو معتشر كرنا ان كے فائد ہے ہيں تھا . دوسرى وج يہ جى تھى كرى بابر ملت سولانا غلام عوف بزاروی نیشنل عوای بار فی کی سیولرسیا ست سے انتہا نی بے زار تھے۔ ا ورخاص طور بران کی قوم برستی ا در مچنونشان کے نغرے کو تو مولانا بزاردی م كسى طرح ليند ذكرتے تھے ۔ يہى وجد تھى كرجعيت علماءِ اسلام كا بواجلاسس ۱۵ ا بریل سائله کو بیشا در میں طلب کیا گیا تھا۔ مولانا بزاردی اس میں شرکیہ م بوئے -اس میں نیب کے ساتھ معا بدے کی توثیق ہوئی تھی-اورمول نا ہزاروی مو بسرحدا ور بلوپستان میں نیپ کے ساتھ اکت دنہ کرنا چاہتے تھے جب کا اقرار خود نیب کے رسہاؤں نے کیا تھا مولانا مزاروی کاخیال تھاکہ خان عبرالقیوم سے اتحا دکرایا مائے منان قیوم تھی جمعیت کی تمام شرالک مان عِلَى تعر ليكن حفرت معنى محود صاحب كانعيال تقاكر نيشل عوامي بارتى سے الخاوكراياماني-

منیکے سرکزی رہنمااریاب سکندرخانیک کی زمانی سکنیند. " مولانامفی محمود سے میری بلانی یا دانشری بنائلہ کم الکیش آیا تو ہوئی۔ اورمولانا ہزاروی نے ان پیشکوئیوں سے بھی اپنی کرا مست کو بہیں اچھالا۔ جبکہ ان کی موجودگی میں یہ تمام با تیں ہوچکی تھیں۔ بلکہ اگر کوئی ان با توں کا تذکر ہ بھی کرتا توسیش کرٹال دیتے۔اور فرماتے یہ میرا زوٹیطا بت

جمعیت علما اسلام نے سیاسی جمود توٹر دیا ایوب خان اسے آمراد دور کے دس سال بورے کرنے والے تھے۔ سیاستدان بلوں یں ایسے گئے ہوئے نے کہ باہر آنے کا نام کک مذیعتے تھے۔ کچھرنے مکومت سے معانی ہگ لگ کا نام کک مذیعتے تھے۔ کچھرنے مکومت سے معانی ہگ کا کھی اور کچھ ایب ڈو بابندی کا شکارتے ۔ اس وقت ان ہی درویشوں نے سیاسی جود توٹر اسنے کا فیصلہ کیا کیو کہ یہ ہی بوریا نشین تھے ہے جا بر حکم انوں کے ان کی ان کھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے تھے۔ کیونکہ یہ جس کا دوان کے لوگ نے ان کا شکاری بر تھا۔

یہ داس ہے یہ گریبان ہے آؤکوئی کا م کری کوسے کا دوسے کا منہ تھے رہنا کا منہ سیج ہوا نوں کا جوسی کا منہ تھے رہنا کا منہ سیج ہور تا دی بلدگا ، موجی کی طریق میں آئین شریعت کا نفرنس کا اعلان کیا گیا جیس میں مشرقی ا ورمغربی پاکستان میں آئین شریعت کا نفرنس کے آخری سے پانچ ہزارسے ذیا و و علما ، کرام نے مشرکت فرمائی کی افرنس کے آخری دوزا کیے بہت ہواجلوس نکا لاگیا ۔ ہوموجی و روا ذیے سے مثا ہی سیجلور مسیلور و دوڑا ہوا موجی و روا زہ بہنچا ۔ اس جلوس نے گویا ایوفیان مسیلور و دوڑسے ہوتا ہوا موجی و روا زہ بہنچا ۔ اس جلوس نے گویا ایوفیان کے افتدار میں دراڑیں ڈالویں ، اس جلوس کی تشہیر بین الا توای ذرافعوام کا سے بھی نشر کی گئی ، اور یوں جماعتوں کے سیا ستدانوں کا مجود ڈورٹ گیا ۔ سے بھی نشر کی گئی ، اور یوں جماعتوں کے سیا ستدانوں کا مجود ڈورٹ گیا ۔ اورایوس بنیاویں علیے گئیں ۔

مفتی ماحب کہنے گے لکھ کراپنی تھا سے کی لیتین د بانی کراسکتے ہو؟ یں فے ہواب سے کا غذاتم لیا اصاب مضمون کی تخریر کرا کھی لیجیے۔ یں نے وہاں سے کا غذاتم لیا اصاب مضمون کی تخریر ککھ کراسی وقت مفتی ٹھو دصاحب کے تولیے کردی۔ یمکن ہے ان کا غذات میں یہ کلاچ آج بھی کہیں موجود ہو۔ اس با سیجیت کے بعد ہم و وسرے کمرے میں ہو گئے۔ یہاں حبیب گل ، مولانا ہزاردی ، گل با دشا ہ اور شیرافضل آف براطی ہوجود تھے ۔ مفتی صاحب نے لینے سا تھیوں کو اس نعاون سے آگا ہ کیا۔ مولانا ہزاردی کے اعتراض کیا کہ ان لوگوں برکیا ا عتبار ہوسکتا ہے ۔ مفتی صاحب نے کہا انہوں نے سی برای طور پر بھین د بانی کرائی ہے ۔ گویہ زبانی بھی کہدیتے ہیں میں ان برا عتبار کرائیا۔

د ما بهنا مد قومی و انجسط فروری الموله صنا ، صف

جہاں تک بابا نے جمعیت اور مولانا مفتی ما حب کے اختلاف کا تعلق ہے تواس بین کھی اپنے لوگوں نے بدگا بناں پیداگیں بچ تکہ بھا دے اکا بھی کی سیاست میں بھوطے ، منا فقت ، بدگا نی کا شائبہ تک نہ ہوتا کا ۔

لیکن ان لوگوں کی سیاست کی بنیا دیں ہی غلط بیا نی ، الزامات اور مکر و فریب پرتھیں ۔ ا بنے نا دان دوستوں نے بھی دولؤں بزرگوں کے ورمیان اختلافات کی علیج کو وسیع کیا ۔ اور عنہوں نے توب ہوا دی مونا براروی کے خلاف انہی ارباب سکندر خان نے مفتی صاحب کے کالوں براروی کے خلاف انہی ارباب سکندر خان نے مفتی صاحب کے کالوں بین کیا ڈالا ۔ ذراانہیں کی تحریر طاحظ ہو ، نام تو کہیں بھی تحریر نہیں کیا ۔ اسال استعمال کئے ہیں ۔ ایک آدھ دن بعد ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ بھی بھیسل گئے ۔ ان کا داماد فیروز سنر بھی تا ہیں ۔ ایک آدھ دن بعد ۔ ۔ ۔ ۔ بھی بھیسل گئے ۔ ان کا داماد فیروز سنر بھی تا ہیں ۔ ایک آدھ دن بعد ۔ ۔ ۔ ۔ بھی بھیسل گئے ۔ ان کا داماد فیروز سنر بھی تا ہیں ۔ ایک آدھ دن بعد ۔ ۔ ۔ ۔ بھی بھیسل گئے ۔ ان کا داماد فیروز سنر بھی تا ہیں ۔ ایک آدھ دن بعد ۔ ۔ ۔ ۔ بھی بھیسل گئے ۔ ان کا داماد فیروز سنر بھی تا ہوں بھی تین سوروپ کی معمولی تنخواہ پر برطاز م کھا۔

تعلقات میں دفتی گرہ پڑگئے اس عرصے میں ہم نے اپنے اپنے سیاسی پلیفے فارم سے ایک دوسرے پرخوب خوب بمباری کی تیجہ فطا تو پالیس کے بارس میں تیروسلی نب كالقيل عيد جعيت كى . نتيج كے دومينے بعدايك دن كا ذكرے ميں الےكو مِن مِينًا بِوَيَقَاكُ الكِ آدى آيا اس نَه كَلِمُفَى صاحب آب كومبيب بوطل مين بل رہے ہی بی تقوری ویکے بعدائے ایک ساتھی کے ہمراہ ول بنے گیا مفتی ماحب بے شمار " مولولوں " میں گھرے بیٹے تھے۔ان لوگوں نے ہوٹل کے با کی را برے برے کرے کرنے برلے دکھے تھے۔ مجے دیکھ کر وہاں پرموجود کئ لوگوں کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ مولانا غلام بڑا دوی چیک کر بوئے۔ ارباب ملہ اپاہر نوآپ نوگ میں کالیاں دیتے ہیں اب بہاں کیا لینے اسکے بیں نے حقیقت حال بنا نے سے گریز کیا نعیال تھا اس طرح مفتی صاحب کی پوزلین خراب ہوگی -چانچ بات بناتے ہونے بولا بہاں قریب ہی میرا دفریع - و بال سے نكل تو سوچا ذرا ا دير مجي بوتاجا وُلَّ يا تون باتون بين موقع باكرسي نے مغتی صاحب سے کہا۔ بھی معا طرکیاہے ؟ مجھے کیوں بلوا یاہیے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ بس المینا ن سے بیٹے دہو۔خبر ضافدا کر کےمفتی صاحب مجھے ا يكدوس مر عي الع كلة - اور بتأبكر خان فسيوم ابن سائق المان كى کوشش کررا ہے عصوصی بیام بسیوارا ہے لیکن ہم دونوں میں سے کسی کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیا رہیں ۔ میں نے سوجا کہ ہم تم مل کرکیوں دیکو بنالیں میں نے کہا تھی ہے ہم برطرح سے آب کے ساتھ تعاون کریں گے۔ له وقى رواس ي بوالى كر معاديك الكش من ولى خان في جمعية على واسلام كي خلاف بيادات و یئے ۔ اس سے مولا نا فلام فوسسنے۔ نہاروی ُ رحمۃ الشُّرطسیدا ور دیگرعلیا مکرام ؛ لاکھے۔ كه الى ورمي لفان المشكين في على كنو من ويرزه مرافى كا المرقط اخبارات كواه مي "مرتبيد كم مندرهم بالا فقرول يرعوركون كركيا مولانا يزاروي كوعم المكود إلى الكاتب ورتب

ہسٹونے اسے گورکمننے پرنٹنگ پریس میں تین نہزار دویے کے گواں وتدر مشا ہرے پرملازم گرا دیا۔

د ما بنا مد قوى والمجسط فرورى المالية صلال مندرج بالاالزام مراسر كذب وافترام بهداس كى حقيقت حرف اتنى ب که مولانا کو فرنیازی سجاس وقت مرکزی وزیرِاطلاعات ونشر یایت اورج واوناف ك وزير تع . النول نے يوسف خان كو محنت ، جالفظانى ا ورلگن کی وجہسے گورکننظ پرنگنگ پرلیس کامپنچربنایا۔ بیں نے مولاناکو فر نیازی سے خوداس بارے میں ہو چھا تھاکہ آیا مولانا ہزاروی شنے اپنے وا ما دایوسعت خان کے بارے میں سغارش کی تھی۔ تو مولانا کو ٹر نیازی نے برا و دارا نه اندازی تر دیدکه ولانا بزادوی نے ایک لفظ مجی این دا ما د کے بارے میں نہیں کہا تھا۔ اور میں نے خود حرف اس کی قابلیت کی بنا پراس عبدے برفائز كيا جب كرا تفاق سے اس وقت ير عبده خالى تقا۔ میں نے فیروز سنز والوں سے پوسف خان کو ما گا۔ وہ کھی اسے فارغ کرنے کے لیے تیار بذکتے۔ کیونکہ لوسف خان کے ان کے ادارے میں آنے کے بعدوه مجى ترقى كرّاجا رمائها . اگرمولانا مزار وي كاط ما د بونا جرم مقالة كر كالميك سع - ليكن ميس نے اس كى قابليت اور ليا قت كى وجرسے اس كا ا نتخاب كيا يجبس كا مولا ناكے ما سدين في خوب وصدر ورايبيا اور بدنام كيا داس كتاب بين مولانا كوثر نيازى كا انطرويوشا بلب وه بره وي اورسيح اورجهوك كوپركھيں۔ ننیشناعوا می یا رقی سے معامدہ استوان میں نیشل عوامی پارٹی سے

جعيت علما واصلام كا يا في مكات پرمعا بده بوا . و عكات مندرج ويل تھے.

ا۔ اشتراک کرنے والی پارٹی مرکزی آمبلی میں دقوی آمبلی ، مین آئین کے مشار پر جعیت علماء اسلام کا سائند دسے گی۔ بور صوبائی قوانین اسلامی ضا بطوں کے مطابق ٹولج لینے کے علماء اور

ما ہرین قانون کے ایک بورٹو کی ممایت کی جائے گی۔ ماہرین قانون کے ایک بورٹو کی ممایت کی جائے گی۔ مدر درازم تعلیات ما کوک مذرکہ لائم ایک روز فی قائم کی اصافے گا

س۔ اسلامی تعلیمات را کئے کرنے کے لیٹے ایک بورڈ قائم کیاجائےگا۔ د طلبہ ا ورعوا می ترمبیت کا پروگرام اس میں واخل ہے)

ہ۔ اسل می قوانین کے مطابق جاگیر داری اورسرایہ داری کے نظام کے ذریعے ہونے والے انتخصال کے خاتمہ کے لیے کے لیے ا دریعے ہونے والے انتخصال کے خاتمہ کے لیے کتجا ویز پیش کرنے کے لیے ایک ایک اور بورڈ قائم کرنے کی حایت کی جائے گئ

۵۔ صوبہ میں یا نی ، بجلی اور جنگلات سے وسائل سے پورا پورا فالمرہ اٹھا کر عوامی حالت بہتر بنائی جائے گا۔

چی طرط یرکتی کر کا بینہ میں پالیسی جمعیت علما دا سلام کے با تھول بی ہوگ ۔ اور آمیلی میں پارٹی لیٹر راور وزیر اعلی جمعیت علما داسلام کا ہوگا ۔
اس معا ہدے کی روسے قائم جمعیت حفرت مولانامفتی محمو دصاصب وزیراعلیٰ بنائے گئے ۔ لیکن معا ہدسکے با وجود پالیسی نیشل عولی یا رقی کے با تھوں میں ہمفتی صاصب کو گئی ہونے کے با وجود ہی ابنا کسلط برقرار نہ دکھ سکے ۔ نیب کے ایم بی ،اے اور ایم این ،اے موبا فی معاملاً میں مداخلت کرتے دہ یہ بچونکہ جمعیت ایک مذہبی جاعت تھی ۔ اس کی سیاصاف ستھری اور جبوط کی آمیزش سے پاک تھی ۔ لیکن نیب والے ہرات میں میں ابنی گرفت مضبوط کر ہے کی کلر میں کتھے ۔ یہا نتک کر مولا نا ہزارہ دی گئی بی را برار حفرت مفتی صاحب سے کہا کہ آپ بنیب والوں کو توجہ دلائیں کروہ بار را رحفرت مفتی صاحب سے کہا کہ آپ بنیب والوں کو توجہ دلائیں کروہ بار را رحفرت مفتی صاحب سے کہا کہ آپ بنیب والوں کو توجہ دلائیں کروہ

## ناكا قانلول كي سفين نام

(مولانامن مل فوت بزاروی پر قاتلان علے کا ایک تا تی

اپنے وعدوں کی پا بذی کریں۔ کیونکہ جنیت کے کا رکن بار بارشکایت کرتے ہیں کہ بنب کے صوبائی وزراد ہما رہے جا اُڑکام بھی نہیں کرتے۔ جب کہ اپنے کا رکنوں کے ناجا اُڑبھی کرجاتے ہیں۔ اور جمعیت کے کئ اراکین شواری نے اس براحتیاج کیا۔ اوہر مرکزیں اس وقت پی پی کی حکومت تھی اور مسٹر کھیٹوکی سر توٹو کو شعن تھی کہ وہ کسی طرح سرحدا ور بلوچتان کی آئین حکومتوں کو توٹو کو این کا داج ان دونوں صوب کے برمسلط کروں۔

گفتار کے فازی نہیں تھے بلکہ اس وقت میلان میں اثرنا مقتل میں اترنا تھا۔ اور آزا دی کما مغرہ بلند کرنا اپن شخصی آزادی سے اچھ وصونا تھا۔

مولانا بزاردی شخه این اسلاف کے سنن کو زمرف زندہ رکھا بکداس کو آگے برا یا ۔ اور مجلس ا موار کے رسنما وال کے شاز بشاز جدوج بدآنا دی کوچار چا ندلگا وسیط۔ بالآخوان خاک نشینوں کی بے پنا ہ قربا سنوں سے ملک آزا دموا ۔ اور سلمانوں کو ایک خطرنعیب مها ، جی

میں تا درخ میں اس بات کو بھی محفوظ کونا جا ہتا ہوں کہ اگر جگ آفا دی کے لیے مولانا
ہزاروی اوران کے قافلہ کے سب سا لا را ورسا لارہے بنا ہ قربا نیاں نہ وسیقے توآج پاکشا
سے نام پرمین تکدے تعمیرکرانے والے اورحکم افی کا نا قوس کجانے والوں کا نام ونشان ہم
نہ ہزا۔ پاکستان کا عندر شہود پر آفا ان مجا بدین کی قربا نیوں کا مشیج ہے جن کی کا وقل
اور جہا وسے اگر بزاس برصیر سے جانے پرمجود ہوا یمولانا ہزاروی کی سیاست برمینر
میں اگر یز کی درندگی اورمنا کی کے خلاف ہتی ۔ اور انگریز جن کھلنڈ رول کو اسلام دیشمن کے
لیئ تیا رکرتا تھا یمولانا ہزاروی ان کے لیئے تین اس کا کام کر ہے تھے۔ ہی وصب ہے
کہ اگر یزدل کے خلاف جہا دکے ساتھ ساتھ مولانا ہزاروی نے قادیا فی فست ندی سرکوبی
مطاء الشرشاہ کہنا ہے والری اوربہا دری سے کیا یہی وجہ ہے کہ صفرت امپر شریعیت سید

تعتبر مک سے قبل مولانا ہزا دوی کی سیاست کا تا متردخ انگریز کومندوستان سے کا تا متردخ انگریز کومندوستان سے کا تا ہتا ۔ انگریز کومندوستان مولانا ہزادوی انگریز میں فتنوں کی آ بیا دی کرنا تھا ۔ انہیں بڑسے اکھاڈ مچھیکنا مولانا ہزادوی کی جد وجہد کا حصد تھا ۔ اس لیے آئے آئے انگریز کے خلاف ہراس حربے اور داؤکواتھا کیا جو قرآن وسنت نے ایک کا فرعکومت اورکا فرعکران کے بلخ دوادکھا ہے ۔ مولانا ہزادوی آ ب کا ایک منفر سمجھتے تھے ۔ اور وہ سیاست کو دین کے اصولوں کے ہزادوی سے اس

## اختلاف كه كها في النامياً القامح كها في

## ملانا غلم عوسي فالريق اولان كاليخ مازمنيت

مجے مولاں سیدمنظوراحمدشاہ صاحب آشی کے حفرت مولانا ظلم خوت معاصب بالدی کے دندگی کے جندگوشوں کو اجا کرکرنے کے لیے کہا ہے بیسے اہنوں نے خود ہی چندسوالات کی دندگی کے جندگوشوں کو اجا کرکرنے کے لیے کہا ہے بیسے اہنوں نے خود ہی چندسوالات کی کھٹل پر چیجا ہے۔ بیں اسی ترتیب سے اپنی گذارشات بین کروں گا۔ چوکداس بیں بنخ حقائق کوجی زم لیج بیں بین کیا جا ہے گا۔ اس لیٹے قارئین کرام عفقہ کوتھوک کراس موقف اور موقف اور خود زخل و ککر پر خود نوائیں ۔ تاکہ مولانا ہزاروی پر اوالے ہوئے چھینے اور کے حافظ درندوم پر اپکیٹرہ سے اُگا یا ہواگرہ و حنبار حہیے جا ہے۔ اور سجا ٹی ، ویا نت وائت کا ایک میرے نعتیہ آپ کے ساسے آسکے۔

سول بمولانا مزاروی کا سیاسی موقف اوراس کاتجزیه ؟

صفرت مولانا غلام خورت صاحب بزادوی سیاست می صفرت شیخ الهندمولانامح وصن مساحب دید بندی اور شیخ الاسلام حفرت مولانا سیرصین احد مدنی یک مکتب فکرستعلق د کفتے تھے برصغیریں علما و ربا نیبن نے جس موبیت وجها و کی تاریخ کوانٹھا یا مولانا بزاد وی ای قا فلاکے حدی خوال تھے ۔ اور لودی زندگی معروف بیجا و رہے ۔ آزادی بندی جب تا تانخ تکھی جائے گی اور قلم نے قصیب و تلگ نظری کا روپ نز و یا دا تومولانا بزادوی کا کا مام می ان فرزندان اسلام میں مکھا جا چھا جہنوں نے اپنی جو ٹی کی توانا ٹیاں ملک کو فرگی سامراج سے فرزندان اسلام میں مکھا جا چھا جہنوں نے اپنی جو ٹی کی توانا ٹیاں ملک کو فرگی سامراج سے ازاد کرانے کے لیخ قر با فی کی تعین عاص عربا و یا ۔ اور اپنی زندگی کے بزاد واقیمیتی ون قیدو بند کی صعوبتوں میں گذارے تعینے میں میں سیسے پہلے سو لوگ آزادی کی جنگ لوا رہے تھے وہ مرف کی صعوبتوں میں گذارے تعینے میں میں سیسے پہلے سو لوگ آزادی کی جنگ لوا رہے تھے وہ مرف

ا پواک کو کیے ، عود توں کے نام پر جلائی طیشن پرستی کی کئر کی۔ آپ کو مثنا فرز کرسکیں ۔ آپ ہمیشیاں کو کیوں کا مقا بکرکہتے سہے ، عبس کے تقاضے اسلامی چھاپ بہیں کھتے تھے۔ مولانا بزاددی کی میاست کا کجزید کرتے وقت اُگراآپ اس بختہ کو طوظ دکھیں تومولانا کی زندگ کے تمام گوشنے آفتاب عا کتنا ب کی طرح آپ کے ماسنے آ جائیں گے ۔ گوئی گردھا آپ کے دل میں بہیں دہے گا ۔اگراآپ اس محتہ کو نظراندا ذکر گئے تو آپ تعصیب کی وا دی میں گم مجھائیں گے ۔ اورمولانا ہزاد دی کی زندگ کے دوسٹن پہلواآپ کے ماسنے

جعیت علی و اسلام پاکستان تھی مولاناکی جدو جہدسے قائم ہوئی۔اس کا جب بہلا ا ماسی ا حالی ملتان میں ہوا۔اس ہیں مجھے تھی نٹرکت کی صعا دت تفسیب ہوئی۔ا سلمانی میں پاکستان تھے۔ یے جتید علما وکوام شرکے بچے نے شیخ التنسیرمولانااحمدعالی ہوگ مغتى أفغم باكستان مولا نامغتى تحدشفيع صاحب كداحي بحفرت مولاناخير محدصاحب اشيخ القرآن مولانا غلام الشيغان صاحب مملانا سيدغايت الشرشا وبخارى اورمولا نامغتى محود كيعلاوه ممتا د شخصیا ت اس احلاس میں شابل موئیں ۔اسی اجلاس میں حفرت مولانا غلام خورث بزاردو مح جديت على السلام كى فيا دت موني كئ - جيا ب في عربينايا- الله احلاس میں جو ود چار حملے مجھے یا دہیں ،اننیں کھی اس بات پر زور دیا تھا کہ جمعیت علی اسلام ہما رسے علا كرام كافيتى اثافر ب-اس كى دىنى اورسياسى وافت كوسىنما لت بحرف منى دين كى بالا ترى كو برقيميت پر قائع دكعنا بوگا يهي اساسى فكريخا جرمولانا مزادوى كى سياست كابوپر رلم ہے یہی وجر ہے کھیسے على واسل میں جب تك مولانا برزادوى سيادت وقيادت معسب پرفا أز رہے ۔ آپ نے دین کوسیا ست کے تا ہی بنیں ہونے دیا ۔ پاکستان میں سامت کا نام آتے ہی جونقشہ ذہن میں کھوم ما گاسے - وہ کوئی مخفی چیز کنیں ہے۔ سامتدان سي دين اورعزام كا ماك م . و معى كسى سے دُمكا چيا بني ہے- باكلا

تا بع دکھتے تھے۔لیکن دین کمیاست کے تا بع کرنا ان کے ہاں درست دکھا۔ مولانا کو کی بہی دبئی سیاست ان کوان سے مجعفروں سے ممثا ذکرتی ہیں ۔اوراس ہوقعن خے کھی ان کوانتہا ئی بلندیوں پر پرواز کرھے ہوئے دکھا یا ا ورکمیں ا نتہا ئی لیست لوگوں کی خلیظ تنغیبر کا نشا نہیئتے ہوئے دکھا یا۔

مركانا بزاروي كى دىنى سياست الولانا بزاردى كرسيات كالجزيرة وقت اس نكعة كوا چى طرح جان لينا جا جيئ كرمو لانا بزاروي سياست مي وين كامولون كولمبذ دكعناجلب تع ابني أكركمي فيصلي جاعت يا احباب كالجلامعلوم بوتا ككردين تقاصف مجروح بوتے دکھائی دیتے تورہ کعل کردینی تقاضوں کو بردی کارلاتے اور دین سیا ست کو فالب د کھنے کے لیے جدوج دکرتے ۔ ملک میں کئ ایس تخریکیں اور جاعتیں موجود ہی جن سے مولانا ہزاروی کو سخت اختلاف تھا۔ مگرآب کے معن فعام ان سے مولانا ہزاردی کے درجے کا اختلاف ہیں رکھتے تھے بکیلیبن سیاسی اگ میں نرم کوشہ دکھتے تھے۔ مگر مولانا ہزاد دی ان کے لیے کبھی نزی د پیا کہتے۔ بكركهل كواس كا اظهار كرت درمية بجاعب املاى حجك مكسيس املاى نظام بريكرن کی دعویدادہے۔مولانا ہزادوی نے ان کی تخریب کوجی اسی امول سے جانچا اور پر کھا کان کی سیاست دین ہے یا دین کے پہلوؤں کومعلمت کی نذر کرے اسلم کا رکشن پجره دا غداد کدد بیتی مولانا بزاردی نعیاعت اسلامی کی تخریک کواسلای سی سے ہٹا ہوا پایا۔ اس لیٹ پوری زندگی ان سے نباہ نہ ہوسکا اوران کی سیاست کو بسندیده قرارم دیا -اس ملے میں آپ کو ابنوں اور بیگا نوں نے سید مطعون کیا ۔مگر آپ نے کسی کی تھی کوٹی پروا و نہیں کی سےبس کی پاکسٹس میں آپ کو قاتلا نہ حملوں اور میٹھا معاتب وآكام سے گذرنا في متعصب اورائتها لسندى كے النا مات ما مُركيع كئے۔ مگرآپ نے تنام طوفا نول سے بے نیا زہوکرا پنی دینی سیاست کو قائم دکھا۔ خاکسار تو کیہ

بین سیا سندان اقتدارا پنا پیدائشی می سمجھتا ہے۔ اوراس کے سحول کے لیے ملال ہوا ما رہا سے اوراس کے سحول کے لیے ملال ہوا ما نرونا جائز دیا کوئی پر داہ بہن کا ما تقد کا لاز ملوک ہیاست اور سیا سندان کے سخوق و د الجازی بغیثر ہ گردی ، می لفین کے ساتھ کا لاز ملوک ہیاست اور سیا سندان کے سخوق کا حقد مجھاجا تاہے۔ بہنیزے بدلنا ، دات کہیں دن کہیں ، مہوب اقتدار پوری کرنے کیلیے برجائز و ناجائز سرباستعمال کرنا سیاست میں معیوب نہیں سمجھا جاتا ۔ انتقابات کے نام پر و با ندلی اور تا دیج نسا ذمکر وفریب کرنا سیاست میں معیوب نہیں سمجھا جاتا ہے۔ مولا نا بڑاددی حمد سیاست کوان تام مکروں ہمتگئے وں سے پاک دکھا ۔ بڑارہ کے جس ملاقے میں الکیشن سیا امیں فرافت و دیا ست کے امول دوست یاک دکھا ۔ بڑارہ کے جس ملاقے میں الکیشن سیا مسین فرافت و دیا ست کے امول دوست نکھا ناجی ناجی تھی ۔ ان کے بال شرافت کے مسین فرافت کے دولا بیت نکھا ناجی ناجی تھی ۔ ان کے بال شرافت کے جراغ جلائے ۔ اورا بی دین فرعونوں کے بال النا نیت نکھا ناجی ناجی تھی ۔ ان کے بال شرافت کے مرز قلندرکو دا و دیے بین فرعونوں کے بال النا نیت نکھا ناجی ناجی تھی ۔ ان کے بال شرافت کے مرز قلندرکو دا و دیے بین فرعونوں کے بال النا نیت سے اس قدر هیم فیخ حاصل کی کہ ونیا دار سیا شدان اس مرز قلندرکو دا و دیے بیز در د و سکے۔

د ورایو بی پس جس تلندرا نشان سے اپنی وینی سیا ستگی شنع روشن کی اس براپنے اور بیکا نے سب سشندرا ورمیران رہ گئے ۔ اس دورکے دامبوں نے اقتدار کی خاک چا مینے کے لیے کیا کچے در کیا ۔ کشن عمیب وغریب فقے اور کہا بنا مشہور ہوئیں ۔ کس قدر پیروفیتر شا بی آستا نوں پر سجدہ میزم کئے ۔ مگر یہ مرو تلندرا پنے فقر غیر کے برج کم بلنکرتے جا بی آستا نوں پر سجدہ میزم کر گئا ۔ پوری امبی اس مرد درویش کی آواز سے اسلام اور اسلام اور اسلام کے دیدہ ہرجا تی تھی .

مولانا ہزاد وی شف ایانی روایا ت میں " ملا دا دوان کے تاریخی کردار "کورکشنا سکایا۔ غیراسل می طرزسیاست کولکا ط ا واسعاً فرین ہے ان تمبران اسلی کے کرا ہوں نے بھی مولانا ہزادوی کی معقول ا ورمدلل تعریروں سے متنافر ہوکر مولانکا ساتھ ویا ۔ اس طرح آپ نے اپنی دینی سیاست کا لوغ اپنوں بیکا فول سب سے منوالیا جمرسے نزموک مولانا ہزاردی

كى سياسى دندگى كا بخزيد كرتے وفت اس تكتے كو ياد دكھنا اس لين خرورى ہے مكولانا كى سياست بي دين كا حفرفا لب تفاحيب على واسلامي عجى مولانا في كادكون اور دفقا إكا دميريم ولد اورنظر یہ پیدا کیا تھا کردین مقدم ہے اورسیاست اس کے بروٹے کارلائے کا ٹالوی زینہ ہے۔ جمعیت ملاوا سام میں ای ویکھتے ہی کرساجدا درمدارس کے علیا می فالب اکثریت شابل ہے۔ اس میں زمیندار، تاجر، وکلام ورینوط فرا فرا وال توہے ہی تبین اورا کرکونی کا وكا فكر أجى جائد و ويى بورے كا بورا على ك دنگ بين رسكا برا بوكا ،اس كى بنيا وى وجريمي ہے كرمولانا براروي كى سياست نے دين كوفوقيت مينے كا نظر يہ بداكيا بغيالم ا فرا داس پربیرا ا ترنے کا موصل بنیں دکھتے ۔ اس لیے وہ جعیت ملا داسلام کے کا سے كسى ووسري بليد فادم كا انتقاب كرق بي مكدول من جمعيت كے ليا بميشر جمدردى کے جذبات رکھتے ہیں۔ مگر عنروینی سیاسی مجبوریاں ان کے لینے بھاعت میں شمولیت سے الغ ہوجاتی ہیں جمعیت کے زعما ، اور کا دکون کومولانا بزامدی نے اپنے عمل اور کردارسے بیشہ دینی سیاست کا شال با یا مک بی جب بھی کوئی دین تحریب اعلی جمعیت نے اس کا ہمیشہ ما الدوا- يهى وج ب كر مك بجري جودين جاحين ساست سے الگ ده كردين ك خدمت کردہی ہیں۔ ان برکوئی افتاء آئی یا کوئی منلہ پال جوا قر تھجیت نے ان کا ہر مور ماتھ ديا . اوركسى اس منك كوفرقد وا دا زقرار د مسكر كريز كا دا ستداختيا رهي كيا .

شورش کا تمیری مرتوم نے مول نا بڑا دوی کے خلاف بہت کچے کہ کا ایکن ہوئی میکومت افسار کی مرتوم نے مولانا بڑاد دوی آنام اختلافات کو فلاموش کے ایک وینی مشکدی وجرسے شورش برا با تھ ڈالا ، مولانا بڑاد دوی آنام اختلافات کو فلاموش کے میلان میں آگئے ۔ ا دراس قدر زبر دست تھ یک اٹھا ٹی کدا یوب خان کو گھٹے جگئے بر مجود کر دیا ۔ اورمولانا بڑاد دی کو بے شمار دوستوں نے کہا کہ شورش نے ہجھیت ا دراک پیمیلاف بہت کچو کہا اور کھا ہے ۔ آپ کو اس قدراس کی محابیت بہیں کرنی جا ہیئے ۔ مگرمولانا اپنی دینی محبیت اور فرما یا کرتے ہے جس کردہ میں تا دوستوں کے انداز مربا یا کرتے ہے جس کردہ م

اود بارتی کی طرف سے اسلام پر تیرا ندازی کی جائے گی۔ بین کسی عطوت کا شکار ہوئے بغیراس کا مقالہ کروں گا۔ بین تقی ہو لانا بزادوی کی دبنی سیاست جوا نہیں بہت عزیز تھی۔ اوروہ اسے بی اپنے تیل بہت تیمنی متلاع مجھتے تھے۔ اس پر ندا نہیں کوئی خرید سکا اور زبی جبکا سکا۔ میں نے دیکھا کہ جن کوگوں نے ابتلامیں مولانا بزادوی کی اس دبنی سیاست کوانتہا بین سندی اور تنگ نظری سے تعبیر کیا تھا۔ آخر کا دوہ بھی مولانا بزاروی کے بہنوا ہوگئے۔ بسندی اور تنگ نظری سے تعبیر کیا تھا۔ آخر کا دوہ بھی مولانا بزاروی کے بہنوا ہوگئے۔ ان بین حفرت مولانا مفتی محد شعنی صاحب کراچی ؛ ورمولانا احتشام الی تقالوی کے نام لی جواسے بھی جواسے کراچی ؛ ورمولانا احتشام الی تقالوی کے نام لی جواسے بھی جواسے بھی جواسے بھی جواسے بھی جواسے بھی جواسے بھی ہیں۔

یر افظ آوبہت آسان ہی کہ دین اورسیاست ایک ہی مگران دونوں اعظوں کے حقیقی منوم کوہم آ ہنگ رکھنا بہت مشکل ہے -اقبال مرحوم کا یدمعرعہ کو ہرکس وناکس کی زبان پرسے ۔

ی حدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے تیاری ۔
مگراس کا مغیوم ہرکسی کومعلوم ہیں اگر معلوم ہیے تو وہ منا فقت سے کام لیہ ہے ۔ کیا کوئی اس دور کا سیاسی بیک وقت ہملی اور سید کوایک سائھ جلا دیا ہے ۔ کیا کوئی ہر سرا تنظرا آنے پرچہاں قوم کی سیاسی خدمت کرتا ہے دہی وہ دینی قیادت بھی کرتا ہے ۔ کیا ایک ہی وقت میں کوئی سیا ستدان وزیراعظم اور شہر کی جاہم سید کیا خطیب ہے ۔ کیا ایک ہی وقت میں کوئی سیا ستدان وزیراعظم اور شہر کی جاہم سید کیا جائے ہے ۔ انہا ہوا ہے ۔ انہا مرحم ہوئے فو وہ مجی کہر دیتے کہ میرے اس معرم کا صلیہ بھا الرسف والے خود اقبال مرحم ہوئے فو وہ مجی کہر دیتے کہ میرے اس معرم کا صلیہ بھا اور دین کو ایک بھی ہوئے کہ میرے اس معرم کا صلیہ بھا اور دین کو ایک بھی ہوئے ہوئے کہ میرے اس معرم کا صلیہ بھا اور دین کو ایک سیاسی تھے ۔ انہوں نے بوری زندگی دی سیاست کو بھیلایا ، مولانا ہزار دی مرحم میں اس قا فلہ کے سیاسی تھے ۔ انہوں نے بوری زندگی دی سیاست کو بھیلایا اوراسی کی خوک نہ ہوسے گلفتن کو صطری .

میں یہ یا سیلی دیکا دفو پر لانا مزوری محقا ہولکہ مولانا بزادوی کا یہی دین مزاج ان کے

سو تھ بچھ کا مذبولتی تقویہ ہے۔
جن لوگوں نے جمعیت کا ابتدائی زمان دیکھا ہے۔ وہ اس بات کی تقدین کی گئی گئی گئی ہے کہ محزت لا ہردی اپنے بے بنا ہ تفویٰ تلہیت کی بنا پرجمجیت کا آفاب ماہتا؟
تھے تومولانا ہزاردی قمر کی روشنی تھیم کرنے والے محبوب قا کدتھے ہو کارکنوں کے دل کی حبیس لیے ہوئے تھے۔ یس محفرت معنی صاحب سے حون کیا کرتا تھا کہ کا رکن الرب کا احرام کرتے ہیں با ورمولانا ہزاردی سے مجبت کرتے ہیں بمغتی صاحب موج مرسے اس جھے جیں با ورمولانا ہزاردی سے محبت کرتے ہیں بمغتی صاحب موج مرسے اس جھے سے جھیت مواج ہوا کرتے تھے۔

دو کستوں اوران کے درمیان ایک دن اختلات کا باعث بن گیا ۔اورجعیت کے تیرے درجے عیر تربیت یا فتہ کا رکن مولانا ہزاردی کے مزاج کے خلاف سازشوں میں عرف موسكة ا درجعيت كوان كا ركنول كا بدولت وروز سياه ديكينا براكه جعيت كا توى قيات وسیا دے میں نظریاتی ہم آ مگی نہ رہی ا ورلعبن تیرہ بالمن اس خلیج کورسیع کرنے میں ا پاکھنا ونا کروارا وا کرتے رہے۔ لین ! وقت نے کا نٹوں کی طرح ان کا رکنوں کو زنده درگورکرد یا - ا درمول نابزاردی آج مجی علما دا درصلحامین دل کی دیفرکنون کی تا بسنده بن -جمعیت ملا داسلام کی بهلی صف کے رسنا ول میں ولین سیاست کا بیج مولانا بزاردى في بويا كقا بحرت مولانامغى عمود قاسم العلي ملكان مين مدست ك استا ذکتے الہنی امراد کے ساتھ جمعیت میں لانے طالے مولانا پڑا ردی ہی تھے ،اور مجے اچھی طرح یا وہے کہ ایک و فعہ فرانے لگے کہ کا رکنوں کوچا ہیے کہ وہ مولا یا مفتى محودك زياده موصلها فزان كيا كري . تاكرستقبل مين جعبيت كواكيك تعدليلد مل سکے ۔ مول نامغتی ہومرٹ مدرس تھے ا ورس نے ان سے سلم فرلیٹ پڑمی ہے ۔ ان کی تنبرت اس وقت ایک مفتی ا ورمدرس کی تقی مگیرولانا بزاردی کی جو برسشناس گل ہوں نے انہیں قا پڑجسیت کے منصب پرمرضا ذکرا دیا ۔ پرمولا ناکی سیاسی عظمت او

اسع مولانا بزادوی اگرچهم بین بی بی مگران کی سوج اور فکرکے گہرے افزات کارکنوں اور مل دمہناؤں پریوج دہیں۔ان کی سیاسی بھیرت اور کچریات کا ولوں پرنشش نا سِت ہے .

م رفتيد د لے نداز ول ما!

سلوائے مولانا ہزاروی مرحوم کی جمعیۃ علی اسلام سے علیحدگی اوراس کے اسبا کیا تھے ؟ کیا آپ نے اور مولانا عبد کھیے صاحبؒ نے مولانا ہزاروی اسپینے مفاوات کے لیئے استعمال ؟ مولانا ہزاروی کو مفق محرود اور جماعت سے آپ نے بدخن کیا اس میں کہاں تک صدافت ہے ؟ یا رلوگوں نے اس پر بہت سے اضانے تراشے متے ۔

گفت فی و تاگفت فی ایک سبب اور دری کا جمعیت علماء اسلام سے علیدگی کسی ایک سبب کا تسییم بہت بلکداس کے ختلف اسباب اور درجو بات بی ان پراگر سپر حاصل کجٹ کی جائے آب اس کے مجمعیت گوشے طبیریں ہوں گے۔ شا پر حالات کی سنگین اور مزابوں کا متلون ہونا تلح سحتائن ساسنے آنے سے سح با ہوجائے۔ اور سڑ بہت منا مربیر سے حفرات الارض کی طرح کا مضے بھیریں ۔ اس بیٹ میں کوشنش کروں گا کہ گفتن وا فعات کو صفحہ نزطاس برلا وال گا اور تلح نحتائن کو معلق نظر انداز کروں گا کہ کی کم مسلحتا منظر انداز کروں گا کہ کی کم مسلمت بوگا۔ ور مذہبی اس قدر تلح محقائن جا نتا ہوں کہ اگر ابنیں بلاکم دکا ست بیان کر مناسب ہوگا۔ ور مذہبی اس قدر تلح محقائن جا نتا ہوں کہ اگر ابنیں بلاکم دکا ست بیان کر دیا حاست بیان کر دیا حاست بیان کر

ظ منم بمی کے ہری ہری -

اس وقت جی دورسے ہم گلدرہے ہیں۔اس میں محبت کم اور نفرت زیادہ ہے۔ حسن نمن کم احدسور نمن اور بدگانی کے لموفان اسطے ہوئے ہیں۔اس لیے تلم احدزبان

مجی بات کہنے اور کیلئے ہوئے ہم کی اس می محسوس کرتے ہیں۔ مگواس بات کامجی شدت سے اسماس رکھتا ہوں کہ تا دریخ ا پنے آپ کو دہوا تی ہے۔ اس لیے متحالیٰ اور میچھ وا تعات کی کھے ذکھے نشا ندھی ہونا ہزودی ہے ۔ تاکہ مستقبل کا کجزیہ نگا دحب ما منی کا کجزیہ کرے کا تواسع کوئی دائے قائم کرنے ہیں مدد مل سکے اور دہ کسی نتہ یہنے سک

جمعية علماء اسل بزاروى كروب جمعية علاداسلام مين من ورتحفية ل كر استيازي ا درنما يا رسعهم حاصل دع - و ومولانا خلام عونت مزاردي ا درمولانا مغتى محوم تحصر بورے ملک میں جمعیة علما واسلام انہیں کی قیا دت دسیا دت میں کام کررہی تھی جمعیتر علادا سلام في جب ملك بعرين جماعت اسلاى كى سياست يرتعر ليرتعلدكيا ا دران كى عيروين مياست كولكارا توالبول في ابن عياد دميا ست كصطابق جعية علاداملام كا ايك مرده كعوا اكعاوليا وا وراسع مركزى جعيت على اسلام ا ورجعيت على الا کو ہزاروی گروپ کے نام سے پرلیں اورعوای بلیٹ فارم پر کیا رنا شروع کیا ویا -جاعت اسلای کے اس شوسٹے کے دومقعد تھے ایک معقعد مرکزی جعیہ علما واسل كے دسماؤں كواكسانا تقاكر جمعية علاد اسلام أب كا مراي سب - اوريسي مولاناشبيرا حمد مناني كى وراشت سے - اسے سنجالا ديجيا اور دومرامقصدعوم ميں نواه مخاه كايرتا فردينا تفاكر جيئة على واسل في جومودودي صاحب الدان كي جاعت كے خلاف ميم شروع كردكمى ب اس مين مولانا درخواسى يامفتى محود كا با تقديس ب-میکه به مرف ا درمولانا نزاددی کی پیدا کرده کخریک سے رجا عنت ا سلامی اگریپ اپنے مكرده الاوسيس كامياب مريحكا وداين باليسيول كى وجرسے عوام ميں سخت نوت کی گا ہ سے دہمی مانے لگی ۔ مگراہوں نے اس کوسٹس کو برا برجاری وكعا كركسى دكسي كل مين جمعيت على اللام من رخد والفي كو في سيل بدل كالله في

مناور کے انتخابات ہوئے جماعت اسلامی کوسخت شکست کا سامناکرنا فیا۔ السميلي مين جمعيت علماء اسلام كومعقول يثين على -اس طرح جعيت علما ماسلام أيك بارليماني یا رقی بن گئی مولانا مزاروی نے میں دینی سیاست کی طرح والی تھی۔ اس میں ابنول نے اسيفيد وست ويا ا ورمدم وسائل كع باوجود جمية على اسلام كا ابول اوريكا فول سے لول منوالیا - اورجمعیة علما اسلام ملک کی ایک ایسی جماعت بن گئی - سپے کسی اہم سے اہم مسلے میں دوسری جماعتوں کے لیے نظر انداز کرنامشکل ہوگیا۔ جنائج رسب بیلناری بجيئ خان نے اقتدار منتقل كيا ا درسولوں ميں وزارتيں قائم كرنے كامرمار بيش آيا توم ٹر ذوالفقاد على جيو في مرحدا ور ماوجيتان من جمعية على ما ملام كى بار ليما في قوت كوفوس كرف برسان جعیت ها اسلام کومذاکرات کی وحوت دی - تاکه بانمی ا فهام وتغییم سے مرحب ا در بلوچتان میں وزارتوں کونشلیل و یاما کے راس سے قبل نیشنل عوامی بار فی کے زہنسما ولی خان ا وران کے دفقائے ساتھ ایک مجوز طے پاچکا تھا میں میں مولانا بزادوی کی اولين شرط يې تحريد مين جعيت كمنشور كو اسك طرع ناب- اوراسلامي تواين و منوا بطكى بالادستى قائم كرنى سبت اس ليم مفتى محمود كوهذا رب مظلى كا قلملان سونيا حبانا مزودی ہے۔ اس معاید ، کو مرکزاورصوبے میں ملے کرالیا گیا۔ جس کے تیتج میں مولان اُنفتی محرق مرحد کے وزیراعلی مسرار بلے۔ اور ابوں نے اپنے دوراِ قتداری اسلامی دوایات کی الدی قام کرنے کی ہرمکن کوشش کی جمعہ کا تھیں ،شراب پریا بہندی ، معینا ا درکلب ا ور ناج گالا برقد عن اوداس كى اسلامى اوردى قدرول كويامال كيف والحركات كونالهسنديده قرار دیتے ہونے یا بندی ما اُدکردی گئے۔

مجاعت اسلامی کوجیعیۃ علماداسلام کی اس مثنا نظراسلامی پالیسی نے اور کھی پرلیشان کردیا۔ اس نے طرح طرح سے اپنے اخبارات ورسائل میں جمعیۃ علما داسلام کے بدنام کرنا مثروع کردیا ۔ جماعت اسلامی کے ساتھ ساتھ ملک کے لادینی نظریا ت سے مسیل داد

ا درجماعتیں بھی جمعینہ علما اسلام کے خلاف سرگرم عل ہوگئیں ۔ا درجمینہ کوبدنام کرنے میں کوئی د تیقہ فردگذاشت بنیں کیا۔

جاعب اسلای کا زہر ایا ہر و پکینڈہ نفاکوسموم کرکے جعیت کی صفول کو بدول کرنے كالتدرس اندركام كرتاد إ مسدكي آك اليي برى ا ورمكرده چزے كه اس مي اسف خالف فران كى بعلا ئيول پر نظر كم بوق ب - ا واس كى كزور يول كا پر وپكنده زيا ده كيا جا تاس. جاعتِ الله ی نے پوسے مک میں اس سے کوشد ومدسے اٹھا یا کہ عمیدۃ علما اللّٰہ نے سرحدا ور باویستان میں ہے دین عنا مرسے سیاسی مجدتا کرایا ہے ۔اس طرع و ایخان اوركيد بلزيار في سع مجدته كرك دين ا تداركو نقصان ينط ياسه - ويندار ملت يس على كم كے خلاف نغرت بديكرنے كى برمكروہ سازش كى مالا كارجينة نے مرحدا ور لجيميتانين کا رکنوں کے لیے بال اور پرمٹ ہنیں جاری کیے تھے۔ بلکدا ملای احتدار کے فروع کی بى كوشش كالتى . مكر يا اسلم چونكرا چره كالقرو الويده ١٨٨ بنين آر فاتقا -اس لينجاعت ا سلامی اس کواسلم ا دراسل می قدرین مانے کے لیے تیار ند بوتی مشوری یا خیرشوری طور پر جمعیة کے لبعن نامچند ا دابان جی اس پرویگند و کا شکار بر گئے -ا درا ہول لے جی وبی زبان سے جمعیت کے وزارتِ اعلی کے رویہ پر تنقید کرنا مٹروع کردی جس کے نتیجے بیں مملانا منتی محدد ابنے ہی کارکنوں کے دویتے سے پریشان ہو گئے۔

اختلاف کا ایک میب این بیش عوای پارٹی سے جمعیۃ کا ہو مجھوۃ ہرا تھا۔ اس نے ہی لینے مدحیۃ کے اختلاف کا ایک میں اپنے مشکلات پیداکیں ۔ چو نکدنیپ بخریہ کا دیا فی جاعت تھی۔ ان کے وزراد نے سخرت معنی ما حب کی مثرافت طبعی سے خوب نوب فائدہ انھا یا اورا پنے مفاوات کے لیے کھل کرکام کیا جمعیۃ کے علق اگر کمی شکل کا شکا د ہوتے توان کے لیے کو ف وروازہ زمھا بچوان کے مسائل کو حل کریک نہیں کے لیے تمام وزراہ کے وروازے وروازہ زمھا بچوان کے مسائل کو حل کریک نہیں کے لیے تمام وزراہ کے وروازے میں کی طبعے سنے اوران کے کام و فراد فیر ہورہ ہے کتھے۔ اس بیں جبی قدر خلاط کام ہوتے۔ وہ

حزن انتی ساسب کے سرتنوب وسیٹ جا ہے۔ اوراس طرح مجی جیدیت کی صفول میں اواتوں اورا تعقار کھیلنے نگا مولانا ہزادوی ہونکہ کارکوں کے بہت زیا وہ قریب تھے۔ اس لیے جاتی افراد تمام طکایا سندان کے پاس لے جاتے۔ اور وہ مغتی صاحب کو متوجہ فریا تے۔ لکن مخرت ما حب کو متوجہ فریا تے۔ لکن مخرت ما حب کو متوجہ فریا تے۔ مکدا سے الحال جالے جاتے۔ اور جامی صاحب یہ سبب کھی جانے کے یا وجود نیپ سے اختلات ذکر ہے۔ بکدا سے الحال جا ہے۔ اور جامی افراد کو کا خت سست کہتے جس سے نیپ کے خلا من جھیست طا داسل کی صفوں میں اور جامی افراد کو کا خت سست کہتے جس سے نیپ کے خلا من جھیست طا داسل کی صفوں میں فرہنی فعنا پیدا ہوگئی ۔ مولانا ہزار دوگا کو مذہب کا ہے دویہ لپند نہیں تھا۔ امہیں نیپ سے جھیت کے طاد و دفعا دعور در سے ۔ کیکن مفتی صاحب بوجودہ نیپ کی تھا یت کرتے ہے جس کی وہر ہے۔ مولانا ہزاد دی قربت کی خلاف ہوتے گئے اور مفتی صاحب کی نیپ دوستی کو نا پسند

المجری است میں جدید اورنیب کا مشرکہ وزارت کئی اس میں منیب نے جدیت علما اسلام کو جو وزار تیں سے روکس وہ ایک دین جا عت کے خایان خان بہن تھیں ۔ اس سے مولانا بہزادوی کو مضد بدانسلات منا اوروہ ہر وقت ابنی عبالیں ہیں ان پر شدید تعقید کرتے سفے ۔ اور مفتی صاحب کو بھی بار باراس طرف متوجہ کیا کرتے سفے ۔ خاہر بات ہے کہ جب مولانا بیزادوی اور مفتی صاحب ہیں حکومتی امور پر تلخ مجلی ہرتی مقیں تو اس میں فریقتین کے دلوں میں کچھ نے کھیا و تو مرود آتا ہوگا ہو بالا خوا کیہ شدید اخلاف کا بیش خیر نا بت ہوا۔ مولانا مفتی محدود اور منیب کے لیڈوں کی پالیسیوں کی وجرے مواد لیکا مرکزے اختاف نہوگیا۔ مورت مقام میں مواد استان مورد کیا ۔ تقریدوں مورت مقام میں ان داوں بی باب جدید علما اسلام کا جزال سیکر فری تھا ۔ مجے حضرت مفتی ما میں مورد کا مرکزی حکومت اور کھو کے خلاف میں بیا ہوا ہو درہ ہوا ۔ اس میں مفی صاحب کے خلاف میں تقرید ہی کہ مرکزی حکومت اور کھو کے خلاف میں تقرید ہی کہ مرکزی حکومت اور کھو کے خلاف میں منا ہو ہو ہے اس میں مفی صاحب کے خلاف میں تقرید ہی کی مورے کی مرکزی حکومت اور کھو کے اور میں ہوا ۔ اس بی مفی صاحب کے خلاف مین نے اور میں تقرید ہی کی مورے کی مرکزی حکومت اور کھو کا اور میں ہوا ۔ اس بی مفی صاحب کے خلاف مین نے تقرید ہیں کی میں جن کی وجہ سے پلیلز پارٹی کی مرکزی حکومت اور کھا گئی ۔ اور اور میں اور کھوت کو میں اور کھوک کو کھوک کی دیا کہ مرکزی حکومت اور کھوک کا در میں کو میں نے کھوک کے دیا کہ مرکزی حکومت اور کھوک کی دیا کہ مرکزی حکومت اور کھوک کے دیا کہ مرکزی حکومت کی دیا کہ مرکزی کو کومت کی دیا کہ مرکزی کی دیا کہ مرکزی کی دیا کہ کور کی دیا کہ مرکزی کی دیا کہ کور کی کور کی ک

ڈیرہ اسملیل خان بیرہمب وصاحب نے فون کرکے مفتی صاحب سے کہاکہ اس دورہے کے نتائے اسے نہیں ہوں گے ۔آ پنواہ تواہ میں کے لیڈروں کی وج سے ہمارے سا تھرماز الران زكري م نيپ اورا ب كوانگ الگ زاويز كلاه سے ديكينتے بي يا ب كے سابق ممارسے اختلافات بہیں جی میں اصل اختلات سیب کی قیادت اوران کے وزراد سے ہے۔ اس لین آب ہم سے خواہ مخواہ نا راحکی کا اظہار مذکریں مفتی ما حب نے بھٹو کواس کے حسب منظ جواب مزويا . مگر ڈیرہ اسملیل خان کے لبد دورہ مختر کردیا . مجھے پنجاب الیس بہنچتے ہی مصطفے کو کے عم سے گرفتار کر لیا گیا ۔ ا ورطفز کومو کے ایک قصبے کی تقریر کا بہانہ بناكر مطعز كرد حلى مندكر ديا مولانا بزاروى مولانامفتى عودك اس بالسي سے زبروست اخلاف رکھتے تھے۔ ان کا کہنا تفاکرنیپ کا رو ترجعیۃ کے ساتھ معاندا زہے۔اس لیم میں اس کی دحب سے کوئی لڑائی نہیں لڑنی چاہیئے ۔ بکدا بین دین میاست کوا درا کے بولانا چا ہیئے۔ یکٹی مکش دن بدن ٹرمہی چل گئے ہے کہ کیے دن مغتی صاحب نے وزا رت اعلی کے صفیب سے استعنیٰ دے دیا ۔ سیاسی ملقول نے تواس فیصلے کو مرائے۔ گرمولانا ہزاروی نے حزت معنی صاحب کے اس فیصلے سے بدو جب اختاا ف کیا۔

وصافی مولانا ہزاروی کا کہنا تھا کہ سعنی نیپ کی دوستی کی وجد سے بہنی ہزا بہلہنے مقا کرند کر دیب نے سرحدمیں وزار تول کی تھیڑی تھے جمعیت طاء اسل کو سحنت نعتمان بہنایا ہے ۔ جمعیتہ کی ساکھ کو خواب کیا ہے اور ہمارے وزراد کو بالے نام محکے دے کر بطور مہرہ استعمال کیا ہے جس کی وجہ سے جمعیت کی شاندار دولیا ت مجروح ہوئی ہیں۔

ومرسطی مولانا ہزاددی دومری بات یہ کہتے تھے کہ مولانامنتی تھوڈ خرتجاحتی وزیرائ منہیں کجدا کی جماحت کے وزیراطی ا درائیہا بن اے ہیں ۔ اس لیٹے انہیں جو فیصلہ کرنا ہے وہ تجاحت کی خواری کرے گی مولانا حتی تھودنے جو دزادت سے کتھی دیا ہے۔ وہ موامر ان کا ذاتی فعل ہے ۔ مذتومغتی صاحب نے شواری سے قبل طلے لی ہے ۔ اور زہیجا حت کے رسِمًا وْل فِي اس منصل كوول كالبرانيول سے قبول كيا.

اچانک فیصلہ بدل گیا اہمی اس فیصلے کہ باہی نہیں نہیں ہوئے ہوئے یا فی تھی کہ صورت مولانا تھ دعم بالدی ہوئے کے اس فیصلے کو بدل کرہنے فیصلے کا اعلان کر دیا کہ جعیت علی ااملان کر دیا کہ جعیت علی ااملان کر دیا کہ جعیت علی ااملان کے حزل سیکر فری شیب کے دہ بہ سخودا پنے وزارت اعلی کے فرائعن کے ساتھ دسا تقریع جعیب علی ااملام کے حزل سیکر فری شیب کی ذمہ داریا ک سنجالے کھیں کے اس اعلان کو پورسے ملک میں جرائی اور تعمیب کی نظرسے دیکھا گیا اورا میر کا دکول سے اظہادتا دیکھی کیا ۔ اوراسے ناموزوں اور نامنا سب فیصلہ قرار دیا گیا ۔ مگر جب اس کی اطلاع مولانا نیزاروی کو ہوئی تو انہوں نے نہا بہت خدہ پیغانی سے مولانا دینواستی اوران اور النہ کے قبل کوقبل فرایا ۔

يه مدلانا فراده ي مما بي جكر كرده تقاكه وه اس كوبي كف . ايك بند فطرت ا وريام مل

ز على اوردم نا وال كو احتما د مي ليا- حي كى وجر سعد مولانا بزار دئ مولانا مغتى غيرة كي جمت مني دعية برسخ بورث والله معان كے دلول مي مني دستة بورث ذاتى بالسبى ابنائے برحمنت دخيره خاطر بورث اوراس سعان كے دلول مي ايك كره بيرة كئي اس طرح وه ايك اور صدے اورا خلاف سے ووجاد برك ندم مينول مي جواختلات نشوه منا با دم محقا وه اس قسم كے سلسل واقعات سے اور شديد برتا جلاكيا اس ليے بي في من في عن كي مقا كه مولانا بزاروى كا حرف ايك مب بني كم محتلف اساب بي جنكا تذكره بولكا تو تمام بيلوما صفة مكين كيد

مولانا درخواسی صاحب جمیة که امیرا ورمولانامنی محود صاحب جمیة علاه اسلام که جزل سیکوندی تقے محفوت میں صاحب جمید الله اسلام کے بلید فادم سے ایم این ال منتخب ہوئے تومولانا مزاردی نے ابنیں قائد جمید کا دنب عطاکیا۔ اورجب نیب سے مجموت مولاقد دم معد بی وزیراعلی کے نام صاحف آئے تو جاعت میں ایک و سے یعجمی کی موزت مولانا خلام خوف صاحب کوچو تک برا نے دسیع مجرات بہی اس لیٹ ان کو ایم گوای مرسک مولانا خلام خوف صاحب کوچو تک بولانا خلام خوف بزاردی ہے ایم گوای مرسک وزیراعلی کیلئے جن کی کا اس محمد کو خوا کے اس محمد کوختم کردیا۔ اوراس طرح مولانا بزاردی کی تخویک وزیراعلی میں مولانا منان محمود بیش کرکے اس مجمد کوختم کردیا۔ اوراس طرح مولانا بزاردی کی تخویک برہی مولانا منان محمود بیش کرکے اس مجمد کے وزیراعلی سیف کوختم کردیا۔ اوراس طرح مولانا بزاردی کی تخویک

معزت مغتی مناصب نے جب سرحد کی و زارت طبا کا ظمال سنعال لیا تو جمعیة علاه اسلام کی شواری کا اجلاس میا ا وراس میں متعقر لمور پر میفند مواکہ جو کہ مو لا ناختی تھود ہے ونارت اعلیٰ کی ذرر داریاں سنبھال کی ہیں اس لینے وہ جمعیة کے لیئے اتنا وقت فارخ بہنی کرسکس کے کیس سے جاعتی امور سرانجام پاسکیں اس لیئے جاحت کی جز ل سیکر ٹری ضب کا منصب جفرت مولانا فراروی کے میروکر ویا جائے ۔ جنائج نوری شوزی نے منتفقہ طور مولانا غلام خوت برادی کو جبیة علی واسان م کا جز ل سیکر ٹری تھی ہر برازی کو جبیة علی واسان م کا جزل سیکر ٹری تھی کر لیا ۔ اور مولانا برازوی تھی اس منصب پر بہنایت کو جن اسلانی سے جاسحت کے کا م کوا کے برق بانٹرون کر دیا۔ اور تمام ملک کا دکمؤں اور فوض اسلانی سے جاسعت کے کا م کوا کے برق بانٹرون کر دیا۔ اور تمام ملک کے کا دکمؤں اور

دین دہنا سے ایس توقع ہی کی جا سکتی ہے۔ اورمولانا ہزاددی سے ایساکر دکھایا کہ می کی عظمت خلادا دہو۔ ان کواس قسم کے ما دانا سے نظریا تی منزل پر پینچنے سے نہیں دوک سکتے۔ مسوال یا ہے جھے کہ ہ۔

جعیت کے ہر کادکن اور بہی خواہ کا آنے کہ جمعیت کی قیا وت سے یہ سوال د یا ہے کہ اس طرح بے اصولی اور بے عنا بھی اور غیر اخلاقی طریق سے مولانا ہزاردی کوجعیۃ علی واسلام کی جزال سیکرٹری سٹپ سے مرف چند ولاں لبد طبیعہ ہکوں کیا گیا ؟

- م كيا يرفيد كرف كم لية مجلس شوارى ما مكسس بلاكي ؟
  - م كيا يه نيعلكرية وفت مجلس عالمه كواعمة وبي لياكيا ؟
- ے کیا یہ نیعلد کرتے وقت جزل کونش کو اعما دیس لینا مرودی مجاگیا ، اگرنس توکیل ،
- ے کیا مولانا ہزاردی کواس طرح عیرقا نونی اورغیراخلاتی طور پر جزل سیکر ٹری شپ
  سے طیردہ کرنا جا عدت سے لیغ مغید

اس کا ہجا ب آج ہی 10 ان ورخ کسنی اور مولا نامنی محودا ورجا عت کے ذرطار حزات کے ذر واجب ہے۔

م ارون كرى ك و فكايت بوكى .

یہ وافعہ اس قدر مندیدا درنا مناسب تھاکہ اگر مول نا ہزاد دی اسی کی چینی نظر جاعت
سے انگ میرجائے ادرا حجائبا اس واقعہ کوا پنے خلاف ذیا وتی قرار دیتے ہوئے جہائے
کے خلاف محافظ انم کر لیستے تو ان کے لیٹے وجہ جرا زفرا ہم کرتا تھا ، محرصداً فرین ہے
مولانا ہزادوی کی ذات گرای کے کہ الہوں نے سمند دکی طرح اسے ہمی ہمنٹم کریا ، اور
خاموی سے جعیت کے عظیم دمہما ہوئے کے با وجودا کیہ کا دکن کی چیٹیت سے دمہنا
لیند کیا۔

خلا دهت كنداي عاشقان باكبلينت دا .

مجا مدية اسلامي كى مسلسل سازيس ، اپنى لابى كى جند نوجوا نوں كو حبيب طلبه اسلام میں شابل کوانا۔ اور کھران سے مول نا ہزاد وی حمی جاعت کی صفول میں انتظار نيب اوراس كے سواريوں كا سوان المعنى محدوث كر دكھيرا دا ادا اورمعنى صاحب كوموان ا مزارد کا استفار کے رہنا دہزارہ اور مخفونستان کے سوالہ سے اختافات کو رسين كرنا وعنيره براي كرف بن كران برسجند كاسع وركيا ما فيكا تربست صرية لاز کھل کرما سے آ جا کیں گے ۔ اورمول ، ہزاروی کی مظلی تعفیت سے گردوغیار کے تام! ول جعط جائين عما وربر دردمند كوحقيت مال سے الكا بى برجائے كا -اختلافات كال كرسلسة آكے معزت مولانامنتي عمود فيجب سرمدكى وزارت اعلى سے استعفادے دیا ا وروزارتیں اوسے کئیں تو پھراس برعود کرنے کے لیے لاہو میں احکاس بلایا گیکداب کیا ہونا جا ہیئے۔ مال کدبر احکاس مفتی مامب کے استعنی سے بهل بونا جلبيد تقا اورشورى كيفيد كرما بن منى ماسب كوعل كرنا بالبيدية . جاعتی ذندگی اس کو کہتے ہیں جاعتوں کے رہنا ذانی فیصلے جاعتوں کوملی مولتے بكرجاعت كے فيفلے ذات برلاگركردے ہي جغرت مغنی ماحب كوم بدید عادت ہر ن می کابک فیعلے کو ورکھے آتے تھے ادراسے جاعت سے موا اکرتے تھے۔ ہماری دین جاعتوں میں مجی تنقید سے زیادہ تقلیدی رم رہی ہے۔ ایک بزرگ نے دیفلد کوا و تمام جاعت اس کا تو ٹنی کردی سے اور کمی دکن کو وے مہنا اور بڑی تخفیت سے اخلاف کرناسو ہے ا دب قرار دیا جا تا تھا ۔ اس لیٹے کوئی چوٹا کسی مجے كالم العصافتا ف نبي كالقاكر بزركون كاكتناع قرارد وس وياماؤن اور جرم کا پادکش میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بزرگوں کا بھا والتفات سے محروم ہی نہو جا دُن . يعل بمنيندمارى وسارى داع-اكرج خلاف منا بطر، خلاف نظرامولول \_ بع ہمرہ اورمزامرجاعتی پالسی کے خلاف ہی کمی بزرگ نے وسیم انظا لیا ہومگر

اس کوخا موشی سے پی جانا ا وراس پرسپ رہنا سعا دت مجھا جانا رہے ہیں وجدتنی كرلابورك اجلاس بين بركوئ اس مورتخال سے پريشان كا مگرة رب كريا فاكسي بي منہ کا کا کو اس میں بات کر سکے ۔ لا ہور کے اجلاس میں شرکت کے لیے جماعتی دک كيك دن يبل لا بورد بمن كف تع راس اجلاس كا ابميت اس لين بعى برُوكُىٰ فَي كر معبت كى صنوں میں دوقتم کی دلسنے یا فی جارہی تھی۔ ایک دائے تو تقی کرمغتی صاحب نے وزارت سے استعنیٰ دے کراچاکیا ہے۔ اور دوسری رائے متی کروزارت سے استعنیٰ اچھا ہویا با گھرطریق کار وہ ہونا چاہیئے مضا جوجھیت علما ،ا سلم کی شوڑی ہے کرتی ۔ا ور جماعتى ويفسله موسمة المعنى صاحب كو وبي كرنا جا سيسير مقا يج كديه استعنى عواى فيشنل بارا في كايا ، ير ديا كياسيدوس لين اس بركبت بوني جا جيئ كرجعية على واسلم نيبكي وخ جد بن ب بكاس كا بن ايك الك الكا دراسيًا ذى حيثيت ب-ادرسا عقربى نيب کے ما تفسالة مجدتے کو بھی منون کردینا چاہیئے تاکہ نیب کے غیرلیندیدہ دویتے سے مجانت حاصل کی جاسکے . ایک طلقہ موصفتی صاحب کی بل میں بال بالا نا اپنا فرحن منعبی مجمتا تقا-اس كى دائے يافق كرة كرد مختلف الخيال سياسى جاحد ل كا متحده محاذ بايام ليا . جس میں جاعب اسل می بھی شابل ہو۔ عرصیک استم کے ماحل میں لا ہور کا اجلاس ہور إفقاء ا وداس مين سودى كا بردكن ولجبي لے دا كفا مخرت مولانا محد عدالترصا مب ورتوكمن عنى جعیت علادا ملم کے اس اجلاس کی معارت کیلئے لاہو تعزیف لائے ہوئے تقے۔اہی کمی طرح کا دکنوں سے مرب سعلق معلوم ہوگیا کہ اسے مستقبل میں نیپ کے سا تع مجبرتا قائم ر کھنے میں اختلات ہے۔ اور وہ کسی لیا محدہ کا ذمین مجی شولیت کا قائل بن ہے جب میں جاعبة اسلامي مي شريك بو-جانج حزت ورخواسي في مجه ابن إلى الما يا دعا مي وتكيركي كوهى برنغير ب بو ف مق ) مي مب مولانا ودنواسى كى خدمت بين ما جز بوا تومولانا ورخواسی نے فرما یک تہارا موقف کیا ہے میں نے صاف عرض کیا کرحفزے مفتی ماحب

مولانا در تواستی نے فرایک مرا اور دیگر دفقا کہا تھی ہی موقف ہے۔ لیکن مفتی صاحب کے
سامنے اس کو پیٹ کرنے سے ہر کوئی ہی تھا ہدے محرس کر دیا ہے ۔ آپ ملبس شواری میں
اپنے اس موقف کو پیٹ کریں ہم آپ کا تا ٹیکر کریا گے۔ میرے ما تو مولانا در فواستی نے جب
تا نید کا دعدہ فرما یا تو ہے ہمت ہوگئی ۔ اور بیل کھی ہے حزت منتی صاحب کے ما تو عقیدت
وقبت کے ما محقظ می ہے تکلی تھی تھی ۔ کیورکہ محالیا میں دور ہ مدیت میں نے قاصم العلم ملکان
میں پڑ کا تفا یحفرت مفتی صاحب میرے مسلم شراعیا کے استا دیتھے ۔ اور تھر محالیا میں جو زارت
مرحد تک احترام کے سامحہ میں ہے میں جمعیت علی داملام ہجاب کا جزل میکر فری تھی ہوں۔
سے عرص کیا کہ یہ تو معمولی بات ہے ۔ میں جمعیت علی داملام ہجاب کا جزل میکر فری تھی ہوں۔
اس لینے اپنی دارے کے استمال کا بھی پورا پوراسی حاصل ہے ۔ میں شواری کے احلاس
میں اپنی اس دائے کا طرودا فہا دکروں گا یا وراکہ تا ٹید فرمائیں گے تو میری لیا میں
اور دو ذن پیدا ہوجا ہے گا گا۔

مراتعرہ خلندرار اورمولانا ورتواسی کی خامرشی اسمیت کے اجلاس لا ہودیں ہیں نے بنا بت باوقا دائذا ندسے ابنی دائے کا اظہار کیا ۔ اس پرایہ سنا کا فاری ہوگیا ، معنی می نے نے بھے ڈا نظار تم کیا کر دہے ہو۔ ہیں نے عرض کیا کہ ادب کے ساتھ میں جاعت کی شوری میں ابنی دانے کا اظہار کر دیا ہوں ، اس پر مغنی صاحب ا وسطھے میں کی شوری میں ابنی دانے کا اظہار کر دیا ہوں ، اس پر مغنی صاحب ا وسطھے میں اکر مزرا نے لگے کہ جیڈ جاؤ۔ بورے اجلاس میں افراتفزی اورا نقط ر بیا ہوگا۔ اس عالم میں مولانا ورخواستی نے وہی وعظ کہنا شروع کر دیا جوان کا طام انداز ہے۔ اس عالم میں موان کا دون کی میری تا ٹیر فرمائی۔

حفرت در خواستی کے وصف کے بعد فتلف ایس ہوتی دہیں۔ مگراس موضوع کو نظرانا لا کرد یا گیا۔ اس اجل س کے بعد مفتی صاحب نے مجھ سے دخ مجھرلیا ۔ ادرمیری ہس گذارش کو جسادت مجھا گیا۔ ادر دل ہی دل میں غائب مجھے راستے سے ہٹا نے کا مفعلہ کر لیا گیا۔

فوری انتفام اگرچہ یہ تائے حقیقت ہے کین اس کا تاریخ کے صفات پر موجود ہزا مزدری ہے۔ تاکہ جرد رست بدگائی بھیلا سفا دیسہ و منا دی ہاگر بیں جل ہیں کر میرے خلاف ہر و بگباڑہ کر سفیر ہیرے خلاف دن دات مہم جلا نے گلہ گئے تھے تاکہ انہیں معلم ہو سکے کہ آپ سفے جس کام کو نکی مجد کر کیا تھا اور میرے خلاف ایک ہجد ٹی اور سے بنیاد مہم جلائی تھی اس کا امحہ دائر بھے نوکوئی نتصان ہنی ہوا۔ لیکن قیامت کے دن آپ کے حصے کی نیکیاں میرے صفتے میں مزود آئیں گی۔ اور الٹر تعالی کے مصفور آپ کویہ قرمن جگا تا ہی بڑے گا اور النشاء اللہ شرمندگی اور بخالت کے سوا ان کوگوں کو مجھ حاصل نہیں ہوسکے گا۔ حفرت منتی صاحب نے بخاب میں متحدہ محاذکے قیام کے سلط میں ہی مولانا عبدالنٹرا اور جہواس وقت جمعیت بخاب میں متحدہ محاذکے قیام کے سلط مشورہ کیا یہ حال نکہ میں جمعیت علاء بخا ہول کی جواس وقت جمعیت بخاب کے امیر تھے ۔ ان سے کو ئی مشورہ کیا یہ حال نکہ میں جمعیت علاء بخا ہول کی طری تھا۔ اپنا مک قاحتی ملیم تھا۔ ایڈو دوکر کے کے مطورہ کیا ۔ حال انگر میں جمعیت علاء بخا ہول کے قاحتی ملیم تھا۔ ایڈو دوکر کے کے

فون پرتین نام کھا مینے کہ جمعیت سے یہ ارکان محاؤی میلگ بی جائیں اورجبیت علاء اسلام کی منا شندگی کریں ، اخبارات بیں جب بیں نے اس فیصلہ کو پڑ کے توہیں نے فون پر تو جا کہ یہ اعلان میری اورجبیدانشرا کر کی دائے لیے بیز کچھوں کیا گئیے۔ تواس پر اپنوں نے کہا کہ یہ اعلان میری اورجبیدانشرا کرکی دائے لیے بیز کچھوں کیا گئیے۔ تواس پر اپنوں نے کہا کہ یہ بھتی ساسب کا سم ہے۔ اورا پنوں نے فوایا ہے کہ سنیا ما اعتامی سے مشورہ یا رائے لینے کی کوئی مزورت نہیں ہے۔ جس طرح بیں کہنا ہوں اسی طرح کیا جائے۔ قاصی صاحب سے کہا ہی کہ بیوں اسی طرح کیا جائے۔ قاصی صاحب نے فوقے فوقے میں صاحب سے کہا ہی کہ ایسانہیں میون اچا ہے۔ اس سے بدمرگی ہوگی مگر مفتی صاحب نے جمعیت کے اجلاس میں میری اظہار دائے کو اپنے سے بھا وت مجھا اوراس پر تھے نا پر ندیدہ قراروے کر نیا ہی جمعیت کے اجلاس سے جمعیت کے اجلاس سے جمعیت کے اجلاس سے بھیت کے امود میں لے لیے۔

میرامرف بهی تصور تقا اب جبکه وقت گذری اید تا دری این دار سے بادی اب بادی بادی به بردی معلوم برتا ہے دان وا تعات کوتا دیج کے صفحات بیتی کردیا جائے۔ جن سے بر فرد حقائق معلوم کرسے اور کجزیہ کرتے ہرئے مرت ایک بہلوما سے ذرکھے۔ بکد تصویر کا دو سراری بھی اس کے ساستے ہو لکہ دودھ کا دودھ ادریا فی کا یا فیاس کے ساستے ہو لکہ دودھ کا دودھ ادریا فی کا یا فیاس کے ساستے ہو لکہ دودھ کا دودھ ادریا فی کا یا فیاس کے ساستے ہو لکہ دودھ کا دودھ ادریا فی کا یا فیاس

مرافقود پرتخاک میں نے بہایت ا دب واحزام سے حزب مینی صاحب سے کھل کرمیری بزم میں اختلاف کیا اور بران کیلئے کسی فیمت پرگوارا ہیں تا۔
 مرافقود پرتخا کرنیشل عوامی پارٹی کی اسالی وشمن ا درجعیت وشن سرگرمیوں کو احتکا داکیا۔

مرا تصوریر تفاکس نے جاحتِ اسلامی سے ساتھ اتحادا وراشزاک کواسلات کے مسلک سے انخوات قرار دیا .

مجے اس جم کی سزادی گئے۔ میری کسی قرا ف کی قدرز کی گئے میں نے مک تعریبی ن

دات ایک کرہے جمعیت علا اسلام پنجاب کو جرجوبن عطاکیا تھا۔ اس پل بھر بی فراموش کو دیا گیا۔ اورمنتی صاحب قبلہ نے فران خاہی جاری فرما دیا کیا کہ صیام انقائمی کوئین سال کیلئے جمعیت علما اسلام سے خادج کرد یا گیا اوراس کی بنیادی دکھینیت خادج کردی گمئی۔ اس فرمان شاہی کو اخباط ت میں خا نئے کرد یا گیا۔ اس بیان میں کولانا ورخواسنی اور چھڑت مولانا عبیدالنٹر افود سے اسلام گرای بھی سے ۔ بیجی کوئی بات ہوئی کوائی کہ جھا عمت کا و مد دار فرد جا عمت کے اجلاس میں بند کھرے میں جزل کوشل کے مسامنے اسپنے افتان والے فرد جا عمت کے اجلاس میں بند کھرے میں جزل کوشل کے مسامنے اسپنے افتان والے کو کھتا ہے اسے مرف اس بنا پر جھا عمت سے خا دج کرد یا جا سے اوراس کی داسے کو جھا عمت کے اجلاس کی سامنے اسے خا دراس کی داسے کے مجامعیت سے بنا در سمجھا جا سے اورکسی اصول یا طالبطے کو خاطر بیں نہ لایا

عنیرطار کی جماعتوں میں توسب کھے ہوتا تھا۔ مگرطار کرام اور دارٹین ابنیار کا یہ دنیلہ میں نے بہلی د مغرر سنا اور دیکھا۔ ۱ انا بلہ وا تا الیہ راجوں ۔

میرے اخراج کی جرکو پورے مک بین جرت اور تعجب سے پڑا اور سناگیا۔ پورے
ملک کے اجا ب کو صدمہ ہوا۔ جاعت کی اکثریت نے اس فیصلے کو میرے سا سخد زیاد ق
قرارہ یا ۔ لیکن یہ جرات کسی کو نہوئی کر حزت مغنی صاحب کوان کے عیرصاب فیصلے پر
قرک سکے ۔ اوراہیں اس فیصلے کو والبس لینے پر مجبود کیے۔ مجد سے ہمدر دی بھی کرتے
سخے اور سا بحق ہی اس تہ سے یہ بھی کہتے تھے کہ آپ کو بھری محفل میں مفتی صاحب سے
اختلا ف ہیں کونا جا سپنے بھا مفتی صاحب نے آپ کے اس اظہار دائے کو پسند
مہما فی
اختلا ف ہیں کونا جا سپنے بھا من من صاحب نے آپ کے اس اظہار دائے کو پسند
مہما فی
ماگل لیں ۔ اوران کورامنی کر لیں ۔ معا ملہ دفع دفع ہوجا نے گا ۔ ہیں جب ان دوستول
کوا ہا موقف بیا اب کہ جو ما جو کہ جو ما ہوکا ۔ ہیں جب ان دوستول
کوا ہا موقف بیان کرتا تو برخوں کہتا کہ موقف تو آپ کا درست ہے ۔ مگر مغتی صاحبیہ
کوا ہا موقف بیان کرتا تو برخوں کہتا کہ موقف تو آپ کا درست ہے ۔ مگر مغتی صاحبیہ

ایک جوم ہے دکستا ہی ہے اورا بسامخف بزدگوں کا گستاج کہاہ تا ہے ہو بزدگوں کے سابقہ مرت اوب کے دائرے میں اختابات دکھے۔ مجھے تو اُج بھر بھر بار ہوں نے دون اولئے میں اختابات درکھے۔ مجھے تو اُج بھر بھر بھر اور سنین شاہد ہیں۔ اولئی میں چورٹوں کا بڑوں سے علی یا دائے کے اختابات ہے ہیں۔ جنگر جبل اور سنین شاہد ہیں۔ مراج الا کار محرزت اہم اعظم ابو معنبیذرہ کے لالق اور ممتا ذیل مذہ نے محرزت الا ہم سے اختابات کی اور سنا ہد ہیں جہزیں ایک و مرسے سے دائے کا اختابی بھرا ، مؤود علما و ایو بہت ہے ہوا ہوں سنا ہد ہیں جہزیں ایک و مرسے سے دائے کا اختابی بھرا ، مؤود علما و ایو بہت میں چورٹوں کا بڑوں سے علمی اختابات و بھینے بھرنے اور بڑھے میں اور سے اور میں اختابات کی وجب ہے ایک و در سے کے گورٹ نو وہ کی کے قابل قوا زئین و یا۔ یہ ہیرے لیے آج ہما یہ بہتا ہے ہما انسان میں اختابات دائے کا اظہار کرنے کے جوم میں اختابات کے اور کا کو تا آل یا انتراب کے فری کر ویا گیا۔

اس کی جوراہے کے فری کر ویا گیا۔

اس کی اور تا کا انسان کی ایک کا انسان کی ایک کا انسان کی تا ہوں کہا کہ کے جوم میں اختابات کے اور کا کو تا آل یا انتراب کے فری کر ویا گیا۔

اس کی جوراہے کے فری کر ویا گیا۔

اس کا دورائے کے فری کر ویا گیا۔

اس کی ان کا انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی تا ہوں کی انسان کی تا ہوں کی کہ کے فری کر ویا گیا۔

اس کی جوراہے کے فری کر ویا گیا۔

اس کی تا کا انسان کی انسان کی کر ویا گیا۔

اس کی کر ویا گیا۔

اس کی کر ایک کر ویا گیا۔

اس کی کر ویا گیا۔

فردجرم لگا دی کمی اجب میں نے و دستوں کے بواب میں اپنے موقف کو مشیق کے سے بیان کیا تو ما سدین نے یا بحتہ پیدا کیا کرمنیا القاسمی صنیف سلے اور مسطفہ کور کے ما بھوں پکہ گیاہے ۔ کس بات پر بھا اور بہی قیمت کیا وصول کی ۔ کہاں کہاں ملوں سے لائسنس یا دوٹ برسٹ یا زمین ما سل کی ۔ اس سے لیئے کوئی وستا ویزی شہرست ؟ فائسنس یا دوٹ برسٹ قوال ہی وائن ما سال کی ۔ اس سے لیئے کوئی وستا ویزی شہرست ؟ فرست تقوال ہی قرائم کرتے ہیں ۔ وونو دیو فریا دیں دہی شہرت ہوتا ہے ۔ ان کی زبان سے منگل ہوا ایک ایک فنظ صحیف اس کی نیان ہے ۔ دا العیا ذبائش ۔ کہاں کا غرب ، کہاں کی دیان واری اور کہاں کی صدافت ، کہاں کا خوب خوا میں ایک رٹ ہے کہ کہ گیا ہے ۔ بکاؤ ، ال ہے بخوب کو صدافت ، کہاں کا خوب خوا میں ایک رٹ ہے کہ کہ گیا ہے ۔ بکاؤ ، ال ہے بخوب ادرائی قرب اور البی قرب البی میسرات تا تھا باب تو آدام سے گذر تی ہے ۔ ما فتبت کی خبر خدا جا ہے ۔ اورائی قرب طابی میسرات تا تھا باب تو آدام سے گذر تی ہے ۔ ما فتبت کی خبر خدا جا ہے ۔

یچا دان کے نام پرالا کھوں بناتا ۔ اب ججر مغنی صاحب وزادت اعلی سے متعنی ہو چکے ہتے ۔ اب

کیا سودے بازی ہو مکتی تھی ۔ اب ان کے نام پر میٹو ا دراس کے دفقا مسے کیا سروہ ہر مک تا تا ۔

بل ا بسیاسی اختلافات کی وجرسے دوسی ختم ٹرین کی جاکتی جنیف داسے ہوں یا مولانا کوٹر نیازی ا مصطفے کھر ہوں یا مولانا احسان الہی ظہیر ، فراب زا دہ نفرانشرفان ہوں یا ا قبال احد بفان ، ان سے سیاسی اختلافات کے با وجود ملفا عبلنا ، دوسی اور علیک ملیک دکھنا نہی شراعیت نے ممنوع قرار دیا متنا اور دیجا عدت نے اس عصبیت کی تعلیم دی تھی میر عزت مفتی صاحب سیاسی اختلاف کے با وجود مان کے املام اور کروار پر کوئی حرف نہیں آیا۔ ان دوستیوں کو حاسدین ان سب سے علتے تھے ۔ اور کھی ان کے املام اور کروار پر کوئی حرف نہیں آیا۔ ان دوستیوں کو حاسدین نے اپنا رنگ دیا ۔ اپنا روپ و یا ۔ جو مسزمی آیا وہ کہتے دہے ۔ مزخوا کا خوف و ہی حضر کی دسوائی کا گر ۔ ان ونوں خاب معنیف را سے صاحب سے ایسی تھی ایک اتفافیہ طاقات کو صود سے ازی کا ذیگ و ۔ ان ونوں خاب معنیف را سے صاحب سے ایسی تھی ایک اتفافیہ طاقات کو صود سے ازی کا ذیگ و ۔ ان ونوں خاب معنیف را سے صاحب سے ایسی تھی ایک اتفافیہ طاقات کو صود سے ازی کا ذیگ و ۔ ان دون بن واسان کا کوئی الزام اورد شام الیں نہیں جو میرے ساتھ والبت دی گئی می ہو۔

یں نے نندگا تھر اپنے خلاف لگائے گئے ذاق الا اے کہ میں صفائی تہیں دی ۔ نہی میں نے اس کو فردری تھا ۔ ما مدین وقت گذر نے کے سا تھا پنے ہی عنین وفیض میں جل مین کروہ گئے۔ الحد لللہ ذکھی صدکتا ہم اور نہی اس موذی مرض کو قریب ہیں تھے دیا۔ انڈلٹ الکا فیصی کوم ہے کراس نے اس مرض سے میری حفاظنت قرائی ۔ مجھے یہ وسیع مجر پر ہرکاکر اگر صدا ورحنا وکو خاطر بی مزایا جائے اور ما ما اللہ تعالی پر چھر ڈویا جائے توخط وند قدوس و نیا بی ہی ما سمین کا مرس سے میری حفاظنت قرائی ۔ مجھے یہ وسیع مجر پر ہرکاکر اگر صدا ورحنا ما اللہ تعالی پر چھر ڈویا جائے توخط وند قدوس کے درا رحمن و درگذا مند کالاکر و بیتے ہیں۔ میں گناہ گار ہوں اور اپنا وامن ہمیشہ خدا وند قدوس کے درا رحمن و درگذا میں میں مہیلا ہے دکھتا ہوں۔ وہ اپنی بندہ نوازی سے مجھے اس قدر مرفراز فرما تے ہیں کرم بر سے میں انہا من کا داگھ انگ انگ انگ اس میں اختلاف کرنا ان کے لیے ایک ذیر وست گناخی بن گیا۔ بس کھر کیا تھا مرا تھرے ا بلکسس میں اختلاف کرنا ان کے لیے ایک ذیر وست گستاخی بن گیا۔ بس کھر کیا تھا میں آئو ویکھا نہ تا ور جھیست کے بزرگوں نے بھر بہنی و دوکوش جاعت سے مکال یا ہر چھا ۔ اسی طرح ا بنی تو میں ان تمام دکا و ٹوں کو دود کرو یا جوکسی وقت بھی تیا و سے کے لیے سنگ گیاں با ہر چھا ۔ اسی طرح ا بنی تو میں ان تمام دکا و ٹوں کو دود کرو یا جوکسی وقت بھی تیا وست کے لیے سنگ گیاں با ہر پھا ۔ اسی طرح ا بنی تو میں ان تمام دکا و ٹوں کو دود کرو یا جوکسی وقت بھی تیا وست کے لیے سنگ گیاں بار میک تھیں

ذراجعيدكا حسابجيك كرلي جمية عادامام دمك عل ك وفري مبية الماء الل كام الكاب كار المع والمراب كار المعالم المعا چک کر لیجئے۔ ا بہی ایک بلیٹ جاحت کا میرے ذمہو ہی اس کوایک ایک کے کے ا داکروں کا ۔اگرجا عت سے ذرمیرے بیے میں توجاعت کا زمن ہے کہ وہ مجھ اداكرے والحدالله اب تك دين كے نام برايك بيسه جاعتوں كا ، افاد كا كھانا اپنے لية حوام سمجا ہے رہی وج سے كرفح برآج ككسى ا دارے إكسى جاعت نے فناز خورد بردكرنے كا الزام بيس كايد اگر جات برتى تو مجديد مجديت على واسل كے فناز می فرد برد کا الزام لگا کر بدنام کرتے یمیں شخص نے جعیت على اسل کے ما تع فنڈز کی وجرکوئی بدد یا شخ مہنی کی اس کوالزام دیا کرصنیف ط مے اور مصطفے کے اعتمال یک كيا. يدايك شرمناك الزام تقا بيسيمين طوي مشرك صفد بيش كرول كا-انشاء الشرميرا وان ما ف ہوگا۔ اور حدوعنا د کے مارے ہوتے ما مدین کے گلے کا کا نابن جلتے گا. منيف دامے اورمصطفے کو آج کھی زندہ ہیں جمعیتہ کے بعض رمہما انسے ملنے بھی رہتے بير - ذرائع بى ان سے فيعل كولير . إلى ككن كوارس كيا ؟ معرت مغتى ما حديد لامالى ربیع . ده میرے قائد کھی تھے ، شیخ بھی تھے اور دوست بھی میں ان کے لیئے وقت کے فرعونوں اورما برول سے اوانا مقدا ... میں نے ان برایتی جوانی کا مج بن قربان كيا-كيا ديكارد باسكتا ہے كميں فيان سے كوئى ديا وى مفادليات يد ہوں -کھتے چرسے ہی اگریس ان کو بے نقاب کروں توجنم بھی کرسے ہری ہری یا مگراہسینے تذكرتي أيك وا تعريمي مي مجه يرفاله واظاف كاغرت بو- بكه حزت منى صاحب ا یک مرتبرا یک ا مبلاس میں تعریر فرمائے ہوئے کہاکراگرمیں کی معنا دات پہنچا تا ت وہ صنیا ما لقاسی ہوتا ہجب میں نے اس کو کچہ نہیں ویا توا ورکسی کو کیسے لائسنس ، روح العدلين وسے سكتا ہول . اگرمين جاستا توحفرت مفنى صاحب كا نام ان كے دورا قدارى

کی یجیں پڑا دوی نے مولانا درخواستی صاحب کوامیرا ددمولا کانسستی تحود کومربین عوام وخواص بنا یا تغا دہی ان کے بلیے " جان لیواٹا بہت ہوئے ۔

و بول معد كفل كئ تجال اسل وجعيت الماء المام كالركاري ترجان عقاءاس فيعفرت مولانا عَلَى عُوثَ بِزَارِدِئ كَ مَنَا فَكُا لَ كُلُوق ،سب وشتم ، الزامات والعّا إن كى وه فليظ فيم شرق کاس کی مٹرانداب تک عموس کی جارہی ہے۔ مجھان الزامات کود ہرائے ہو لے مٹرم آت ہے۔ مجھ ان الزامات كا عاده كرتے بوئے كين آتى جے جواس دور كے شرعى كمراخلاق باختہ جروں كازبان سے پیلا فے اور مکھ مانے کے عجمیت کے طلقوں من کیے فقند پر واڑا یسے تھے جن کا کر وارشکوک، چال مین آ داره . اورز بان مکھنوی هوانغوں کی طرح فلینظائقی - وہ بڑوں کا سہا رائے کرمولانا ہزاروی کھے علات وه طوفان بقيزى بريا كيئ بوق مق كن كمثرافت بجى مريدة كرد كن تنى گربواكيا ؟ كيا مولانا بزاردى كى عظمت كېناكى كيا يولوغان بدتيزى تفائق كوبميشركے ليد دبا سكاركيا مولانا بزاردى جو في ولى كامل تصلان كي تبحد كم وقت كي أبول ا ورسمكيول في دكھايا - وبي مجديت ميں كے امير مکلتے تھے تو لوگ ان کے قدموں میں پکسی بھیا تے تھے ۔وہی امیر جمعیت کے بد زبان ا وربد کر دار نوجانو كالتحقيرة تذليل كى زدين آكف - وه كولنى بدئيزى بصيحاً واره نوجوا نول في حفزت ورخواتى کے متعلق روانہیں رکھی ، مولان منتی محرو پر کو نے چھینے بہیں ارا لے گئے ۔ الزامات کی ایک فرست سے جو بدر بان مجمیت کے اوجوا نوں نے مولانامفتی محود کے خلاف نبائی مفتی ما مے خلاف انجادات ورسائل میں لکھا لکھایا گیا ہجبتیاں کئی گئیں بچہ بدری فہرزائبی کے خلاف اضافے وافے محتے۔ الحدولله میں نے اپنی زبان اور مسلم کو محفوظ دکھا۔ میرے ول میں اگر میں مدمات تے بگریں نے کمبی حفرت دیواستی کے خلاف سود ا دبی یاکوئی یاکوئی گستا خا دہلماستمال بسي كيا - بي وجرب كرمب كريك مصطفى من مين في جوابي و حصد ليا لا ودلا تعليان كعالمي. قيد وبندى صوبتي برواشتكي توكوحفرت مفتى ماحب سے لاقات برنى تو تعلقات مي عقيرت ومحبت كانوشكوارا حول بيدا بوا .

مولانا مزاروی کانعرهٔ قاندران مرلانا در خاسق ا درمولانامنی محود نے بغیر شوری کے پر سے ادونا الا موقع دیے کسی بیگل وُش کے جوجاعتی منا لیلے کے احتبار سے مزودی ہوا کرتا ہے۔ عجے جا عت سے خارج کردیا۔ اوراس اور البے ذہان میں جاحت میں اس نفنا کو کنٹرول کرنے ک کوشش کی جو نیپ اورجا صب اسلامی کے ما محت میدید تعلقات قائم کرنے کے سلسلیس پیا ہوئے تحقد مگر صورت مولانا فلام مؤرث مساحب مزاردی اس تمام که دوا فی کوخلات منا بلد ، عنیر کمین ا ور عیراخل فی سمجنت تقے۔ ابنوں نے فوڑا اخبارات کو پرلیں قرصہ اس کر دیاکر مولانا منیام القامی یا قاعدہ جميت الداسل بناب ك جزل ميكروى بي- اوروه كيستوراب والفن كوانبا ويت دايك. مولانا درخواستی اورمولانامفتی عود کا فیعلر درست نبی مولانا براددی کے اس پریس نوس کو مک کے تام قری اخبارات فے بی مرخوں سے شائع کیا جس سے ملکھریں ایک کہرام برا ہوگیا۔ ملکے وہ تمام علقے جوجمعیت علماء اسلام کے ساتھ وابستہ تقے۔ وہ اس سلط میں پرویشا فی اور تذبذب کا حکار مجهاس سے بحث بنس کر سحزت مولانا فلام سخوت بزاروی کے اس فیصلے کو جبیت نے کیون مسبول منى كيد بكداس كوسيوتا ذكرف ك ليغ بزارول دا ذ اورحرب استمال كيد كر مجهاس بات ك نوش اور فزمزدد ہمااور سے کہ جمعیت ملا دامل کے بانی ، کا لدا ورشب زندہ واردرولیس بزادوی في ميري توفيق فرماكان تمام الزامات وا فتراز بردا زيون كا ني جوراب كے كيمانده محور دیا اس فرح الشرا فانے مجھے فقداس العام سے نوازا۔ اور میں خدا وند قددسس کے حسور سحدة مشكريجا لا يا- موللسنا بزاددى صاحب كے اس اعلان سيمجي مولا نامغتي صاحب ميا فرونست پر ہوئے ۔ لیکن بندوفوں ، تیروں اورگولہ بارود تمام رخ میری بجا نےمولانا ظام خوست ہزاروی کی لائ ہوگیا۔ اور جبیت ملاءا مل کے طقول نے اخر وہ منوس گٹری کی دیکھ لی بجب جمعیت کی طرف سے معزت معنی اوران کے رفقا سے مولانا ہزاروی کو مج جمعیت علاء اسلا سے خارج کر دیا ۔گویا کر جعیت کے بان تا بر خلص اور جهاد سویت کے سبد سالار سعزت مولانا براردی کوان کے خلومل ور ا ما بت دائے کا مزا دے کر بھیٹر ہیشر کے لین علوم لوایٹار کوزندہ دفن کرنے کی ام بنا وکشش

کباں ہے ترجانِ اسلم ، کہاں ہی وہ آوارہ جودن دُت حضرت ہزادوی کی تنقیع کرتے تھے۔ کہاں ہی وہ جعیت کی بالیسیاں مجداگر فا دا من نہوں تو چی پوچ سکتا ہوں کہ کہاں ہے وہ جعید علام اسلام سی نے موجی دروازہ کی کا نفرنسوں سے اپنی قومت، کا اپنوں اور بیگا نوں سے لوغ منوا یا تھا۔ برگذید کی صعاحبیں کہر ولیسی سے نا

ار حقالت كاكبرى نظر عائزه ليا جائے تواسلىم اختلات لائے كى اجادت تو ديتا ہے . مكرنفاق اوربدزانى كى اجازت نهي ويتاء أكراس وقت جبعيت كے ذر وارحفرات اپن صغول یں دریدہ وہن لیست ذہبنیت کے کا دکنوں ا درعہدیداروں کو اس غلیظ ا ورعزاخل فی زبان ے دو کے قرآج جمیت کے دو و مڑے جس طرع ایک دو سرے کے لئے لیتے ہی اور جو لڑے ایک دومرے کومب وشتم کا نشار بتا ہے ہیں۔ بیسب کیا دہرا ہے اس امنی کا ہوآپ نے حضرت بزادوی کے خلاف دوارکھی تھی۔ میں دیا نتداری سے یہ بات توال و قر کاسس کرنا جا بول ك كونى بجاعت ياكونى فروصدا ورعنا دى وجرسے كسي سلان يا عالم بِكِتُوكَ بِ تَو وه كُتُوك اس کے چہرے پر پڑتا ہے جمعیت کے جن تیرہ باطن افرا د نے مولانا بزاد وی پر بہتان اور الزامات لاسطے تھے آگ وہ افادیمی مسط پیکے ہیں ۔ وہ ذہوں سے فانوشش ہو پینے ہیں۔ان کے نام کوئی نہیں جا نتا احدمامئی کے ان کے مٹرلیسندوں کا کوئی نام ونشان تک منبس ملیاً - ہزار دی آج مجی قافلاسی ومدافت کا سالارامظم مجھا ما یا ہے - ہزاروی کے ا ينار واخلاص كي آج لجي واستاني بيان كي حاتى جي -جن جن عنون اور گردمون ا ورا فرا و نے حفر دون براروی کی ذات برکیم و اچھا لائھا مان کی پکٹریاں اب ہر گل کو جدمیں اچھا لی جا رہی ہیں۔ وقت کے گذرنے کے ساتھ جب حقا ٹن سا سے ہے ہے۔ مولانا بزاردی کا کرطدردسشن ستارے کاطرح ساسنے آتا جائے گا۔ ہماری بھتی ہے کہ حیں سے تحبت کرتے ہیں اس کے عیوب مجی محاسن بنا و سیتے ہیں ۔اس کی فلمتن کو مجمی نورسمجا جا مکسے - اس کی داہی تا ہی کوہی ارشاد سمجا جا تا ہے اورجس سخف سے ممیں

معمدلی سا اختلاف ہوجائے اول سی کائے ہماری راسنے کے خلاف ہو۔ اس کی تمام نیکیاں گاہ ہ فستدار پاتی ہیں۔ اوراس کی تمام خوبیوں کوظرت سجھا جاتا ہے۔ اس کو دا ٹرہ اسلام سے خارج کر دیا جا کا ہے۔ بیوغروین جاعثوں کی بات ہنیں ہے۔ بلکہ ان جماعتوں کی بات ہے جو اسلام کو معاشر سے میں دائے کرنے کی طہر دار ہیں بجن کے تھے اسلام اسلام بیکا رقے اپنی قوانا ٹی ختم کر بیکے ہیں۔ کیا مولانا ہزار دی سے سیاسی یا تدہیر کا اختلاف یہ اجازت ویٹا متفاکہ انہیں

رد. کا و ال ، حکومت کا ایجند ، زر پرست ، وشمن اسلات ا ورطرت طرح کے فلیظ القابات سے کچارا جا تا ہے۔

... کیا اسلام نے شرفیت لے ، اخلاق نے، اسلاف نے اس کی اجازت دی ہے کوجس ے سیاسی اختلاف موجائے اس کواس طرح اسلم اور شراقت سے با ہر کال بھینکا مائے۔ مول نا بزاروی توابیت عقے ، مجعیت طاماسلام کے بانی تھے ۔ شیخ التقسیر حفرت مولا نا احمدعی لاہودی فترا نشرموت د کے معتمد ترین دفقامیں سے تھے ۔انگریز کے خلاف جہا دِ حدیث کے سب سالاد محق - وین وشن طامت توں کے خلاف اسلام کی شمشیر برہند ،علامی ی وراث کی این تھے کیا ان کے خلاف آوارہ اور بدلمینت افراد سے دیدہ دلیری، دریدہ ومين كوا فا اسلام كى كونى خدمت تقى ؟ أگرمني ا دريقينانېس تواب ير بات بالجيجك كېي ماسكتى ب كتبعيت على داسل اس وقت جس طرح اختلاف وانتشارا ورعبك بهنا في اوررسوا في كا باعث بن بولی ہے۔ یا سی مرو وروسیش بزاروی کی توجن کا نیتیہ ہے۔ اگر ج لیفن قاوب مرے ان خیالات سے کبیدہ خاطر مزور ہوں گے ۔ گمراس کبیدگی کا تھریرکونی از نہیں ہوگا -کوک میں تواس دور کی تیسری چرتنی صف کے کا دکنوں سے یہ یات کر دیا ہوں ۔ کین کسین المر ہونے والے افراد نے قراس مدی کے ولی کابل کے خلاف مرزہ مرائی کی تھی۔ العجب۔ سالى ختلافات كغرواسلام كى جنگ ئنبى بروتے ساست داصل ان تابركا م بى بوكوئى

مجی بارٹی برمرا تداراگرا پنے منٹورکونا فذکر نے سے لیٹ اختیار کرتی ہے۔ فاہر بات ہے کہ عفراسانی سیاست میں یہ تدا براسلام کے سانچے میں ڈھل ہو گی نہیں ہوتیں۔ بکدیا نشاتی وما طول کو وضع کر دو تجا ویز و تذابیر ہوتی ہیں۔ اتنی می بات مجھنے کے بعداس بات پر فورکرنا میا ہیے کہ مخرت منتی مساحب اور حفرت ہزادوی کا اوران کے دفعانکے ورمیان حرف اس بات پر میاسی اختا ف تھا کہ بعبلز بارٹی سے تجریز ہم ہوتی ہوتی ہے۔ ایس میں کو ڈاوی کے ان تا مالای کو قابل حمت اس میں کو ڈاوی کے بہیں ہے جھنون مساحب نیب اور جماعت اسلامی کو قابل حمت کے۔ اور حفرت ہزادوی اوران کے دفعان میں ہیا ورجماعت اسلامی کو قابل حمت کے۔ اور حفرت ہزادوی اوران کے دفعان میں ہوتا تھا۔ اس سے کو نشا اظلاق اور دینی پہلومتا فرہوتا تھا۔ اس سے کو نشا اظلاق اور دینی پہلومتا فرہوتا تھا۔ اس سے کو نشا اظلاق اور دینی پہلومتا فرہوتا تھا۔

سب ہی تدبیری جو وجہ نزاع بنی کیا اس ظیم کو پاٹا نہیں جا سکتا بھا ۔ کیا اس اختلاف کو حسن مدہرے یا جہیں جا سکتا مقاء کیا جمیت علماء اسلام ان تام گورکہ وحدوں ہے الگ دہ کرا ہے بلیدے فارم ہے کام نہیں کوسکتی تھی۔ اتنی می بات پر بھے جماعت سے خادج کرنا اور پولئی اور پولئی مان الم کھی۔ اور پولئی کا میت مولان مانا کی کھی۔ اور پولئی محکمت علی تھی جا بات وہی ہے کہ مرکز میں تفرت مزار وی کی مزرا میکرٹری شب مرکزی قا وت کو لیند ذی ہے۔ اور پیغاب کی جزل میکرٹری شب مرکزی قا وت کو لیند ذی ۔ اور پیغاب میں بیغاب کی جزل میکرٹری شب کے حاصدین ومعا ندین کوا کی۔ آئم مونہ کی این در تھا۔ اور پیغاب میں بیغاب کی جزل میکرٹری شب کے حاصدین ومعا ندین کوا کی۔ آئم مونہ کی ایک تھا۔ میس جسدوعنا و کے نیتے میں چکر بیالا تھا ہو قوب کو بری طرح معنظر ہوئے ہوئے تھا۔ جامعت کے والمنوروں سنے یہ فیملیل تھا ہو قوب کو بری طرح معنظر ہوئے ہوئے تھا۔ جامعت کے والمنوروں سنے یہ فیملیل تھا۔ ورکوئی کا دکن اپنے قائدین سے معلمان نہیں۔ مگر جامعت اب تک اپنے نا گذرت سے معلمان نہیں۔ جامعت اورکوئی قائد اپنے کا دکوں سے معلمان نہیں۔ جگر مجالیس میں اس وت در بردوا رکھنگوسی جات ہے ۔ اورکوئی قائد اپنے کا دکوں سے معلمان نہیں۔ جسے جو سا دے احرک گوشعفن کر دیتی سے۔ سے جو سا دے احرک گوشعفن کر دیتی سے۔ سے ج

ہے گنبدی سے البیے کہرویے سند ا مولانا ہزار دی کے گستا خوں سے آخوی گذارش کے ای مندن ہی مولانا ہزار دی کی سوائخ

لکھنا مقعودہ میں بکہ میں نے اس مرد دروئی کے گذرہ ہوئے کمات کے چنز حسین گر شناکی پہاؤہ کا تاکہ کا تذکرہ کیا ہے۔

ما تذکرہ کیا ہے۔ میں نے مولانا ہزادوی کو دن میں جا بدا در کھر کیے اسلام کا بے لوٹ سپر مالار
ادر دین قیم کا ہے بک رمہنا پا یا۔ اور دانوں کواٹھ کرخدا کے تعنور رونے والا پایا۔ میں نے مولانا
کی ذندگی کے آمنوی وانوں میں اِن کے ساتھ بہت سفر کیئے۔ میں نے دیکھا کہ جو بہی وات ا پنے
افدانی کھا ت میں داخل ہم تی تھی ۔ مولانا ہزاد دی تجد ہے گئے ایمٹ کھڑے ہوئے تھے۔ احد گھنٹوں
اپنی جہیں نیاز خم کرکے اپنے رب کی دھیتی سمیلئے تھے۔

میں نے اپنے اکا بر کے متعلق کی سنا بھاکہ وہ ون میں گھوڑے کا بہت پرسوار ہوکہ میلان جہا وہی ہوئے اکا بر کے متعلق کی سنا بھاکہ وہ ون میں گھوڑے کا بہت پرسوار ہوکہ میلان جہا وہی ہوئے ہے۔

میلان جہا وہی ہوئے گئے والے سکال انکی عزت ووقا دا ورقعمت وسر بلندی کے لیے کہمی سدل ہ نہ بن سکا برحض کر خوفا نے سکال انکی عزت ورقا دا ورقعمت وسر بلندی کے لیے کہمی سدل ہ نہ بن سکا بحضرت جزاد وی مرو درولین ا ورمحلی ا وروین پرم مطنے والے عظیم سپوت ، شب درا دہ وارات کی تا دیکی خاموشی آ ہوں ا درسسکیوں سے درمازہ ارحمت پر دست کے لیے گئے تیا تی تما تی درکھنے والے اور چھوٹوں پڑھنعشت ا ور بڑوں کا معلقة الا وست وعمیدت قائم کرنے والے تھے۔

اس بھے مظیم درولین معنت عالم اور خدار سیدہ بزرگ کی جس مجاعت ہیں گروہ ہی فرد نے توہی تنعقیم درولین معنت عالم اور خدار سیدہ بزرگ کی جس مجاعت ہیں گروہ ہی فرد نے توہین تنعقیم کی ہے۔ وہ اللہ کے حصاد کی درو مالیال ٹواب کرنے ۔ تاکہ کو خوت ہی احتیاب کے مراحل سے بچ مائے۔
میری ورو منعار ڈگذارش ہے کہ مولان ہزادوی کے مائے جس نے اور کی گشاخی با سلاد ہی معانی کہ سے وہ اس سے تو ہر کرسے اور اللہ تھائی سے معانی کھے۔ یہ اس کی عاشت اور قبر کے لیے خیر کا باعث ہوگا۔ اور اس طرح سعزت مولان مائن محود اور جاعت کے الیے بزرگوں سے جن کو اسلامی خدمات ہے معدور ساب ہیں ان کے خلاف کھی زبان کو دوکا جائے ۔

اسلامی خدمات ہے معدور صاب ہیں ان کے خلاف کھی زبان کو دوکا جائے۔
کہیں تہیں ہتیا ری کہی گشاخیاں خراج ڈو ہیں بولانا ہزادوی الڈکو بیا رسے ہو ہی کے

– مولانا خلام غوسہ ہزاروی کے انواج فیصلہ ۔ کرلی گیا ہے۔

الآخر نیش عوامی بارٹی اورمود ودی جماعت کی کے ودو نے دنگ لابا اور وہ لا بی جو محزت مغتی صاحب اورمولانا فلام خون فراردی کے ودمیان بدگا نیاں بیدا کرنا جا مہی تھی ہا ہا ہا مور کے فرت فراردی کے ودمیان بدگا نیاں بیدا کرنا جا مہی تھی ہا ہا ہا مور کی ۔ وہ وروائن جس نے دات ون جمعیت کے لیے سوجا۔ اوراس کی چیڈیت مناوار کے کا فیصلہ نہا یت عجلت میں کیا گیا۔ اور میں کہا گیا ۔ اور کا کی بات یہ ہے کہ چندا فراد محفرت امپر مرکز یہ کو ورخواست و سیتے ہیں کہ مولانا فلا مور محمییت سے خاوج کر و یا جائے ۔ قابل عبرت بات یہ ہے کہ حواکدی وہ ورخواست کو مجمیعت سے خاوج کر دیا جائے ۔ قابل عبرت بات یہ ہے کہ حواکدی وہ ورخواست امپر مرکز یہ کو یہ باہے۔ وہ آوی مولانا ہے اوراس کی تعینت علی اور اسام کے لیے چند افواس اخراج کا فیطنہ سے محمیل کا گئی تھی ۔ اوراس افراج کا فیطنہ سے محمیل کا گئی تھی ۔ اوراس افراج کا فیطنہ سے محمیل کا گئی تھی ۔ اوراس افراج کا میشینہ سے محمیدت علی واسلم کے لیے چند افواس افراج کی میشیت علی واسلم کے لیے چند موجود ہیں جرچا ہے۔ و کی حد مکتا ہے۔ وہ تو موجود ہیں جرچا ہے۔ و کی حد مکتا ہے۔ موجود ہیں جرچا ہے۔ و کی حد مکتا ہے۔ مرسے باس امل کا فلات موجود ہیں جرچا ہے۔ و کی حد مکتا ہے۔ موجود ہیں جرچا ہے۔ و کی حد مکتا ہے۔ موجود ہیں جرچا ہے۔ و کی حد مکتا ہے۔ موجود ہیں جرچا ہے۔ و کی حد مکتا ہے۔ موجود ہیں جرچا ہے۔ و کی حد مکتا ہے۔ موجود ہیں جرچا ہے۔ و کی حد مکتا ہے۔

حفرت امیرکواخراج کی درخواست بهمانشرازم الاجسیم ؛

1/4/1

حفرت امير مركزيد وام مجدم ۔ السلام مليكم ورحمة الشروبركا ترا۔
الله تعالیٰ آپ كو ہر وقت دولعجت ركعیں ما ورآپ كا بركتیں اورشفقتیں مجیشہ ہم پر ہم ہیں۔
محترم آپ جعیت كے سربراہ جی ما ورآپ كا سربراہی جی مجعیت كے سووت اركان مجیست
کی نظیم كی و حجیاں بكھررہے ہیں۔ اسے برنام كردہے ہیں۔ اورطاء متى كے سك كو یا مال كیا جا
دیا ہے۔ مگرآپ كی زى دآپ كی شفعت اوراپ كی ورگذركر نے كی پالیسی المحی تك قام ہے۔

ہیں ۔ میرے دب نے بیتنیا ابنی ان کی نخلصا نہ اسلامی اور دسیٰ طعبات کے صلے میں جنت النعیم کا دارت بنا ویا ہوگا ۔ اللہم احتفسیدہ وارحمۂ۔

میں مغتی صاحب کے کرہ میں آپ کی صدارت میں ہو فی تھی۔

متدہ جہوری محا ذیے اپنی گذشتہ میٹنگ میں بیصلہ کیا تھاکہ محا ذصدر اور وزیراعظم کا انتخاب لڑے گا۔ گو شکست فزود کاتھی بچرکھی یہ تا ٹر دسینے کے لیئے کہ صدرا ور وزیراعظم متفقہ طور پرمنتخد بنہیں جوئے ۔ حبی سے بین الا توامی طور پر حزب اختلاف کام جودگا اٹر الماؤ ہرتی۔ ۔۔اس وجرسے انتخاب میں مزود صد لینے کا فیصلہ کیا گیا۔

بین بنائج حزب اختا ف نے متفقہ طور پر مولانا نوائی کو وزیرِ اعظم کے انتخاب کے سیٹے نائر میں ۔ گیا۔ ایک فاس ، زائی اور شرابی کے مقابلہ میں مولانا نولان ایک مسلمان ہیں ، مگر ...... بزادوی صاحب نے کھلے بندول اس فاسق ، فاہر ، زائی ، شرابی ، داشی اور عمار شخص کے متی جن میں دھرون خود و دو مد ویا بکہ مولانا عبار کھی ادر مولانا صلائحی دکوش کوئی کوئی کھی کھی اویا ۔ یہ کھلے بندوں جعیت کے وقاد کیلئے ایک زبردست بے عزتی کا باحث ہے ۔ اب تے ایک قرم تھم کی مخالفت کی انتہا ہوگئی ہے۔ اس سے زیادہ نتھان جعیت کو کوئی ہیں پہنپا

گذشتہ ولم یوص برس میں مولانا ہزاروی نے عجعیت کے نیعلول کی خلاف ورزی کی ہے۔ حجعیت کی پالیسیوں کے خلاف بیان و سیسے ہیں - ان وا تھات کو اگر تنفیل سے بیان کیا جائے تو بہت وقت ورکا دیمونکھا ۔مختفراً گذارش ہے کہ :

قری اسمیل کی میلنگول میں جب پھی موزب اختلاف نے حکومت سے کسی قانون یں اپنی ڈیم کا ناچاہی تو اس میں ہزاردی صاحب نے بالعوم نما لعنت کی۔

بمالی مجمودیت کے سلمے میں مطالبات تسیم نظیم مبانے پر مزب انعقاف نے کئی بار داک اُڈٹ کیا یمی میں ہزاردی صاحب نے خالفت کی۔ اور ڈٹ کراکیلے وہاں آمیل میں بیٹے رہے یمیں سے جما متی ڈسپن یا مال ہرا۔ جماعتی و قادا درجماعتی تنظیم آخوکیا چیزہے؟ اگراس پرالشان اچنے ذاتی فیصل کو مسلط کرتا دہے۔

متحدہ جبوری محا ذیں شمولیت کے لیے جبیت کی علیں شواری نے اجازت دی - اور تھا۔
محاذ کی مرکزی جزل کونشل میں مچاروں صوبوں سے ایک ایک نما شدہ لیا - اس میکنگ ہیں ہوت مزار دی موج دیکھے -ان کے ساسنے ساری کا رطاقی ہوئی - اس کے با وجود ا ہوں سے جبیت کا محدہ نما ذیبی سٹمولیت پر کھلے بندوں تفنیک کی ۔ اور سٹورای کے متفقہ فیصلوں کوخا طر میں نہ لاتے ہر کے خلط بیانات ا خیادوں کو ویٹے ۔ یرمیٹنگ یہ رماری سیسلی کو اسلم آباد ا داکین نے مجھے تحریری طور پراختیار ویا کہ بین مولانا بٹرا ددی کو آکوی بارجعیت کے منبعلوں کی پا بندی کے سیٹے کہوں۔ ان سے تحریری بیان لوں کہ وہ آ گذہ جھیت کے منبعلوں کے پا بندی کے سیٹے کہوں۔ ان سے تحریری بیان لوں کہ وہ آ گذہ جھیت کے منبعلوں کے مطابق عمل کریں گئے ۔ جانچ اس سلسلے میں آخری کوشش بھی ناکام ہمرن کے لہٰذا میں بھیٹیت امیر جھیت علاما سلام ہو کہ نو کھی جھیت کے بنیعلوں کا پا بند ہول ۔ شوائی کے بھراری مولانا ہزا دوی کوجھیت کی دکھیت سے ملیدہ کرتے گا اعلان کرتا ہوں ۔ اوران کے ہمنوا مولانا عبالمحکیم اور مولانا عبالمی کو کھر کھیسیت کے مرتبیں ہیں اور زمی وہ جھیت کا خارج کرنے کا اعلان کرتا ہوں ۔ اب وہ جھیت کے مرتبیں ہیں اور زمی وہ جھیت کا بلیدے فا رم ہتعمال کرسکتے ہیں۔

ومخط امیرمرکزی نمدیمبالند و نواستی-ا میرجبیت ملاداسل کل پاکستان

سکتا۔ آپ نے اس سلسلے میں جنتی کوشنیں کیں۔ وہ ناکام ہو یکی ہیں۔ اب کمرقیم کا مقا کی کوئی گفبائش نہیں ہے۔ ان لوگوں کے اخراج کا اطلان فرما کر جمعیت کو پاک کریں۔ تاکد آ مُذہ ہ کوئی الیسی جزائت نہ کرہے۔ فقط

| وتخط   | احقر عبيدا لله اتور                                   |    |
|--------|-------------------------------------------------------|----|
| ومتخظ  | استدالاهم محمداح باعفراد                              |    |
| 15%    | تدابايم                                               |    |
| B.     | عباکيد بي                                             |    |
| EF5    | تامنى تىكىسىم ئانۇ نامشىر                             |    |
| £25    | عامد بیان غفراد .                                     |    |
| ی بیان | 1 / 10                                                | 2. |
| -ق-    | اميركل باكستان حمجية على واسلام مولانا عبدالمند ورخوا |    |

گذشتہ ڈیڑھ برس سے مولانا غلام خوش بڑا دوی جھیت ملادا سلام کے منشودا و ڈیلبر فرائی کے فیصلوں کی سلسل خلاف و مذی کرتے جلے آدہ ہے جی ۔ ان کی توجہ متعدد میکنگوں میں اس طرف مبدول کا فی گئی۔ وہ ہر باد و عدہ کرتے گئا اُنکدہ وہ علیں شواری کے فیصلوں کے بابندول کا فی گئی۔ وہ ہر باد و عدہ کرتے داس طرح انہوں نے بابندول کے ۔ مگر بعد میں تجروہ خلاف ورزی کا اعادہ کرتے ۔ اس طرح انہوں نے مزادی کے فیصلوں سے متوا تر انخواف کیا۔ ہو جماعتی ڈسپون اور دقاد کے مرامر منا فی ہے۔ مزادی کی فیصلوں سے متوا تر انخواف کیا۔ ہو جماعتی ڈسپون اور دقاد کے مرامر منا فی ہے۔ بادئی کی تنظیم سب سے اہم چرزہ ہے۔ سے کسی قیمت پرکسی مرحلہ میں ترک نہیں کیا جا زئیں باسکتا۔ جمعیت میں مرحلہ میں ترک نہیں کا جا زئیں حیات کے ہردئن کا فرایعنہ ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کو سے ۔ مبلس شوری کے فیصلوں کی یا بندی جمعیت کے ہردئن کا فرایعنہ ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کو سے توجعیت میں ایسے خفی کے فی مگر نہیں ہے۔ مبلس شواری کے گذشتہ اعلاس میں جو کا ہر دمیں میری صوارت میں ہوا محالے شواری کے قام

# مجا برملت مولانا غلام عورت بزاردی مجا برملت مولانا غلام عورت بزاردی

مولاناظلام غوٹ ہزاد وی کانام زبان پرکستے ہی ایک ایسے مروح ، مرو تلندرا ورمر وفقر مجابہ کا تعودا بجرتا ہے ہو ہے زمارہ یا تو نشا ز دسکے بجائے ہے زمارہ یا تونشا زو تو ہستنیز کی علی تعمیر مجہ۔

"اگریمنددک بہری و دمجیلیاں اہم دست وگریبان ہوں تواس پیر بھی فرجی ذار کی کا ای تقدیمہا"

مولانا خلام خوے ہزار دی تحقی خالفت ہی بہلے یا آخری انسان نرتھے جلک وہ ایک ایسے مکتب نکر سے تعلق دکھتے تھے ۔ جس نے برمعنریاک و مہذکو بالا خر فرجی تہذیب کو بتنی وین سے اکھاڑ دیا۔

یہ سرچر دن کا وہی طبیقہ تفاجے سرکاری ملا زست ، سرکاری اعزا زائ ہوگائی مرا مات اور در کہا کا تندیا فنوں سے وور دور کا واسط تک نرکاری ما جارہ زائے کے ساتھ اگریز وں کے موامات یا فتہ ما کہا وات با اور اور کی موامات یا فتہ ما کہا وات با در کہا ہوں موام و دور دور کا واسط تک کہ دور دور کا واساف ، مجا جاز عزائے کے ساتھ اگریز وں کے موامات یا فتہ ما گروا دول ، سرکا ہوا دول اور ہوں اور موان کی کہور دو گرشاہی کے خلاف میں اس وار دول اور ہوں اور ہوں اور ہوں ہو گرشاہی کے خلاف میں کا مور کر شاہی کے دول کے موام دور کے اسپنے خلا کے باس عبلے گئے ۔

کے باس عبلے گئے ۔

کے باس عبلے گئے ۔

مولانا ظلم عفرت بميك وقت عالم وين ، مجا بسلت ، فقر الروز على امن وآزادى كے نار

سپاہی ، ختم نبوت کے ماشق ، اسلامی نظام کے علمہ واد ، محا بہ کرام مین انڈھنہ کے صند روان ،

سپاہی ، ختم نبوت کے ماشق ، اسلامی نظام کے علمہ واد ، محا بہ کرام مین انڈھنہ کے محا فظ کتے۔

مولانا غلام خوش ہزاد وی ایک ہی وقت میں لیٹا دھی تھے اور کا رکن ہی ۔ وہ غرورا وزگبر

سے کوسوں دور تھے ۔ وہ جا عت کے کا دکنوں سے بہت محبت کرتے تھے ، ان کے غلم

میں برا برشریک رہے ۔ وہ نوجوانوں کی بے معدی صلما نوائی کرتے ، ان کی غلطیوں کومنا

اوران کی خامبوں کی بردہ پوشی کوتے ، اپنی تقریر سے قبل بہیشہ کا دکنوں اور مجھوعلا ، کی تعین

بیں رطسب اللسان رہتے ۔ وہ اور کہوں تو فلط نہیں ہوگا کہ مولانا مفتی محدد مرحوم کی تخسیت

مازی میں مولا نا فلم خوش ہزار دی گا کہ بہت برطاحت مقام جدید تھا ، اسلام کی بڑی فری فری انداز اور کے گا تھر بر بالعوم مولا نا مفتی محدد کے لید ہوتی گئی ۔

میں مولا نا ہزار دوگا کی تقریر بالعوم مولا نا مفتی محدد کے لید ہوتی گئی ۔

چنانچرسولانا براروی تقریرے آفا دیں پندرہ بیں مند معزت بفتی صاحب کی تولیت کورکے ان کی قا کما زمان میں کا برط اعتراف کرتے یعتیفت یہ ہے کہ تا کہ جمیت کا نمط آ محبی مولانا براد دی گا معلا کردہ تھا۔ یا درہے کر مولانا براد دی گریس مولانا فتن محود مرحد ہے براردی کا تجربہ زیا وہ تھا بجلس احرارا سال کے تحت براست میں بھی مولانا برادی کا تجربہ زیا وہ تھا بجلس احرارا سال کے تحت برنگ آزادی میں با رہ جیل کی صوبتوں سے دوجا ردہے ۔ برسہا برس ذی جیل میں گذارے۔ ان کا شار عبس اورارا سال کے لیٹر دول میں ہوتا تھا جب کر مولانا مفتی محود ما سب جمیست طالب ان کا شار عبس اورارا سال کے لیٹر دول میں ہوتا تھا جب کر مولانا مفتی محود ما سب جمیست طالب کے موف دکن تھے۔ تھکیل پاکستان سے قبل حقرت منتی صاحب کی سیاست نمایاں وی تھی ۔ بکشر میں جب وہ جامعہ قاسم انعلق و ملک ان بی مدرس تھے ۔ سیاست میں باقا مادہ حصر کا دروے کہا ۔ ورویکھتے ہی و کیھتے خوا دا درملاحیتوں اور جمیست ملما داسلام کے لاکھوں کی برا فروع کی اور عوالی کا دروے کا کا دروے کا کا دروے کی اور عوالی سال میں جا حت کی حیات سے سنے لاگا ہے ۔ حیت ملما داسلام ایک میں خوالی اور عوالی سال میں جا حت کی حیات سے سنے لائوں کی گئے ہے ۔ حیت ملما داسلام ایک میں جوال می گئے ہے ہوں اور میں ہوتی ہوا جوالی کی گئے ت درے مال میں جوالی کی گئے ہوں اور عب کے دولی کی گئے ہوں کا دولی کی موق میں برا بھری ۔ اگر جواس کی گئے ت در سال میں جو بہ کیا دولی کی گئے ت کورٹ کی کا مورٹ کی کورٹ کی دولی کی کورٹ کی کا مول کی کھوٹ کی جوالی کی گئے ت کا دولی کی کورٹ کی کی کھوٹ کی جوالی کی گئے ہوں کہ کورٹ کی کی کھوٹ کی کا مورٹ کی کھوٹ کی کا مورٹ کی کھوٹ کی دولی کی کھوٹ کی کھوٹ کی کورٹ کی کھوٹ کی کھوٹ

ا درفطریا تی بناسنے میں مولانا طام خوف صاحب کابہت بڑا حدیمقا ۔ایک وقت ایسانعی آیا کھیہ محیدت علی اسلام ،جا مست اسلامی ، اس کاملیعت جا عتوں کے ۱۱۳ ملا سکے مستووں ، فکر اُیا کیا کیا کے مودسا خد طبروا دوں اسلم لیکی و بہن دکھنے والے نتمت ولین کے تشکیداروں کے بمیک و تست متا بکی نشا نہی ہوگئی کھی ان ممام کا ووں ہر بمک وقت کا میا بی دکام ا فی سے بمک دہوکر مرفود متا بکی نشا نہی مودن برادوی کے برکھنا ، جو میت کے لاکھول کا دکون کی شیار دونہ جد وجہا ور مولانا معنی محدد ادر خالم خوش برادوی کی مشرکہ مسامی وقیا دت کا مستر برکھا۔

املام ادر باکستان کے تود ساخت تھیپداروں کا جعیت اوراس سے وابست ملاک بے موثلے ا کلامل پیبنی کسنا دس خول کا الاکاد کہنا اوراس کے ایجدنے جیسے القا باسسے نواز ناان کامعولی مشخلہ تھا واقم جیسے اوئی کارکن کاک کومعات ذکبا گیا - مک مشہوم کا فی ادر شاجو ڈائدا ور بیباک خلیب جناب آنا مؤدسٹ کا تمبری مروم سے اپنے ملت ن کے دورسے بڑا ہے ہوئے نوجونوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ارشا وفرہا یا :

" قاضی احسان احد منتجاع آبادی مرح مدندگی بھر توکیٹے منوت کی ا ہے خون سے آبیاری کرتے دہے۔ مگران کا ایک عزید قاری ہوالی خداد خشی نظام سے طبروادوں کے جبٹہ ہے ستا ہے ایک دن حزید قاری ہوائی خداد خشی نظام سے مقبروادوں کے جبٹہ ہے۔ وہ ان ونوال مجل گیا ہے۔ ایک دن حزود آسے کا حجب اس کے زخم اس کو پریشان کریں گے۔ وہ ان ونوال کویاد کرکے دوسے گا گذکن سے کھ کوکن سے جڑا تھا۔ وہ اس طرح رو لے گا جب طرح المحاس کے نرھے میں جوانی کوروق ہے۔ اوراکی کسین جیم ٹوکا دوں سے میں میں انسوبہا تا ہے ؟

دوزنامہ ، ندا لے ملت ، طمآن ۔ ہم (مئی منظار بروز پیر کالم کا صل ۔ مسلم لیگ ا درجا عدتِ ا سلامی اوران سے اعوان وانعیار مدیان پی کو د پڑے ۔ ا ودکو فی طبسہ، پھنٹ اوراخیا را بسائیس بھا جس میں جعیت اوراس کے دونوں اکا برمون الامغتی عمود اورمان نا ہزارہ کے خل خد وشام طرازی بہتان بازی اور بیان بازی نہ کی جاتی ہو۔ اور پھراہنی ایم میں جعیت ملا ،اصلام

ادرلبرپاد فی م بڑی تعادن کے معاہد سے نے جتی ہے سیسیال کا کام ویا عام انتخابات سے پہلے جسیت علیہ اسلام کے منسور کی اشاعت سے رہی ہی کسر لوری کردی تھی ۔ بیمنشورخاب و اکام احتصین کمال مواحقین کمال کے عیق مطالعے کا نیمنج مقا۔ جماعتِ اسلامی کے زعاد ڈاکٹر احتصین کمال کو کمیونسٹ بادئی کی بارٹی کمال کام عنفر لقور کرنے تھے۔ ڈاکٹر کمال قبل ازیں صادق آباد منطع رحیمیارظان میں مجاعتِ اسلامی میں رہ چکے تھے ۔ لعدمی مجاعت کی پالیسی سے اختلاف کی بنا پرملیحدہ ہو گئے ۔

وہ ایک سامراج دستن اسان تھے ہمدیت کی پالسی پر جب نالف تنقید کرسے اور داکر اجمد حسین کا ذکر مزود کرنے ۔ اگرچہ وہ سیٹج کے اسان نہیں بکہ کو پر کے ایٹا مہیں بہ کا در کر افراہ محسین کا ذکر مزود کرنے ۔ اگرچہ وہ سیٹج کے اسان نہیں بکہ کو پر کے ایٹا مہیں اسلام کی سامراج وغمن پالسی بنا نے بیں ان کے فکراور قام کا داور اس کے مواد اسلام کی سامراج وشمنی (فرجی اورام کی شامری انظیم سانتی سے مامری سامراج اوراس کے حواد یوں کے خلاف جھیت کی جارہ انہ پالسی کا فیتے بھا کہ تمام انتیاب کے دوران امریکہ کامشور مہمام دان منظر فاد اسٹے جو اسلامی اورسامراج وشمن مکوں میں مکومت قوت کے دوران امریکہ کامشور مہما جا تا تھا نے طور وگر رہ اسمفیل خان کا مختید دورہ کیا جس کا بروقت رش لیا ہے۔

پنانچ زوزنا مرا وائے وقت الاہردی اشاعت ہم مئی سنٹ ایوسفرنرہ پر مولانا فلام ہونے اللہ کے لیک پاکستان میں ہماری مزل نفا فوا ملام ہے۔ اور ہماراسب سے بڑا دشن وہ ہے ہو ہی ہماری مزل نفا فوا ملام ہے۔ اور ہماراسب سے بڑا دشن وہ ہے ہو ہی ہماری مزل نفا فوا ملام کے نفاف ہوگا یہ ہم کھی لیلے نظریے کو ہوا ملام کے نفاف ہوگا یہ ہم کہ کے ماحقہ کریں گے ہو کھ جنگ کے ایام میں ہمارا مجھو لیے ہیں ویں گے۔ اور معاہرہ اس کھ کے ماحقہ کریں گے ہو کھ جنگ کے ایام میں ہمارا ماحقی ہوگا ۔ آپ نے امریکہ کوا ملام کا مب سے بڑا دشن قرار دیستے ہوئے کہا کہ امریکہ نے ہماکتی ہوگا ۔ آپ نے امریکہ کوا ملام کا مب سے بڑا دشن قرار دیستے ہوئے کہا کہ امریکہ نے ہماکتی ہمارے کے ماحقہ ندرونی میاز باز جاری رکھی جمراکا علی شہرت ہمیں سے بڑا دیستہ میں ہوئے ہوئے ہیں ہیں۔

کے داخلی معا ملاستیں مغل اندازی کا ارتکاب کرتا د باہے۔ مگریب سے سپر فارلینڈ پاکستان تنظیف لالے ہیں امریکی سفارتخلنے کی سرگرمیاں تشویشتاک صدیک پاکستان چٹن ہوگئی ہیں۔

الغرمن امری سامراج کی اندرون کلی خنید سرگرسی ا ورامری ایجنٹول کی انجاؤت ،
رسائل ، جلسہ ، حکوس ا در دروی کلیڈ ہ کے با وجو دجھیت علی دا سلم مشکلہ کے انتخابات بی ایک مینسبر لحا ویوائی مجلس ا در دروی کلیڈ ہ کے با وجو دجھیت علی دا سلم مشکلہ کے انتخابات بی مجبوری مغلوط کو الکی مینسبر لحا ویوائی میاب برگئی ان تین مجاعتوں میں بیپلز پارٹی ، نسب ا در مجھیت میں بی بی بی نئ بالمصنت مینی میس میں کامحور ذ والفقا رعلی مجلوم حوم کی ذاتی مخصیت میں جس میں اگری لیمن سوشلسے اور مجھیت میں سامری کے بعدیہ جامعت اور مجھیت دی اردا ہے ما مراج وشمن کر وارسے مخوف ہوگئی۔ جھیت مل داسل امریکہ کے قریب ہونے گئی۔ ا درا ہے ما مراج وشمن کر وارسے مخوف ہوگئی۔ جھیت مل داسل کے صوب سرحدی تو می اسمبل کی نشعیت صوبا ٹی اسمبل میں کم میٹی مامل کیں۔

مرحد و بوچتان سے باشورعوام بخوبی محصے تھے کہ توی اسبل میں آئین سازی کا کام ہوتا ہے ۔ لہذا اس میں ملی اکو زیا و ہ لقدا و می مجیجا جلسنے ۔ تاکہ مکسیس اسلای نظام کی راہ ہموار ہو سکے ۔ دو سری طرف ا مریکہ نے عوبول کے مقابلہ میں اسرائیل کی تھا بت کی ساس طرح امریکہ نے ہماری تیرہ سوسا لہ تاریخ پر پانی کھیر دیا ہموان نا ہزار دی کے علا دہ موان انھنی محود کے آئین سٹرلعیت کا نغرنس لا ہمورکے جلٹ عام میں لاکھوں کے احبتائے سے خطاب کرتے ہوئے امریکی غیر کی سیاسی سرگرمیوں کا ہردہ میاک کرتے ہوئے عوام اور مکومت کوخروا دکیا۔

روزنا مراجنگ، کامی نے اپنی اشاعت ۲۹ رحون منطقهٔ میں ان الفاظین نعل کیاہے۔

« لا ہور ۱۷ روزنا مراجون (نا مُدہ جنگ) جمعیت علا السلم پاکستان وہزاردی گردب کے الم جمدی
مولانا مغنی عود نے مطالبہ کیاہے کہ پاکستان میں امریکہ کے سیز مسٹر فارلینڈ کو نالپندیدہ تخفسیت
قرار دے کر ملک سے مکال دیا جائے۔ کمونکہ وہ پاکستان کی سیاست میں مداحلت کردہ ہیں۔
اورامری ما مراج ان سے ذریعہ پاکستان میں کروٹروں روپے خری کرنے پر تنگ ہوا ہے بہاں
وہی دروازہ کے تین دوزہ آئین مزیوت کے افتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اپنون نے
کہا کہ انہیں اس ما طلاعات بی ہی کہ افغانستان کے داستے بولی مقداد میں بندوشیں ، دا تعلیں اور
دستی م وفیرو خطیہ طود پر پاکستان بہنچا ہے جا رہے ہیں۔

البول نے کہا کو فریکاوں سے امداد سلینے والی جاعتوں کو انتخابات میں صفتہ نہ لینے دیا میائے۔
پیمبازیار کی کے ادکن ر وزنا سر ، سا وات ، لاہونے ابنی اشاعت کہ ازجولائی منظاری میں سر ا «فادلینڈ کی وابسی کا مطالب ، کے زیرِعنوان افریور بل کیمعا بیسے رہاں ہمیش کیا جا رہے ہے۔
«ا آئندہ انتخابات کو آزا وا زا ورخیر جاسب اراز دفنا میں منعقد کرانے کی خافرانتخابات سے ووما ہ قبل ہوجو دہ مکومت کے وزیروں کی برطر فی کے مطالبہ کی طرح پاکستان میں سقین امریکی سفیر کی والبی کا مطالبہ دوز بروز ورز کو ٹا جا ہے۔ جن کنچ جمعیت علی دامیام نے امریکی مفرکر کک سفیر کی دولیوں کے بین کنچ جمعیت علی دامیام نے امریکی مفرکر کک ساسی اورخیر ہاکا ہے۔ اس سے قبل بھی پاکستان کا کئی سیاسی اورخیر ہیں کے شامیل ویسے کا مطالبہ ایک ہو وہرایا ہے۔ اس سے قبل بھی پاکستان کا کئی سیاسی اورخیر ہیں تو بحب سے مین نظر یہ مطالبہ کر بچکے ہیں۔ میں تو بحب طبی افراد کے ہمینے وہائیات وہی افراد کے ہمینے وہائیات میں امریکی سفارتخا زاس کرب واضط اب کونگر ا خاذ کر کے ہمینے وہائیات

مولانامغتی عموداس وقت جمعیت کے جزل سیکرٹری تھے۔ لہذا وہ جاعتی ضیلے کے مطابق تخلوط مکو متاس موہے کا وزیرا علی مطابق مخلوط مکو مت کے سربراہ ہے۔ اور اول ایک عالم دین ایک جماس موہے کا وزیرا علی بن گیا ۔ بیمنصب اور ذمر داری علی ہے لیے ایک کڑی آ زمائش تھی کہ آیا پر طبقہ جو قال قال رسول الشرمتی الشرطید وسلم بھرع تارم تاہے ہو جدیرسیاسی نظریات سے الا بلدہے۔ اور انتقالی اور تکومتی تجرب نہیں رکھتا کس طرح اپنی ذمر دار یوں سے عہدہ برآ ہو سکتا ہے۔ بہر حال یہ اور تکومتی تجرب نہیں رکھتا ہے۔ بہر حال یہ اور تکومتی نیا تتجرب تھا ہو نوسٹ کوار حد تک کا میاب رہا۔

اس میں شک نہیں کہ نیب اورجعیت میں نظریا تی ہم آ ہگی کا فقان تھا۔ ایک مکل ' اسلامی نظام کی واعی بھ بکدو سری سسیولر ذہین رکھنے والے لوگوں پرمشنل تھی۔ اسی ارج بخاب اور مندھ کی حد تک کا میاب ہونے والی پیپٹز بار ڈامجی روٹی، کیٹرا اورکھاں کا نعسرہ

ہے کرمیدانِ انتخاب میں کا میا ب ہوئی تھی۔ تینوں جاعتوں میں بعدالشرقین تھا۔ یہی وج ہے کرسفرالتی معا بدہ زیادہ دینک قائع ندروسکا - اس میں دیگر دجو اس کے علاوہ ایک نغساتى وجريحي تقى اوروه مطميشوكي افتا دلميت تقي يسفر يحبثو مغتى محدوا ورولى خان كولين سے کمتر را من مجت سے ۔ وہ ان دونوں رہناؤں کو اپن مرسی اورمزاج کے مطابق ڈیا ن باست تق جود وبرجره اليانني كر مكة تقدان كاعيال تفاكرسه ولتي معابره برمشر بعثوكى بارانى ايك فراي ب راسى بات برعمل كيا مباسط كا جو تنزل واين جابس كم كويك دولان صولون مين في في في مكومت محقى اوردومولون مين نيب اورجعيت كى -اس لى ظ سے پوزیش سا وی تھی۔ مگرمٹر معبواس عیشیت کوتند کرنے کے لیے و مہن طور رکھی آماوہ نہو کے۔ ہی وہ ہے کہ نیب اور جیست کی تفوظ موٹ کے لانا ہ کے مرسی مرکزی طرف سے مجعیثہ مداخلت ہوتی دہی جس کے نتائج کی سیاست پرمننی اندازسے وتب ہوا۔ جہاں کک سیب ا درجمیت کی عفوط کا تعلق ہے عبیاک ہم کامدائے ہیں کہ دونوں کے نظریات میں ہم آ سکی ہر گرزتھی۔ اور لبا او قات مزاج اورنظریات کے اخلاف سے فکوک وشبهات كى فعالمى پيدا برى . ليكن اس كافرى فوريه تدارك كرايا كيا . بار د معن حفات احترا من كرتيبي كرمنيب ان إيخ نكلت بربورى طرع على بيراز بوفى -اس كا يول شال ي منے کہ قوی اسمبلی میں مجیف کے وولان نیپ سے متعلق ایم این اسے معزات موجود تبیں ہو تے۔ خاص طور دِسٹر دریخ غیرما ہر ہے تھے۔ جیکہ وہ ایساکرنے کے بجاز زیھے ۔ مؤل یر پیل ہوتا ہے کا اجلا سوں کے دوران بہت سے ممبران فیرطا فرہو تے تھے بھا ہے کی دوسے نیپ کے ایم این اے اسلای وفعات کی تا لید سے یا بند سے اور زمی ہر ا بلس میں حا حررہے کے یا بند۔ اگر کسی اہم اجل میں مشروز تمجد یا کوئی ووسوا مروج و سبي تواس معام ه كا خلاف ورزى لازم بني آق - البته الرسي محكى مريعي كاطرف سے بيش كر ده كسى اسلامى د فعرى خالفت كى بو تواس سے معاہد ، كى خلاف ورزى

کا ہرناممکن ہرتا ہے۔ بنیا کن البی کوئی شال دیکا دڈ پرنہیں ہے کہ نیپ نے قلال اسلامی دفعہ
کی مخالفت کی تھی۔ اوراس فرح وہ معاہدہ سے منوف ہوگئی تھی۔ البتہ ایک برط ایسا آیا ہوب نیپ
نے اپنے منٹور برعمل درآ کہ کرنے کیلئے ایک آ دؤ بنش نافذکیا ۔ یہ آرؤ نیش گوزمو ہر معدار باب
مکدر فیل نے متم برط الدی کے جستے مہنتے جاری کیا ۔ جس کے ذراجہ مکومت کو اختیا زوے ویا
گیا کہ وہ جائیدا وا ور بدا والر کے وسائل پر با معا وضد فیعند کرنے ۔ اس آ رڈ بنٹس کو جاری کرتے
ہوئے گورزنے درج و فیل بیان ویا۔

"کلای ۵ مرستر و دب ب، موبر مرحد کے گورزار باب سکندرخان خلیل نے بتا یا ہے کوموائی مکوست نے ایک آرڈ ینش جاری کیا ہے جمہ کے تخت صوبا ان حکوست معاومت ا دا کیے بغریم بھی جا ٹیدا دیا ہے بیار اور کے وسیلے پر تبوائی اڈے جا ٹیدا دیا ہیا درسے کل جی سینچنے پر برا اُل اڈے پر اخباری نما کندول سے با ت چیت کر رہے تھے ۔ ابنوں نے وضاحت کرتے ہر لے بتا یا کہ یہ قدم نیب کے منشور کے مطابق اٹھا یا گیا ہے ۔ ا ورجهاں جزورت پڑی کسس سے استفادہ کی جائے گا ہے۔

کے بارسے میں دمنا حت کا گر شواری نے منتی صاحب کی دمناحت منظر کا اور نرآر فومیش کومنظور کیا بھر مکومت صوبہ سرحد سے مطالب کر و یا کہ بل معا دمندا لماک پر تبغد کر نے کا آویش والیں لیا جائے ہے بچانچ روز نامہ «امروز "لا ہور کم اپریل سے الم میں مجسیت علما ماسلام کی قرار داد کو اس طرح فقل کیا ہے "! الماک بلا معا وضر سرکاری تحویل میں لیسنے کا آؤڈ مینٹر والیس لیاجائے "

" کومت سرحدسے جمعیت علی اسلام کا سطاند بعنی محود کی وضاحت مسترد کردی گئی ! ا پینا ور ۳۰ رستمبر ( د پ پ بجعیت علی اسلام کی علبی شواری نے آج متعقد طور برحکومت موام سے سطانہ کیا ہے کہ وہ آرڈ مینس واپس لیاجا لے جوحال ہی ہیں نا فذکیا گیا ہے ۔ اور سیک نخت کو فی مجی جا ئیدا و بلا معا ومنہ قومی تخویل میں لی جاسکتی ہے ۔ آج عیلی مٹواری کے اجمال ا میرج عوبا فی جمعیت کے امیر سید کمل با و شاہ کی صدارت ہیں ہوا۔ اس سلساد میں ایک قرار داؤمنظور کے گئی ۔ احکاس میں موبا فی وزیرا علی مولان کا ختی محدد کھی شرکیک ہوئے .

اس آرونینس کوواپس لینے کا مطا استجھیت کا شوای سے اس لینے کیا تھا کہ اسے اسلامی روح کے خلاف سمجاجلے گا۔ ورزجھیت میں الیسے جاگیر وارا ورزھیدار دیکھے ہوا پہنے جاگیر وارا ورزھیدار دیکھے ہوا پہنے اس جاگیر وارا ورزھیدار دیکھے ہوا پہنے اس جاگیر وارا اورزھیدار دیکھے ہوا پہنے اس جہال منتی بھرو دما حب سٹول کے فیصلے پر عمل والدکر تے ہوئے اپنی ذاتی دائے کو بالالے طاق دکھ کو اس امرید دامنی ہوگئے کہ آروئین مسنوخ کر دیا جائے گا۔ اوراسے قانون کا ورج نہیں ویا جائے گا۔ اس امرید دامنی ہوگئے کہ آروئین مسنوخ کر دیا جائے گا۔ اوراسے قانون کا ورج بات کرتے ہوئے گا۔ اس امرید اعلان الہوں نے چھوٹو مرکو بھٹا ورجی اخباری تمائیہ وال بات کرتے ہوئے ہوئے والی مسئلے پر ایک بہت بڑا بات کرتے ہوئے ہوئے گا۔ گورزی آروئیش کی تشیخ سے گورز کے ذاتی وقار کے جو وق ہوئے ہوئی کی شورئی کا مشاہد نہایا بجعیت ہوجائے کا اندیش ہوئی کے ماسے مرتبی خم کر دیا ۔

اس میں شکر نیس کر مام انتابات کے وقت جمعیت کی پالیں ایک عوام جاحبت کا حيثيت كى بالسي يقى إوراس بالعيي كانتير تفاكروه ان مضغانا نتخا باستري أيم عواي مجات بن كرامجرى . بك منتقت ير بي كواكريي بي ميلان مي نهوتي و پنجاب مي روالول كي تعداد كي میں نظرمیا لغامیزی مربحک اگر برکہا جانے کر جعیت طاء اسلام پنا بسیر بھی کم از کمالیری ویش مزدرا خیتار کرفی که وه مو بافی مکومت سازی می ایم دول ادا کرسکتی یجیسیت کا عوای رول پنجاب میں زیادہ منایاں تھا۔ یہی وجہ ہے کر پنا بھی بان کے بعد وو فلک باور میں جمعیت ورس منربررى وكويات أثنة مي مجعيت آذادوتر في لبندامة اورميح اللاي سوى ك نظريات كي ما بل متى . اورخارجه پالسيي مين امريكي سامرات كامخا لفت بشيني نظريات كي علمرداريني . چنانچه و ولك بإدرس جمعيت متحده باكستان مي تعير عار در مغربي باكستان مي دو مريع نغرري-منطلا کے انتقابات کی روخنی میں اگر مک ز ٹوٹنا تومنٹر تی دمنریی پاکستان میں عوا<sup>ی</sup> نا مُندوں پرشمل مکومت پرمراقتدارا تی بشیخ نجیب الاطن دزیاعظ بینتے سطر کیسڑ توی الملي من قايم فرب اختلاف كاكردادا واكرف اوربيكال مي عواى لك، منع يناب ين لي بي ا ور سرحد و بلوجستان مي نيب و مجديت كي حكومتين معرمني وجودي ؟ بني - اسحارى مكسي ايك نوست كور بنيادى تبديل يداق كرعوام كمستنب كروه فائندول يرشفل مكومتن بحق بمن اتفاق سے ماروں جاعتیں ترقی بنا مذافریات کی ما واحقی .

شرقی تعدی طیحدگی کے لیدر نربی پاکستان کی حد تک سه فرایتی معابدے کی دوختی میں اگری بنا و بردوبارہ اگری بنا وربردوبارہ اگری بنا وربردوبارہ حوام کے دولوں سے منتخب ہوکر اسمبلیوں میں بھٹی ملتی تقییں لیمن میں دیکارڈ کی درستگی کے لین عوام کے دولوں سے منتخب ہوکر اسمبلیوں میں بھٹی ملتی تقییں لیمن میں دیکارڈ کی درستگی کے لین عوام کے درت ہیشہ مرکزی طرف سے ہوتی رہی ہے ۔ مسرمیٹھا بی افنا در فیع کے بیش نظر کسی کو برابر کی پوزیش دینے کے لیے تیا رہ تھے۔ وہ ہمیشہ مسرمیٹھا بی افنا در فیع کے بیش نظر کسی کو برابر کی پوزیش دینے کے لیے تیا رہ تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے مدین در کرنے دو مرب کرا کہوں نے دور مرب

نیپ وجمعیت سے ووس ختم کی بکدا بنی پارٹی میں جی زندگی بورس انتخا بات نہیں کوائے ۔
ا ور بارٹی کے اخد کوئی تنقید ہر واخت نہیں کی ۔ ا ور وفا وار ہوائے سائقیوں کے سائند توہی نی ا ور دفا وار ہوائے سائقیوں کے سائند توہی نی ا ور بہت آمیز روبیا بنائے دکھا ۔ نی بی بران سے بجان منم لیتے رہے ۔ اور کلک میں ان کے خات ا در بکت کی بارشل لا کے امروست می کی بی بی بی میں میں مو و معبولی یا ہے انجام کو بہتے گئے ۔ ا ور کلک میں مارشل لا کے منوس سایہ کی لیسیٹے ہیں آگی ہوگیا روسال کا ک منوس سایہ کی لیسیٹ ہیں آگی ہوگیا روسال کک منہ ہا یا جا سکا ۔ بی بی کے مستنی رو یہ کے بی فرائی موہوں کا موہوں سے خود بخود کے اور مالوں کو موہوں ہے نود کوئی اور کا ویک کے اور کا ویک کا وی کا کہ کوئی ت و وائن اصوبوں پر مسلط کروں گئی ۔
میر کا کوئی اظلاتی ا ورقا اونی جاز رہ تھا۔

جہدست کی کال کے لیے متعدہ جہوری محا ذکھر قومی اتحا ومعرض وجود میں آئے۔ان اتحادول می مجعیت کوایک میاسی جاعت ہونے کے نامے سے جہوری جدوجدی عريك مجزنا تضاءان كا ذول مين جاعتِ اسلاى اورد ومرى فنكست خور د وجاعتين مجز خالية میں فکست کھا بھی تھیں ۔ شابل ہوئیں توجعیت کی بالسی بھی تبدیل ہوکر دہ گئی۔ جعیت کے ساتھ سے بڑا سائخہ یہ ہواکہ برمتی رزومکی ۔اس میں تصور وارکون ہے ؟ میں ان سطور می کسی کومور دان م مفرا انہیں جا ہتا یا تراند کے بڑے میں تول کر میں بنانا جا ہتا کہ کون كس مدمك تعور وارسي اوركتنا والتي معتبيت مغر قرطاس برلانا مزوري مجتابول كرلادي عنامرك طاوه يي بي اورشيب وونول كوينالبند تفاكر الما دى ايك جاعت اس حديك عوامی قرت پکرمائے کہ وہ دوانوں اس کے بغیر سیاسی سفر جا ری ندرکوسکیں ۔ چنانچہ بی ابی کے مولانا کوٹر نیازی کواس پر مامود کیا گیا کہ وہ مولانا ہزاروی کونیپ کی زیاد تیوں کے بات میں علوات فراہم کریں۔ اور جا عت اسلامی کے لیٹردوں کے ذمہ یہ کام لگا پاکیا تھاکہ وہ مولانا ہزادوی کے مثلا ف مول نامنی عمود ما حب کو با قاعدہ ریکا رو بیش کر کے د ونول میں لکدکی را ه مجوار کرعی . چنا نی وونوں مکا تب فکر پنے اسپنے مشن میں کا میا آ

كے منافی ہو ہم بیرونی و نیاكویہ تا فرانین وینا چاہتے كرم متدانین ہیں۔ البول نے كہا كر قومى سالميت اور سلامتى كے معالمہ بركوئى سودے بازى ئیس كا مبائے گی ؟

وروزنامد ١١ امروز ١١ لا جوريم ٢ رجول ١٩٠٤ ين

ان مالات میں اعتمادی قرار دار إس كرنا غلط نبی ہے . اور نهى قابل عترامن ـ مولانا بزاروى اورمولا نامعنى محمودي اختلافات إ پاكتان بي سياسي ماعين پرد گرام کی سنب شخصیات کے گرد زیادہ کھوشی تئی ہیں سیاسی جاعتوں میں خواہ وہ نظریا تی ہوں یاما دیتے کی بیداوار ببرمال نظریات کی نسبت شخصیات ا در قیادت کی <sup>می</sup>اج رہتی ہیں ۔ اس کی کئی وجویات میں جوموضوع سے متعلق نہیں یا ہماس کی بنیا دی وج میرے نز دیک بیہ۔ باکتان میں سای مجاعتوں کومیرے نزدیک کا کرنے کے مواقع میس نیں آئے جب کی دمبر ے بھائ ور رخفیتیں ما سے آئی دہی ہیں اور عوام ان کے گر داکھے ہونے رہے ۔ اگر پاکستان بخے کے بعدے عام انتخابات کو انفقار اللل کے مائد ہوتا رہتا توعوام شخصیات کے بجائے بروگام برزورويتين اودا كم معقول متناسب اور منيده معاسش وتفكيل بالا بحس سے ساست میں کٹراز ، مخبکی واصابت رائے ، پروگرام سے وا تعنیت ، مکی منا ملا ت سے دلیسی ، مک کے بنیا دی مائل سے باخری ویزوعوا بل کا روزا ہوتے۔ گرایا نہوسکا بینا مخدگذ شد اکالیس سالول مين زياوه مرهد مارشل لادلكار با . کچه عرسه نيم مارشل لادک نزدر با بريکه مکه بزنر برسس وكرشابى كارمون كى آماجكاه ينارع -الرابك وواشكابت بري يحبى توان يي الصوارة ا نقابات برجورى كارفرها ريخ بسناله كانتخابات كے نتائج تعلیم نہیں كيے گئے بعث اللہ كے انتابات و إندل كا فكار جرف يون كها ما سكن ب كديم من فريرا رفل لاكى س

ورے بالا بندگذارشات بین کرنے کا مقسدیہ ہے کہ پاکستان بن بی جاعتوں کے پردگرام سے عوام ک عدم واقعیت کی وجرسے ساست مختسبات کے گردگوش داک ہے جہائی دسے۔ اور بھیت کی عظیم عمارت وہڑام سے گر پڑی ساب اس کے کھنڈ داست موجود ہیں۔ مین پر مجا در بھیڈ کراپنی و کا نداری جیکا دسے ہیں۔

دع یہ سوال کرس والد می شملہ جانے سے قبل جمعیت على راسل م کے منتخب ممران ترمي البلي اور و دسري مجاعمتول في مشرعبتوكو اعتما دكا دوث ويا تقا. بيتنيّا ويا تقا -ا ور دینا چا ہے تھا ، سر کھٹواس وقت مدر کھے بہویاک بھارت سربراسی کانفرش میں شرکت کے لیے بھارت جا رہے مقے۔ پاک بھارت جنگ کے نتیج میں ملک کے و ولخت ہوجانے اور نوسے ہزار نوجی ہوا اوں کے قید ہرجا نے اور و گیرمسائل پر گفتگو کے لیئے مٹرکیٹو جب بھارت جا رہے تھے تومولانالفتی محمود صاحب نے مرحدا مبلى مين مدر تعبير براعتما وى تحريك باس كرف برج تقرير كى وه ما حظفوا في! " پشاور ۱۷۳ مون ۱ پ،پ، و) صدر مرد ناس امری بیتن وع نی کران ب کر وہ بھارتی وزیرِ اعظم سزاندراگا ندھی کے ساتھ اپنے مذاکرات سے قوی مملی کواگاہ کریںگے۔ اور وائی نا مُندوں کے مشورے سے بہ حتی فیصلہ کیا جائے كا . يبينين ولإني النول في دنيراعلى مرحد مولان معنى محمود كوايك بلاقات مين کرائی ۔ بولانامغتی تمود ہے آج یہاں مرحداسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میدا کی اس واضح اینین و ع فی کے بعد میں نے صوبہ سرحد کی طرف سے صدر صبر بر مکمل اعتما و کا اظهار کر دیا ہے۔ اور انہیں جتین ولا رہا ہے کہ وہ قوم و ملک کے فائد سے کے لیے بوجی اقدام کریں گے ہم اس کا مارے کویں گے استی عمر ، نے کہا کہ ہم قو کا لمیت كے تحفظ اور ملک كى نوشحا لى كے ليئے مركز كے ساتھ مكل نغا ون كريں گے . سيپ ك سربراه خان عبدالول خان نے اسبلی میں ایک قرار داو برنغر پر کرتے ہوئے کہا-، نیب جائتی ہے کرمدر کھٹر وری قوم کی مکل مایت کے سائھ پاک بہارت سرواہی كانغرنس ميں متركيب بوں راہنوں نے كہا كہ نيپ كوئى ايسا قدم نبي انطابے گی جو توی منا و جماعت كى مخالعنت تقى . وه جماعت كى مخالعنت مي انتهالسند تقى مبكر جماعت كى مخالعنت میں وہ کسی صد تک جانے کو بھی تیا رہتے ۔اس میں شک بنیں کر علمار دیو بند کے علاوہ دیگر مسالک کے طاریعی جاعت اسلامی سے دینی مسائل میں اختلاف رکھتے تھے۔ تاہم موالت بزاردي كي زياده بي مخالف كقد واصل مولانا غديب بي سياست كرف سق رجك مولانا مفتی محرور سیاست میں مذہب کے قائل تھے۔ ان دو بزرگوں میں دراصل یہی بنیادی اختلات ستها يمولا نامعنى محودكي خواميش كتنى كد قوى أمبلي مي اسلامي ذبين ركعف والصاركان بيشقل ایک محا ذ بنا یا جائے . مولانا بزاردی مراس اسلامی محا ذیا گردپ کے مخالف تھے جس یں جاعتِ اسلامی شابل ہو۔ جانچر نیب وجھیت کے خاتے کے لعدم مرحبو کے خلاف متحدہ جہوری محاذ ( یو. وای الین ) میں شابل نہیں ہوئے۔ جبکہ وہ جبیت کے مرکزی رسمنا تصد مولانا بزار وي ا ورمولا نامنتي محود مين اخلافات كى دجر سے جمعيت كے كاركنوں ميں بدولى، مايوسى ا درسي رهنبي بديا برني كنى- بالآخرا كين ك تحت جب قوى المبلى كا اجلاس ہوا تواس میں وزیرا عظم کے عہدے کا انتخاب لازی تھا۔ جنائی حکمان جاعت کی طرف مع معرف كان م لبلور وزيراً عظم بسيل برا - جبكرون اختلاف كى مبانب سے مولانا شاہ الله لزرانی کانام پیش ہوا .مولانا ہزاردی اس وقت جعیت کے مرکزی دمہنا سخے جاعتی وسين كاختا منه عاكرمولانامنى محودصا حب جوجعيت كے پارليماني ليدر كتے ان كاسب سے مولانا شاہ احمد نورانی کے سی میں ووسط ڈا لیتے ۔ مگرمولانا ہزار دی ، موانب عبالحكيم ادرمول ناعبالحق آف كوششف وزارت عظی كا ووط مسر محيثو كووے ديا . ا دريه كارنا مدمولانا كو ترنيازي تتربوم كالحنت شاقه كانتيجه تفاركو ياآسلي مين ببيطه كربعي كسي قسم كي جاعتى وُسيلن يا جاعتى نظم ومنسط كاسظا بره ز بوسكا -مولانا بزاردى في مشرعبلوكو دوف كيول ديا ظا برب كدمولانايي تحقق كف كد كه يرسطور ١٠ رمارن المهمة له كوك بت جويش جبكه ١ رماري كومولانا نيازي اس ونياس رخصت بيط الكات .. جمعيت على دا سلام مى دو شخصيات مولانا غلى غوت بزاردي ا درمولا يمنتي موديكى محاج دبي ب-اس میں شک نیم کو تعبیت علی اسلام کی بنیا دوں کومنبوط بنانے ، اس کی نیوا تفانے اور مکسیس نعال سیاسی کادکنول کی کھیپ تیار کرنے میں مولانا فلا غوت ہزادوی کی شاینہ روز کی محنت اثا قدا در خلوم كونتيجتنى وان كے بعدمولا نامعتى مموونے اپن حسف داد ملاميتوں كى بنا برا سے چارجا بذلكا وسيئ ، وونون شخنسيات كے سيلے جانے كے بعد جمعيت كوجونتعمان بينا وہ نا قابل بيان ہے -تاہم مولانا ہزادوی اور حضرت مفتی صاحب کے ما بین جوا خلافات پیا ہوئے۔اس معجمیت كى ساكه منا فرجوئى كادكن بدول بوكئ را درجعيت واقعى دوتكرون مين بث كر روكنى محومت مازى أيك نياتخ برتها يجديت سے مشكك الما مك ليغ معنى ماحب وزيرا على بن مكت . ليكن مرح واسملي مي وه اعليت مي تقدان كه اب رفقاد كا تعداد بالتفحق للذا عفوط سيب ك ما تحد بل كربنا في كمن معلوط مكومت مين و گيرشابل جماعتوں كے اركان كاخيال د كھنا پڑتا ہے-چنائنچ حفرت مغتی ماحب کھی اخلاقا یا بند تھے۔ آئنر دومروں کو ساتھ لے کرچلنا تھا جولانا ہزار دی جا ہتے تھے کہ ووصوبوں میں نیپ کے سائھ غلوط مکوست کے بعد سرکز میں بی ۔ بی کے را تقريل كر محلوط مكومت بنا في مبلئ - تاكم كرك وصوبول ين نيب ، جعيت اور بي بي بابم متحد رہی ۔ لکن اس خواہش کی کمیل یوں نہ ہوسکی کھفتی صاحب سے کے زیادہ قریب ہو گئے ۔ ا ورمولانا ہزاردی ہیں۔ بی کے قریب ۔ پی بی مرکزیں بیپٹر نیب اور مبیت کی محلوط حکومت کو پنجا وكها في كے ليئے بمينيدكو في نذكو في حرب اختيار كر في داوركو في وقيقر فروكزاشت مذكر في -ا وروه قرتیں ج سەفریتی معاہرہ کے خلاف تھیں جہنیں سہ فریتی معاہرہ پرعمل ورآ مدسےاپنی موت المراري تعلى معولول اورمركز من مسل علط فيهمان بيداكردي تعين. منتجيًّا نيب اوجيت جماعت اسلامی کے ساتھ مل گئی۔ اور پی پی نے خان عبدالقیوم بنان کواپنی گودہیں ہٹا لیا بھٹا اللاعوث بزاردی کی سب سے بڑی کروری مجاعب اسل می دہی ہے۔ وہ جاعبت اسل میکا لغظائبی ہتھا لینیں کرتے تھے۔ بلہ و ہ دوودی پارٹی ،، کہتے تھے ۔اوران کی سیاست کاثور

مىڅېرگى تخفيت مولانا نورانى كےمقابلەس كېپى زيا دە بكشش اورجا دېكقى را وروه بين الا قوامي ليدر كى حيشيت كے حا بل تھے ۔ اند رون وبير دن مك بجهانے جانے تھے ۔ ا وربيرمولانا ہزار دى كے تين دو تول سے مولانا نوراني وزيراعظم قونہيں بن مكتے تھے۔ لیکن سالات اور ڈسپلن کا تقالند تھاکہ مولانا ہزاروی مکوست کے حق میں ووث استعمال يذكية - دونول بزرگول بين اختلاف كى أيك نفسياتى وحريمي تقى يجبكه بم سطور بالامين مکھوآئے ہیں کہ مولانا ہزار دی جماعت اسلامی کے شدید ترین مخالفین میں سے تھے۔ اور مولانا مرحوم ولی خان کی سیاست سے میں طمئن بنیں تقے ۔ وہ سٹر تعبشو کے وز لید ہی الیہنے مين اكثريت ركيق تق اكر تيرسه ووفكار كعين عاست تع . لين مشر كعبلو بايبيلزياد في کے ذرایعہ جماعت اسلای کو بھی ختم کر دیں اور ولی خان کی سیاست کو بھی میں بر مرحد میں نیلنے كا موقع مزوين ولانا بزادوى جب منتى محودے مايوس برگے - د وصوب سرحديس برسراقتدار اكر ولى خال كے قريب ما يكے بي - اور قوى أمبلي ميں مزب اختلاف كوكروارا واكر يہے بي -تو مولانا نے از خود یمی سوچا کدان کے مذہبی حریف ایمنی جماعت اسلامی ادرسیاسی ولیٹ لینی ولی خان کی سنیب کو انجام کک پہنچانے کے لیے مسٹر تعبشو کا بلانٹرط سائھ ویاجائے ما<del>س کے</del> مولانا مرحوم كوذمهن طور برتوشا يدنشكين جوثى جريكين جالمرليته اختيا ركيا كيا وهكسي طورتعبي سخسن قوأ نهیں دیا جاسکتا ،مبٹر بھٹوسے مرکز میں تعا ون اسی صورت میں ممکن تھا کہ حب وہ سەفرىقى معاہرہ ک بابن دی کرتے ، سرحد حکوت کے لیے مطرعبالحفیظ بیرزا دومشرخورکٹ پیسن میر ، معزج محدخان ، مولانا كوژنيا زي ا ورها دق عزيز پرمشتل شيمسلسل وورسے كريكے منيپ و جمعیت کے خلاف کا ذارا کی کالیسی اخت یا ر دارتے۔

مولانا بنرادومی کی شخصیت اسیاست بھی جیب نے ہے۔ مالات کس وقت کیا دخ انتیار کرتے ہیں و کید کر تعجب ہوتا ہے۔ مولانا فلم عوث بزاد دی مرف اس وجرسے معتوب ہرئے اور بالاخر عمیسیت سے ملیحدہ کرفیٹے کہ الہوں نے مسٹر بعیش کا ساتھ ویا جمکہ مولان المفتی محد و

مسٹر محبوق کے سخت محالفین میں سے تھتے مسٹر کھیٹو کے خلاف کخر کیے۔ قوی انتحاد میں مولانامغی قو سر براہ تھے۔ یا لا تو کھیٹو کو تخت سے انا رکر جل تھیچوائے کا مجرا سفتی صاحب کے سرد ہا۔ وہ مذمرت بھٹوسے و وسٹ لے کرفائخ تھیٹر کہلائے۔ سیاسی طور پر بھی تھیٹوسے حکومت چھین لی۔ اور مفتی مجرود صاحب بھیٹو کی نما لفت میں اس حد تک آگے شکل گئے کہ حزل محدمتیا ، الحق کے ما تقد حکومت سازی میں مٹر کیس ہوگئے اورا کیسال تک تقاون جاری رکھا۔

مالات کاسم ظرینی مل حظر کیجیے کے مشر کھیٹو کے انجام تک پہنچنے کے لعد مختلف جما حسق سے
بل کر بھائی جہوریت کی توکیک کا نیو دکھی جمی میں قائل دمعتول آگیں میں بل گئے ۔ جب پر طربحیثو
کو پھالنی وی گئی تواس وقت فری اتحاد کی جار جماعتیں مسلم لیگ ، جھیت على ماسلام و بماعت اسلامی اورجہوری یارٹی اجز لیانیا الین کی حکومت میں شا بل تھیں چند دوز لجدمتعنی ہو کرعوام سے بل گئیں گریا در معرضوکی کھالنی تک ہے جاحت میں حکومت جیس شا بل تھیں۔

حبرل منیام المحق مروم کے بر سرا قداد کسے بدجب مرحوم نے اسلای نقیام کے نفا د

کے عزم کا ظہا دیکا ۔ اور نظام مصطفے کا نغرہ طبند کیا تو ند ہی جماعتوں نے اس کا خرمقدم

کیا ہجو نقام و مسئول کے گئر کی کے ووران عوام سے کہتے گئے وعدول کی صورت میں عوام کو

ز دیاجا سکا۔ وہ اکر شال لاسکے وور میں جز ل منیام کی پواکرنا جا ہتے ہیں۔ تو زہے نفیب!

کو کھان سیاسی جماعتوں کے نزدیک اسلامی نظام کا نفس ذبیجہ ورمیت کا انتظار نہیں کرتا۔

اس کے نظاف کے لیے جس طرز کی مکومت جی ملک میں ہوکر مکتی ہے۔ اگرچہ اب جزل منیام المی اللہ کے نفاذ کے بارسے میں تمام مواعید اور جدوج مدے بارسے میں میجر جزل ار مثل کردی گئیا میں بھی دبی کہ کرجزل منیام المی نظام کے نفاذ کی کوشن و رکا گردی گیا اس میں بھید دبی کے بعد یہ کہ کرجزل منیام المی نظام کے نفاذ کی کوشن کور ہاتھا۔ میام المامی نظام کے نفاذ کی کوشن کرد ہاتھا۔ میام المی نظام کے نفاذ کی کوشن کرد ہاتھا۔ میام المی نظام کے نفاذ کی کوشن کرد ہاتھا۔ میام المی نظام کے نفاذ کی کوشن کرد ہاتھا۔ میام المی نظام کے نفاذ کی کوشن کرد ہاتھا۔ میام المی نظام کے نفاذ کی کوشن کرد ہاتھا۔ میام المی نظام کے نفاذ کی کوشن کے بارسے میں عنبارے سے ہرا کھال دی ہے۔

برحال جرل میام الحق کے اسلامی نظام کے بارسے میں عنبارے سے ہرا کھال دی ہے۔ برحال جرل منیام الحق کے نفاذ کی کوشن کے بارسے میں عنبارے سے ہرا کھال دی ہے۔ برحال جرل منیام الحق کے خلا من تو کہ کے خلا من تو کی کہائی جہود دہت کی بنیا درکھی گئے۔ پاکستان کا سیام کو کہائی جود دہت کی بنیا درکھی گئے۔ پاکستان کا سیام کی کورلے تھا۔ میام کورلے کورلے کیا کہ کورلے کے خلا من تو کورلے کھا کہ کہائی جہود دہت کی بنیا درکھی گئے۔ پاکستان کا سیام کی کھا کہ کے خلاف میں تو کورلے کیا درجوں کے خلاص کے خلا می کورلے کھا کے کورلے کیا کہ کورلے کیا کہ کورلے کیا کہ کورلے کیا کہ کورلے کورلے کیا کہ کورلے کیا کی کورلے کھی کے کورلے کہ کورلے کیا کورلے کیا کہ کورلے کیا کہ کورلے کیا کہ کورلے کیا کہ کورلے کورلے کیا کہ کورلے کورلے کیا کہ کورلے کیا کہ کورلے کیا کہ کورلے کورلے کیا کہ کورلے کورلے کیا کہ کورلے کے کورلے کیا کہ کورلے کورلے کیا کیا کہ کورلے کورلے کیا کہ کورلے کورلے کیا کہ کورلے کیا کہ کورلے کورلے کی کورلے کورلے کے کورلے کورلے کے کورلے کیا کی کورلے کورلے ک

تادیخ میں بہلی مرتب ایسا ہواکہ منیا مالحق کی حکومت میں شرکی سجاعتوں نے جزل منیا مالحق كاسب برى ولي جاعت بيلزا دالى المان جهوديت ك الم معا بده كرسا-حرت اس بات پرہے کہ ائم کر۔ دلی میں دیگر جماعتوں کے علاوہ جمعیت علی السلام بھی ٹابل ہوگئی۔ بہاں سے جعبت علاد اسلام کے اکا برمیں اختلا فات بیدا ہو گئے۔ اور مجعيت دوكرويول مين بث كمئي - اكي كروب كانام مفتق الرحن اور دوس به كانام وزواتي مروب بره كيا . و زخواستى گروپ كا موقف تماكد مولانا فضل الرحن كو پيپلز يار في اليي جاعت کے سائھ کی تم کا معالمہ رہنیں کرنا جا ہینے تھا جیں نے اپنے عہد میں سب سے زیادہ جہوریت کشی کی ۔ طام ، طلباء اور مزدوروں پر خطالم ڈالے نے اور سیکٹروں کا رکنوں کو شہد ا در مزاروں کوپس وبوار زعاں کرویا بجبر مولانا فضل الرحمٰن کا موقف تھا کہ جہودیت ک کالی کے لیے سب یا رشوں کوبل کرجدوجبدکرنی جا ہے۔ اس میں کسی جماعت کے ما منى كوييش نظرتين دكھنا جا ہے۔ ای ویون طریق دهنا جائے۔ -- مولانا هزارون کئی --زاتی مشاہرات و تا ثراب

مولانا فللم غوث بزاروي مرحوم ايك جيدمالم وين بي نبس . ايك تفتدر رسخا ، بياك خطیب ہی نہیں گئے۔ بلکہ وہ ایک شفیق جمدر و ، متواضع ا در منکسرالمزاج انسان تھے ۔ خوراک ولكسس اوردين سين كي معاملين مكل ساوكى كالنون تقيدان كى وفات سے قبل جب میں بیار رہی کی خاطر بعدان کے کھربہنجا توجس کرے میں سبھایا گیا و سمین سے بنا ہوا تھا جبکہ باقی گھر کھاتھا ہوں ہی مولانا مرحوم میرانام سن کرتشریف لائے قداستے ہی فرمایا كديدكره مها نول كے ليئے كنة بنا ياہے ور نرميرامكان كھا ہے مولانا مروم تفنع ، ریا کاری ، خود نما کی ہنود شناسی از در مرقسم کی دنیا دی آلائشوں سے پاک تھے۔ لا کے، حوص المحد ، اورخوشا مسے کوسول دورکھا گئے تھے۔ ان کے بالخطيبول جيانخره ،

ليدرون جيها عزورنهي كقاءوه اپني كسي تقرير ، تخرير ياكسي نوبي كي وجه سے كميتم ك وا دك طلبگارىز ہولتے - وہ مرد قلند تھے۔ اہم ل نے تقریروں ا وروعنط كو وزلید معکش نیس بنایا۔ بلک وه عالم وعالم وعالم در بدہونے کے سابھ ساتھ ایک قابل در مستند کلیم کی کے ۔ اورخالیں سالاجیت ہمیشدا ہے پاس رکھتے اواس سے اپنے محمر كا نظام چلاتے تھے ۔ ابنول نے كوسول ميل پيدل محى مفركيا . ماحب وعوت مے ممين نهي الحجے . كايد تک ليسے ہے گريزال دہنتے کئی نے كرا یہ و یا تواسے والي كرانے کی کوشش کی کادکنوں سے محبت کرتے ۔ان کی خامیوں کو نظر انداز کرتے ا درخی برل کا کا برالی تذکرہ کرتے بھی کی خیبت نہ سنتے اور زبرائی میں شرکی ہوتے ہموں نا ہزادوی کے ساتھ میں نے کئی بارسفر کھی کیا ۔ اور پر دگراموں میں کھی شرک را میکاوں تقريري سنين - موقع عل كے مطابق بات كرتے . ملى حالات كا تذكر ہ خوب كرتے جسي خطیب کی کڑک اور مجابد کی للکار کے سائد مزارع کی جاشنی بھی شابل ہوتی یو دکھی ہنتے اور عِي كُوكِي بِسَالَةِ . يه بات النِيس اكابرين الوارس بل تقى . وه عِين كوبريني بون وية تح وه ایک یک عالم امل محے وه نو فوکسینجوانے کے سے گریز کرتے ۔ إر إاخباری فوٹو گرا فروں سے ان کی سخت کلای ہوتی مانہیں مجیع سے مکال دینے اور ل گئی تصویر کھا او وینے کا حکم ویتے ، آج تو بڑے بڑے علما دین اورخطباء کام بیسے شرق سے تصویر بولقادر بوز فالغ كرات جي-

مولانا ہزاد وی معا طرفہم اورساسی بعیرت کے مابل کھے کئی اداہوں نے سیاسی بیشکونال کیں برورن برف بوری برئیں برا الدکے مام انتقابات میں جب مطرفه والفتا على تعبر لا يره اسمنيل خان مي مران مفتى محود كے مدمقابل آفے تومولانا بزاروكاتے ايك بهت برے جلسہ عام میں اعلان کیا کرمٹر مجھو حفرت مغتی صاحب سے شکست کھائیں گئے۔ الرسطرمينومنى صاحب سے الكف جيت كئے۔ قوده دملانا بزاددى سامت سے ديا زو میں صغررہی ۔ نواب محد اکبرخان مجتی بلتی تبیلہ کے سربط دہیں سیلے منیشل عوامی پارٹی میں ہے۔

لبدس اس سے طیحہ و ہوگئے ۔ د مرف طبیحدگی اختیار کی بلکہ محنت ترین مخالف ہوگئے۔ ایک

و فت مخر كب استقلال ك قريب مى رب ، محرك بار أي م مى رب يجريسيز إر أب

عبدمیں بلوچتان میں گورزیمی رہنے گورنزی کے بعدگوشدنشین ہو گئے ۔ آ جبل بلوچتا ن فیفوالاس

کے سریراہ ہیں ۔ نؤاب اکبر کمٹی کئی خوبوں کے ماکھ جیں ۔ خاندا فی نواب تو ہیں ہی کمیں ملک میں سنا ٹا

ہو زاخبارات میں چھینے کے لیے ارد وزبان میں بات کرنا چوڑویں گے۔ بکدا تگریزی الجرمی

ہر جائیں گے۔ چنامخ سے 19 اتفا بی نتائے نے ابت کیا کہ مٹر مجٹو لاؤ کا نہ ، ملتان اور لاہرد سے تمام سیٹیں جیت گئے: کر ڈیرہ اسمنیل نان میں بندرہ ہزاردو ٹول سے اسکے۔ اس طرح المنانك انتا بات كے نتيج بن ايك ادر بيشكونى كى جوحرف لجون بورى بون . ہم گذشتہ سفیات میں لکھ آئے ہیں کہ مولانا ہزار دی جماعتِ اسلامی کے سخت مخالف سکھے۔ ان کی کوئی تقریره کوئی پرئیس کا نفرنش ا ودکوئی بیان ایسانہیں ہوتا تھا عبس میں جماعت کی مخالفت نہ کی گئی ہو۔ با دہا جماعت کی لحرف سے ان پر قاتلا نہ جملے گئے۔ مگر قدرت ف انبي محفوظ دكها.

منطاء كانتابات مين جاعب اسلاى كالكفن مهم انتان عروج ركتى اخبارات ور سائل میں کینلٹوں کے ذریعے عوام کریہ تا ڑ دیالیاکای نیعیک جاعت اسلامی مامس کریگ اسی دومری جاعتیں کھی اپنے اپنے پروپگیٹروں میں عووفیتیں ۔ مجاعتِ اسلامی نے لی بی ۔ بی کے خلاف ۱۱ مل کو فتری مجی جاری کرایا . اگرچ اس فتوسے پر دیگر مل مک طلاوہ مولانا اختشام الحق تحانزى مرحوم الكل كوچول اور چيد في مقعبات كك بي اورجعيت على اسلام كے خلاف پرويكي لاے ميں مروف محقد الباملوم ہوتا تفاكر جاعب اسلاى پورے أتفابي نتائج سے بہلے جہا بھی تقی- لیسے عالم میں مولانا غلام غوث ہزاروی نے جلسہ عام میل علان کیاکہ جماعت اسلامی کو ہورے مل میں جارسیٹی ملیں گی۔ اور ایک جنازہ کو اکھانے کیلئے چاراً دمیوں کی مزورت ہوتی ہے۔اس تسم کے اطلان پر مخالعوں کے ملا دہ جمعیت کے اکابر ا ور كا ركنوں نے مولانا مرتوم كا اس قسم كى پينگو ئى كوخىذة استېزاد تھے كر ال ويا يكاركن يمي سمجة دب كرمولانا لوزه بريك بن البذا استم كالمنكوك بي-ع الله و تقول كي بي لوگالس كيد دكور

کین جب میتجرسا ہنے آیا تومولانا مرح کی جینگوئی حرف مجرف بودی ہوئی جماعیٹاملاک

كومنده مي دوا دريجاب اوم حدمي ايك ايكسيف على جبكه مشر تي پاكستان ابكادليش)

اور مراعکی میں گفتگو کو ترجیحے دیں گے۔ بہر حال وہ ٹری خوبیوں کے مالک میں ۔ اب کھبی ہوستان کے وزیامل بن گئے۔مرجموا ہے عبدا قدارمی جب خان عبدانولی خان ے تگ آ چکے تھے۔ ا ود وہ بوچستان دصوبرموں کا نہیپ وجمعیت کی مکومتوں کوخم کرنے ۔ ٹراکیب سوچ دہیے تحقدا ورئیب پر یا بندی لگانے کا پر وگام بنادہے تھے ٹوا ہوں نے نواب اکبرخان مکبنی کو ایک مہرے کے طور پر مستعمال کرنے پر تیارگیا۔ انہیں ایک منصوبے کے تحت موجی کمیطا ہرا ل یا گیا ۔ ایک طبستہ مام کا ام تام کیا گیا عیس کی تشہیرا خارات ر ٹی دی کے ذریعہ کا گئی۔ اور مسرعجتي كالقريرس قبل كك بعري اخبارات واختبارات كے ذرابعہ يرخرنشر كاكمئى كاسر ا کیوان مجتی نے خان حداد ل خان اور نیپ کے با رہے میں زبر وست زہر بی تقریر کی اوراس ك ما تقد بى عراتى سفار تخاف سے دوسى اسلحه كى بعا رى مقدار ميں برآ مدگى كا انكشا ف اخبادات میں عواتی سفارتخا نے کے بائدروم میں دوسی اسلی کے انکفاف نے مک مجریں نیپ کے خلاف نفاکو زہراً لودکرویا . نوائے وقت بیسے اخبا دات نے اس تسم کاخرول کی با ٹیں لیں۔ اورخان عبالعغنا رخان مرح سے لے کرنیپ کے حام کادکن تک کو غلاد و كك وعمن بجارت اور روس كا الجينط وغيرهك القابات سے نزا زاكيا۔ مولانا غلام مؤث ہزاد دی واحد تخسیت کتے جنوں نے الیے سکین ما لات ا درسوم

ففنا می نغرهٔ مستاند بلندکیا و دبیان جاری کیاکرعواتی سفارت خان سے دوی الحدی برآدگی

ایک فوا ڈہسے۔ اور منیپ اور مجعیت کی آئین حکومتوں کو توڑنے کی سازشہے۔
مولانانے سوال کیاکر سفارتخا نوں کے باتھ دوموں تک اسلحکس ہاتھ نے پہنچایا ۔ اس کی نشا ندھی مزودی ہے بہر گبٹی موچی گیٹ کے جنسٹام میں اعلان وانکشا ن کے بعد پردگرام کے مطابق بارحیتان کے گورنر بنا دیئے گئے۔ اور منیپ و جمعیت ک بارجیتان کی حکومت نعتم کردی گئی۔ سرحد کی حکومت نو د کورمستعنی ہوگئی۔ اور ایو عواقی سفارتخا نہ کے با تھ دوموں سے دوسی اسلحہ کی برآندگی کی سازش کا ڈواپ

میں ان سطور میں اپنی گذار شات مولانا غلام عوف ہزار وی کے بار سے ہیں لکھ رہ ہوں اس میں صروری ہیں کہ مولانا مرحوم کی ہربات ا ور ہر طرافیقے سے مجھے کا سل اتفاق کی ہیں ہوتا کہ اس کے رہنما یالیٹر کی ہر است سے متعقی ہونا عذروں ہے جی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے رہنما یالیٹر کی ہر بات سے متعنی ہونا عذروں ہے جی طرح جماعت کے رہنما کی جباعات سے اتفاق مزوری نہیں ، البتہ جب بک جماعت کی شہوعی پالیسی سے کوئی شخص اتفاق دکھتا ہے۔ تواس میں شابل رہنا ہے ور منہ نہیں یہ مولانا ہو ایک خوری ہائیں کے طرف کی شخص اتفاق دکھتا ہے۔ تواس میں شابل رہنا ہے ور منہ نہیں یہ مولانا ہو ایک خوری بالدی ہے کو اسلامے سے مجھے الیسی باتیں بھی صفح فرق طاس پر لانا ہو ہوگئی مولانا نے زندگی میں کہہ دی ہیں میار سے میں اتفاق حروری نہیں ہے لیکن وہ جو تکہ مولانا نے زندگی میں کہہ دی ہیں میار سے کے صفحات پران کا دقم کرنا اوران کا حصد منانا حزوری ہے تاکہ وہ تا دی کے صفحات پر جمعفوظ رہ سکیں ۔

یہاں ایک اور بات کا کرناھی فروری ہے کہ حکم ہے کہ مرنے والے کو اچھے نام سے با دکرو کیونکہ اس کا حساب کتا ہے۔ نام سے با دکرو کیونکہ اس کا حساب کتا ہے۔ لہٰذام نے کے سامنے آجیکا ہم واسے - لہٰذام نے کے بعد زندوں کوحق نہیں بہنچتا کہ وہ ایسی بات کریں یا تکھیں جس کا جواب وسینے والا دنیا ہیں نہر۔ کیکن الشان مرنے کے لبعد تا دیجے کا حصد بن جاتا ہے۔

اس کے اس سے مرجانے کے بعد تجزیر و تنقیع کی داوی سے گذرنا بڑتا ہے۔ تاکہ متقبل میں ماضی کی علطیوں کم اعا دہ کرنے سے روکا جاسکے۔ م

مولانا فلام عؤت بزادوی نے بن زندگی میں مجاعب اسلامی کے امیر مولانا مود ودی کے بارے میں دو بیشگر نیاں کی تئیں . ایک یہ کہ میں افعام عوت بزادوی مولانا مودودی کے بعد مروں گا- دوسری یہ کرمولانا مودودی کا افتال امریکم میں بوگا- میرت ہے کہ دونوں بينگوئياں وف محرف بورى بوئى - كوئى شخف يرنس كهر مكة كري طال سے بہلے مول كا -یا ظلال کی موت فلان مجلہ واقع ہوگی مگر مولانا مرحوم فے دونوں باتیں زندگی میں کہیں۔ اور و و لؤل لوری ہوئیں .میرے علا وہ جماعت کے ہزاروں لوگ ان میٹنگو سول سے وافق ہیں. میری سجدیں آج کے یہ بات بس آئی کیملانا ہزاردی کا تعوامی میں کیا مقام تھا۔ ا دراہوں نے یہ دونوں اِمّیں کیو کرکس اورکس طرح بوری ہوئیں . مولانا ہزاددی کے اغاز ساست سے اخلاف کیا جا سکتا ہے اور را ترا کردف کوئعی داہیے مگر جیسے طار اسلام میں مجرعی طور بران کی یا نیسیاں ا را نداز رہی ۔ ابنی کا ذہن کا دفریار ہ ۔ یہی وجہ ہے کہ جبعیت علی اسلام كومدتون اخارات مين بزاد دى گردب كها ما تا دام - سب كه نافع عموى ا ورقيا وت مولانامغتى محدوك الم تقول مي تقى - مولا فاف كادكول بين يه دوچيزين بداكين جوات كاس البيل کے علاء اور کادکنوں کے ولوں میں راسنے ہوتی ہیں۔ ایک جماعتِ اسلامی سے اختلاف ا در د وسری امریمہ سے نفرت.

چانچ جمیت طاد اسل کے کا دکن آج مجی خواہ وہ کتنے ہی گرد ہوں میں بٹے ہوئے ہول وہ جنانچ جمیت طاد اسل کے کا دکن آج میں خواہ وہ کتنے ہی گرد ہوں میں جٹے ہوئے ہوں تو موجا ہوں تو مولانا می اورامر کی سام اورامر کی سام اورامر کی سام میں سے سخت بیزادی کا باربا را درکھ کھال اظہار کچہ میں آجا ہے۔ اگر مولانا مود ودی ا درجا عت اسلام سے بر ملا اختلا فات الد بیزادی کا اظہار نزکرتے۔ اورعوام وخواص کوسلینے سالے میں اورمحا بیکن آ ظہار نزکرتے۔ اورعوام وخواص کوسلینے سالے میں اورمحا بیکن میں مولانا

### اسلم اورسوشارم

سناد کے ان پس سے ایک جوٹ یہ بھی تھا کہ جعیت ملاء اسلام اسلام سوخل ہوئے استعمال کیے۔ ان پس سے ایک جوٹ یہ بھی تھا کہ جعیت ملاء اسلام اسلام سوخلزم کے مغرب کی مامی جا عت ہے۔ ا درمولانا ہزاددی ا در دیگر اکا برین نے اس کی جمایت کہ ہے۔ مالا نکہ یہ الکل جوٹ ہزاددی آخر در گیر اکا برین نے اس کی جمایت کہ ہے۔ مالا نکہ یہ الکل جوٹ تھا۔ مولانا خلام خوٹ ہزاددی شنے اس سیلے میں اسٹے مختلف اخباری بیا نؤں ا درا نظر و بوز ا درجلسوں میں تر دیدکی دیکین مود و دی جماعت کب دکتے والی بھی ۔ بالا خر مولانا ہزاد دی لئے ایک طویل ا خباری بیان مخر پر فرما یا ہو مندرج ذیل صد

اسلام ا ورسوست ازم مکری تعلیم ایس نے ۱۹ رجنوری ۱۹ می کودا ولینڈی کی پریس کا نفرنس میں جوکہا تھا اس سے سلسلے میں جندمودمنات پیش کرتا ہوں ۔

مودودكاكي ناوكرانكن الكاه مذكرت آراع إكستان مي اسلام كي وعودار مرسب جاعب اللى برق ادركس دورى اللاىجاعت كواللم كے توالے سے بات كرف كروا ے برتی۔ اور بوں اسلام کی تعلیات لہندوں کے نشطہ نظرسے دیکھی اورنا بی جاتی بوں مولانا برادوی اسلام کاستقبل محفوظ ع تقون می و سے گئے ، اور آنے والے خطرات سے اپن سیاسی و دین بعیرت او دمولان سیحسین احمدمدنی ا ورمولانا احمدعلی لابوری کے نیفن صحبت ک بعد الياكام كركمة سوآ ئدهنسي يا د دكعيل كى داكري مجاعسةِ اسلامى ا دراس كه موجود قائدن ومفكرين مولانا مودودي كے افكارسے بناوت كريكي أي اوراكي الي سياسي مجاعت كى صورت میں ظاہر ہو سے ہیں بو موقع عمل کے مطابق نیز اپنے مقاصدا ورالیسی مقا مدکے صول كيدي برحر باستعال كرفي مي كوفي حجاب محوس نبي كرتى ا درصول ا تتدارك ليفير متم کی تکنیک پر جلنے کے لیئے اور برطرابیۃ اختیار کرنے کے لیئے تیار دہتی ہے بنیزاس ک رکنیت کے بیے کبی شرانط آسان کردی گئ ہیں۔ بزمن مولانا ہزاروی نے زندگی میں على سے ایک اليے طبقے كوچ ملين مالىين كے انداز لكر كا ما بل تھا كر آ نيوالے ميدت ليندول ، فرنگي تهذيب کے ولدا دوں ا درائی دائے کی بنیا و پراسلائ تعلیم کوسنے کرنے اور حضور ختی مرتب ملی لند ملير لم ك معا با ورعمنا و دائدين برطنز وتعكِ ا دراً درم ك عام بركيم إحبال والولك عزام سے اسلام کر دیا ۔ اوران کی نشاندہی زوروادطریقے سے کی کر انہیں کہ م میں میں میں مجینے نہ ویا -ا ورنہی نعتب لگانے کی اجا زت وی بمیرے نز دیک مولانا کی سیاسی اور دیگر خدمات كے مقابلے میں اسلام كے خود ساختدا ورا ہے تيكن معسرين ونونمين كى كوشما لى كى سجر خدمات الخام دی بس واید بهت براحظیم کا رنامه اسم سیس مولانا بزاروی یکدوتنها نظرات

بم مواضان ما مقابد كري كا .

میں نے پرلیس کا فغرنس میں استغنیار کے جاب ہیں کہا تھا کہ سوسٹان کو ہوا باکر ہیں استغنار کے جاب ہیں کہا تھا کہ سوسٹان کو ہوا باکر ہیں کرنے اوراس کے نام لینے والوں کو کا فرینا نے کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہا اسلام میں اقتصاد کا لگام میں دیشن میں ہیں گر کے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں اقتصاد کا لگام نہیں ہیں ہیں ہیں کرسکتے ۔ اس ملسلے میں محتزم ہیں ہو صاحب کے کتاب ہے ۔ اس ملسلے میں محتزم ہیں ہو صاحب کے کتاب ہیں ہیں ہیں ہیں کرسکتے ۔ اس ملسلے میں محتزم ہیں ہو صاحب کے کتاب ہیں ہی تین جلے تکھے ہیں ۔

ا. اللام جمالادين ہے۔

ہ۔ جہوریت ہماری سیاست ہے۔ اور س سوکسٹلزم ہماری معلینات ہے۔

مجدے منیف ہے ما مب بوید پڑار ٹی سے وابستہ ہی اورفائ اخبار " نفرت " کے مدیر ہیں ۔ لاہور کے بواٹی اوٹسے برطا کات کرکے بتا یا کم عب ہم اسل م کو اپنا دین حکمران تھی۔اس کے اووارٹ مدل ہیں۔ ان زمانوں میں اگرج اقتداد کی جنگیں ہمی ہوئیں۔ اور حسلا ورب وینی نے مسلمانوں میں بڑی حد تک راہ یا لی تھی مگر ملک کا قانون اسلام ہی تھا۔ اور سلمان جنگوں میں اسلام کی برتری کے لیئے مرنا شہاوت تصور کرتا تھا۔

٧- خلافت طاشدہ اور لبدكے لبعض سلاطين كے دورشا بر بين كدا سلام ميں اميرو مزيب اور تمام رما باكے حقوق محفوظ منے ان كے عدل واسلامى ساوات كے تولے كيونسٹ ممالک ميں تلاش كرنا فام خيالى ہے۔

٧. آئ کل پاکستان میں جاعتی طور پرسٹو معبٹو کے بھے گردہ نے سوشلزم کا لغرہ نگایا ہے۔
دوسری طرف مرابعبٹو کی یا دفی نے ان کے صدارتی امید وار بر فے کا اعلان بھی کر دیا ہے اور
اس کا لازی ختیر یہ برا اور برنا چا ہیئے کر تعبق طبقات اور خاص کر مود دوی جماعت نے نگر نگوٹ کس کر اس کے خلاف مہم مغر و تا کردی ۔ بکد عب مود و دی صاحب نے لندن سے والیسی پر
مرز مین پاک پروت دم ملکھا تی اعلان کرویا کو اسلام میں کوئی پریز دائل نے کی افرون کی ہے۔ اور

ا نے بی توبعد کی یا توں میں ہویا تاہی اسلام کے خلاف ہوگا ۔ وہ ہمارے لیے نا کابل قبول ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسٹان کا کوئی بات اگراملام کے خلاف ہے تو ہم اس کو قبول بنیں کریں گے ۔ بھیے جمہوریت اوراکٹریٹ کا کو فی فیصلہ اسام کے خلاف ہولو وہ قطعًا مسروبر گا۔اس بیان کے بعد بڑی صد کمدان کی صفائی ہوجاتی ہے۔ یں نے پر ایس کا نفرنس میں تایا کہ را ولیٹری میں میں نے مسرم بھوسے ملاقات سے دوران جبكه عيرم واكثر معيشر مي من و تق يبي كها تفاكر اسلام كابل اور حكل مذبب سي-اور عقل وحكمت كى بات بہال كسي ليمي بروه مديث خريب كے مطابق موس كى گمنده متا ج ہے۔ ا س کھیلنے یں کو فی حرج ہیں۔ فیکن آپ کو بوں کہنا جا جینے کر دنیا کے ان نظاموں میں سے م مرف دہی بات قبول کر مکتے ہیں ۔ جامل م کے فل ت نہ ہو۔ ڈاکٹ مبہ نے کہاکہ ہمارا بى مقد ہے۔ برحال ميں نے يريس كا فغرائس ميں كها كرمود ودى صاحب في حقوق الزوين كالدركى فتى مسكك سے بہلے رہنے والے علاء اور فتہا ، پرجكم مسلان كفر كے خطرہ سے ود مارجوں لعنت وال آيت چياں كردى ہے . توا ج جب مطان كميوزم كے كفر كے خطره سے دوچاریں۔ اسلام کے اندا ورقرآن وحدید کے تخت مختلف نقیق ساکسیں اگر موجود ا قنقادی مل موجود ہے آ ورلیتینا مرجو و ہے تر مجرعا دکرام کو بعدا زمتنورہ اور بعدا زخرمی محقیقات وہ مل قوم محسا سے رکھنا جا ہیئے۔ اور جمعیت ملادا سلام کے مرکزی اجلاس معقده دلم کر ( ۵ رمیوری ۱۷ ادم) نے حفرت مولا نامفتی محدد صاحب نالمی عموی مرکزی مجعیت کومقرد کردیا ہے ۔ کہ وہ سک کے نام بدوں بر خرر دیجیتن کرے جد ما و کے اندر د پورے جعیت کے سامنے بیش کروں ۔ میں نے پرلیس کا نغرفش بی اس سلدیں ہو قابل كبث امور بيش كية وه يرتف :

وئی غور طلب مسائل میں زمیندار ا ورکسان ا ورکارخان دار اور مزدور کا مثله مر فهرست ہے۔ علیا دکوام کو نشرعی روشنی میں یہ بتا ناسے کہ کسی ا سلامی حکومت کوان سائل

-4882, bolow

رہے) حدیث شریعت میں آیا ہے کہ جس نے بخرنین آباد کا وہ اسماکی ہموگا۔
اس حدیث کی درشنی میں یہ و کیعنا ہے کہ انگریز نے جس ایک آدی کو ایک بخرارم بنی زمین وی ایک آدی کو ایک بغرارم بنی زمین وی کراس کو جاگیر وار بنا ویا اور وسیع بخرزمین کو عزیبوں اور کسا نوں نے آباد کیا۔
آیا یہ آباد کرنے والوں اوران کے وارٹوں کا سی ہے یا جاگیر واروں کا۔
ویجی جر گھڑیا کی مربعے انگریزوں نے اس بنیا و پر ویٹے تھے کہ ہم شخص انگریز کے فرجی دریائے کہ جو شخص انگریز کے فرجی دریائے کے لیے جسے کھڑی جائیں گے۔

اس شم کے مربوں کے بارے میں ضرعی فیصلہ کیا ہے ؟

(۵) آج سندھ میں ہو مربعے انگریزوں کے زمانے کے فرجی پنشزوں کوان کی انگریزی فوجی خدمات کے سلسلے میں حاصل ہیں۔ ان کے بارے ہیں تنزیعیت کیا کہتی ہے ۔

(۵) ایم اعلم ا بوحنیفہ ہے فرارعت ا در بٹائ کے بارے ہیں جرکچھ فرمایا ہے ۔ اس کی محقیق کی مبا نے ا درکیا اس کی درشنی میں یاان کے مسک پرفتؤی دے کرم کسس مسئلہ کو عام کے جہ

(ق) میچے حدیث شرایف بی ارشاد نبوی ہے کہ جو زمین دکھتا ہواس کو کاشت کرسے درزا ہے کھائی کوعظیہ کے لموربر ا برائے کا شت) دے دے جاگیا ا ماما عظم الجمنینہ کا مسک اسی عدیث پرمبنی ہے۔

ر ، آیا مغرت ابو فرفغاری کاسک یمی کفاکر دولت مجع مذکی جائے الدکیا کومت اس سک کو اپنا کستی ہے -

موسی اسے کل تمام پار بھیاں جرکہتی ہیں کہ دولت ممت کریسیں گھوائوں میں آگئی ہے -وحی اکتے کل تمام پار بھیاں جرکہتی ہیں کہ دولت ممت کریسیں گھوائوں میں آگئی ہے -پا اسلام سرمایہ داری یا جاگیر داری کا نئ لف ہے ۔ آیا بیھرف القائل ہیں یاان کے خلاف کرئی تھمل کیم موج دہے -

قطعه تاريخ بالميصعيت س کے حکم حب البعدا خلاص کرلی باغجناں کیت ری ہم سے خصت ہوئے غلام غوت چشے آ محمول سے ہو گئے جاری آه حزت بزاردی کی وفاست

د ط ) میں نے کہا کہ حبن عورت کا خاوندگم ہوجائے و تفرت اما اعظم سے لیاں وہ عورت اون کے بیداس کا مرنا الی وہ عورت اوسے سال سے پہلے وو سراخا وند تہیں کرسکتی ۔ اس سے بیداس کا مرنا بیقینی ہوجا ناہے۔ مگر طرورت زما دکے تحت ملا سے امام مالک کے مسلک پر فتونی وے کرچارک آل کا فتوای وے ویا ہے ۔ کیا اس طرح کفر وارتدا وی دوک تھام کے لیے امام اعظم کے مسلک پر فتوای ویا جا سکتا ہے یانہیں ؟ دی ) میں نے کہا لاکھوں کر دوڑوں مسلائوں کو کا فرنبا نے سے بہائے ان کو مجھانا اور

الحال می است بها العول فرور ول سیمالول او کا فربا کے سے بجائے ان او کھانا اور اسلام کی بات منوا نا فرباور موری سبے - میں نے یہ بیان علا، وین کو کفیقات کی وعوت وسینے کے لیے ویا اور مجعبت علماء اسلام کا فیعلہ تبایا کر حفرت مفتی صاحب جھے ماہ کے الدرا خدر اس بارہ بین کفیقات فرما بین کے ۔

میرسے اس میان کے سلسے ہی اخباروں نے جو سرخیاں قائم کیں۔ یں ان کا ذہر وارنہیں ہوں ، نہ ان مضابین کا بوکسی نے اختصار کرتے ہوئے کی بیٹی فرما ئی۔ با بی میں ان آ دمیوں کو معذور بحجتا ہوں جوامر کیہ کی خاطر بھیٹو کی نما گفت یا جمعیت علاد اسلا کی مخالفت میں بیان دسے دسے ہیں ۔ اسی طرح ان چیچوں کو بھی معذور بھیتا ہوں جو ایکٹن بھیٹو کا نام آنے کی وجہسے معدر ایوب طان کی خواسٹنودی کے محصول کو زندگی کا معتصد بنا ہے ہوئے ہیں۔ ممکن ہے بعق ذمہ دار علماء اجباری بیانات زندگی کا معتصد بنائے ہوئے ہیں۔ ممکن ہے بعق ذمہ دار علماء اجباری بیانات کے بعق ان ان کو معذور کی اس بیان سے بعق ان کی طامی قراد دیں۔ میں ان کو معذور کی میرے اس بیان سے بعدان کی غلط فہمیاں دفع ہوجانی میں ان کو معذور کی جون کی میرے اس بیان سے بعدان کی غلط فہمیاں دفع ہوجانی

د بشکری روزهٔ مرام دود لابور-۱۲۲۷ فردری ۱۲۴۹ید)

خاکساریت ، مو دو دیت ، الحاد و زیر قدا ورمشرکین کے خلاف مجی صفاً ا اورجاد كرتے ہوك نظراتے ہيں ان بردوكى زندكى ندمرف ہماسے لين مكد برے برے اوليا مرام كے لين كى قابل رشك رہى - لطف يدكرب برد وعظيم مجة دين املام جها ل قومى اورسياسى اموريس شيخ الاسلام والمسنا سيسين احديدن ورا مي انتلاب مولانا الوالكام آزادي مينوائي بي ره كر الكريزكو بالآخر مك سے باہر كال كردم ليا- وبلي وقت محےعظيما ور دركيا علم دين الم العصرهزت مولانا سيدنجمدا نورشاه رحمزا للمعليه يحتميز سے مشرف ہے تھے۔ لھولہ میں راتم نے دارالعلوم مشند والد اسے فرا ماصل کی الدکریم کا بہت بڑا فعنل وکرم ہوا کہ فرشتہ صورت وسیرت کم دین ا ورمىرت كيرحفرت مول نا عبدالرحن صاحب تميلورى ا ورد ورحا مركح جنبير سحرت مولانا محدوسف بورئ سے دورہ مدیث پاک بڑے سے کی سعا دت حاصل ہوئی جب کرمبیت کا نثرف شیخ الاسلام سحفرت مولاناسیرسین احماری افرالد مقده سے ماصل ہے وان رہام میں راقع کی حفرت امیر مشرابیت سید عطا الشرشاہ بخاری سے عقیدت کے باعث ان کے زیرسا یہ رہنے کا مكل فوريداً غازبرگيا- اس كى ظاہرى وج بي ہوئى كەغم مخترم مجا پراسلام معزت مولانا محد شرلین صاحب رم حفرت شاہ صاحب کے ساتھ دینی خدمات میں زندگی بسر کردہ منے ۔اس جوڑ کے باعث جب را قریبی ان کے زیرا رہے گاتواس وقت کر کے ختم نوت کاعملاً آغا زہوچا تھا۔ نہرو نے فوجیں پاکستانی سرحدوں پرمتعین کر دیں تقیں۔ تو مجلیس احرار کے ان عظیم رہما ڈن نے مک بعریس دفاعی کا نفرنس سنف کرکے ہوے ملکے فوج اُرلیک برلا کھ اکیا تھا۔ لیکن ملی وفاع کے ساتھ اندرونی وسمن مرزامیت کادفاع

## شير كر و الناعلام عوث بالدى

#### متحويب وحفرت مولانا غلام مسطف صاحب رئيس كجا والالعكامد نيربها وليور

حفرت اقدس حفرت مولانا غلام عؤت بزاروی جوشراسلام کے معبی برت عنوان کی میح قدوخال بیش کرنا اوراس کے میچ خدوخال بیش کرنا اوران کے میچ خدوخال بیش کرنا اوران کی طبیعت جو فنام فی اللہ بن گئی تھی ۔ اس پر تبعرو کرنا کوئی آسان کام نہیں ہیں ۔ بھران کے زہرو تفوی ان کی پارسائی اور فقیراز زندگ کے ساتھ خودواری کو بر قلرد کھنا اور بے طبی زندگی بسرکرنا مولانا غلام طوف جیسے قلندر کا کام تھا۔ جہاں تک محج ناکارہ کو تفرت کی معیت کا شرف ماصل ہے اس کے بیش نظران کی لیال جہاں تک محج ناکارہ کو تحفرت کی معیت کا شرف ماصل ہے اس کے بیش نظران کی لیال کہنا را ورا بتداد سے آخری سائس تک آپ پر گہری نظر ڈالی جائے تو بلا شہرا افعال مورث الانسیام ، کی میچھ تعبیر تھے ۔ مولانا مرحوم سے بنا زمندی کا تعلق ملے والہ سے مروع ہوا ہو آخری کھیات تک جاری اوران الاالعزیز جنت العزد کوس کے کہنے گائم رہے گا۔

دورحافِری دو فلیم شخصیتین حفرت امیرشراهیت سید عطا مالله مثنا ه بخاری کے بعد میرے دل وو ماغ پر بہت ہی اخر پذیر ہیں ایک مجابد ملت حفرت مولانا علام غوث صاحب نم اردی کی محد علی جالند میری اور دوسرے شیر سرحد حفرت مولانا غلام غوث صاحب نم اردی اسلام اور تعلق بالله پر حب نظر کرتا ہوں ان کے معاملات ، جذبہ اسلام ، خدمت اسلام اور تعلق بالله پر حب نظر کرتا ہوں قو برف برا سے مقابلہ میں تو برف برا میں اور کا مان کے مقابلہ میں درون ماند بلکہ تھے نہ ہوئے کے برابر نظر آتے ہیں ۔ بیک وقت اگر سیاسی طور پر درون ماند بلکہ تھے نہ ہوئے کے برابر نظر آتے ہیں ۔ بیک وقت اگر سیاسی طور پر اگر بزاوران کی معنوی اولاد کے خلاف برسرتوپکیا رہی تو فرق باطلہ بعنی قادیات

باقاعده بنیا دو ای تو حفرت بزاردی مجبی اپنے دفقا مرکے ساتھ مل کرستید عطام الله شاه کارگرستید عطام الله شاه کارگ اورمولانا قاحتی احسان التعمد صاحب شجاع آبادی اورمولانا لا تحسین اختر سرکے ساتھ دینی کام کرنے کافیصلہ کیا ۔

ارلانا محمد کی مسل برہ کیتے سے انتخار کر دیا الباند بری چونکہ میں میں منتظ قدر ہیں۔

تھے۔ گڑکیختم نبوت کے زمانہ کا محفرت بڑاروی کا مثنا ہرہ خالبًا بانکیس صدرولیے متنا۔ جبکہ آپ کا وظیفراس وقت ایک صدروپیر مالج نرتھا یمواہ نا بڑاروی کی خدمت میں پیش کیا ۔ جیسا کہ دوسرسے تمام مبلغتین کوچی بلا پڑمیرسے موا یا یمولا نا بڑاروی کے شخت حزورت کے تحت تمین دو ہے اکھا لیے ۔ باتی رقم پر کہ کرواپس کر دی کے مفت پاس ہوگیا ہے۔ اب خرورت نہیں دہی۔

مرا اله المراق المركى كاميا بى كاخواب اله الهائدة بين جب ون يون المملى كانتا الموسطة المراق المركة المركة الموسطة المركة المركة

مجی مکمل طور پر کرتے رہے۔ یہ وہ زما نرتھا جبکہ لیا قت علی خان نے بنرو مكومت كو مكه دكها يائها محفرت شاه ماحب بخاري اپني تقاريرمين لیا قت عی خان کو بار بارمتنبه کیا کرتے تھے کہ حبس منرومکومت کو مکہ دکھا یا ہے۔اسی پاکستان کے اندرونی وشمن ماراشین مرزا سیت کوجی مکا دکھانے كى سخنت خرودت سبے ـ كىيونكہ پاكستان كاكھل كھا دیشن اگر منر وسبے تو ماراستین مرزائيت مجى ب عزمنيك يرسلساتنا برجوش اوريرولول مقاحبن كانتيرتهم كى تخريك خنم نبوت كى شكل ميں ظاہر ہوا۔ بقول فيروزخان نون كے اس تحريك یں دس بزارسلان شہید ہوئے تھے۔ داستان لمبی سے یختفریہ کراس تخریک میں صف اول کے رہنما اورصف تانی اورصف تالث رکے رہنما کرفتارہو كے لاہور بولیس نے چھ ماہ تك راقم كى جى تلاش جارى ركھى . ليكن ميرا بتلائي دور كقااس كين ميرا ساغ لكانا انتها في مشكل اوردسوار تفا-البته برول مين مرف حفرت مولانا غلام عوف صاحب ذیرزمین ده کرمؤب کام کرتے ہے۔ اورترك معمقلق بمين مجدوزيهان لا بورج كركرك كام كزنتي بين مإيات تصبحة رسب بيروه دورتها حبكه مسجد وزيرخان مين مولانابها والحق قالمي ، مولاناعبدالستاريازي ا درمحه ناكاره كي طرح حفرات يا قيره كيف تق يحوج مولانا غلام عورث فدا ور خضيت بونے كے با وجود كيد عرصه لا بورا ورلعداداں دومرعمقانات براى طرح زير زمين بوق كريجاب اورمرمد عظومتى پرزسے بورا زورلگا کر رہ گئے لیکن مولانا مرحوم کا سراع مزبل سکا . کھی عرصہ لعدص آپ انشرایف لائے تو حفرت امیر مشراید اے اپنے گھریں آپ کے اعزا زمین استقالیه دیا علیس الوارکے کچرمفرات نے لینی مولاناسیوطا، الله ظاہ بخاری وعیر ہم نے ساسیات سے کنارہ کش ہور عبلس تحفظ ختم نبوت کی · 2 25

به ترجانِ اسلام اورمولانامروم چکدا عیادی تظریس کانٹا تھے جس کی وج سے آپ کے داخلے بر پابندی ہوتی بھی ، تقریر پر پابندی عائد کردی جاتی متى ۔ توالیسے موقع ہراس کا فراً بدل تجویز کر کیتے ہتے ۔ اگریماعت پر پابنی ہوتی توجعیت کی جگدنظام العلماد کا نام دے کرتے تھے۔ اور اگر تحریر پاسندی ہوتی تو ترجان اسلام میں اپنی جگدمولان اجل منان کا نام بطورا پارسیر کے دے ديتے تھے۔جب کہ موصوف ان وان ایک سکول میں معلم تھے۔ اورانسیں ا پنے مشغلے سے فرمست کم ملتی تھی۔ مگرمولانا تھے کہ ان کا نام بطور مدیر ترجان لكوكربورك مك يس كام كرتے تھے .ا وربعت روزہ ترجا بناسل که بمنشد جا ری و ساری دکھا -

، حضرت بزاروي كي فقت حديث مولانا غلام عوث بزاروي مجدناكاره سے بنایت شفقت فرا تے تھے۔اس کے بیش نظرب اوقات میری اصلاح کی خاطرعام آدی کی طرح میری تقریریس بیشے اور بڑے اکھاک سے میری لو تی مھوٹی تقریر سنتے۔فراعت کے بعد آپ میری اصلاح فراتے چانچ ہے ویا سندھ میں ایک بارافیدا ہی ہوا۔جبکہ صبح کومیرے درس کا اعلان ہوا تو راقم نے حیات میج کے عنوان کو اپنایا. پورے بیان میں آپ تشریف فرا رہے. لعد ين مجه مجهايا - برول كي يشفقت مجد ناكاره برخاصي ريى يحض ا ميرشريية مولانا سيعطام الشرشاه صاحب بخارئ فيحي تترسد ما معصيدكي تغريرس اسى طرح انوا زار مشمس العلى دحفرت مولا ناخمس الحتى افغانى مشت يحجى بها وكنكرونني میں اسی طرح سریستی کی۔استاد محترم حفرت مولانا علامہ محمد یوسف صل نورانشد مقدة ف محبى نوٹا دُن كاميكى تغرير ميں اسى طرح كرم كيا. فجرهم الله تعالى مناخير

اوريجى كباكه انشاما مندالعزيز حفرت بزاروي اليكش جيت ليسك رالتأتماني كافعنل وكرم بوا اسى سال مغربي پاكستان اسمبلى ميں مولانا فلام عوث رم ا ورم كزى المبلى مِن قائد معيية مولان الفتى محود صاحب كامياب موكرات ا وراسلام اور علما وحق كى كما ستقة منا تندكى بعيى كى يجزا بم الشرتعالى عنا خيرالجزاء -

م، جمعیت کے لیئے ریڑھ کی ہڑی اس میں شکسنبی کرحفرت اقد سس ما فظ الحدیث سخرت مولانا محمدلللہ

صاحب ورخواستي كي ا مارت ا ورمفكراسل حفرت مولان مفتى محدوما حريم كي نفامت ك دوريس جعيت على اللهم كو ثريًا كاعوم الله ليكن ير كي حقيقت ب كهمية كے بيد ريره كى بدى مرف اورمرف مون بزاروى مع يى وج بے كرجيت كے ملتان كے اجلاس ميں جب حفرت لا بحدي كوام منتخب كيا كيا تو حفرت نے اس شرط برامارت قبول کی کرمولانا غلام غوث حکونا فم اعلیٰ بنا یاجائے ۔ جنا کنے

آب كومبية كانافراعلى بناياكيا.

٥- مولانا كي نوراك إولانا مرحوم اورراقم الحروف عرصة درازيك ايك سا تقدر ہے۔ کونکم میں وفر ختم نوت لا بور میں رہا - اور حفرت نے ایک کمرہ موجود وفر احرارسے لے كرجعيت كاكام جلايا - اسمبلى كاتمام تروظيف آپ ترجان اسلم برخرى كرت مخف يعنى مفامين بحي ينود كلفت تف ا دريبيسه يا في مجي يؤد خريج كريت تھے۔ اورخود يھٹے پرانے كيروں ميں گذار ، كرتے تھے۔ حتى كرب اوقا ہم حفرت لاہوری سے ہوکر آئے موجی دروازہ لاہورمیں ایک طباخ ہوتا تخاجهان وال روفی کے ساتھ وال منت ملتی تھی۔ ہم وولوں ووروا نے کی روالیاں لے کر مغنت وال پر گذارہ کرتے تھے پنونیسکہ کھانے اور رہنے پر آپ کا کوئی پائی پیسه خرچ ز ہوتا تھا ۔ بکدتمام ترا مدنی ترجانِ اسلام پر بخرج

حفرت ہزادوی معی سفر کر رہے تھے۔ راستے میں ملیک سلیک کے بعد كسى الثين برا تركرمولانا بهاولپورى كمي فروث خريد لاسف اور حفرت ہزاروی کی خدمت میں پیش کئے۔ حفرت نے فروٹ کھا نے سے معذرت چاہی مگر مولانا بہا ولپوری جب بہت معر ہوئے تر فرمایا برایام مبنی ہی روزے سے ہوں۔ فروٹ رکھ لیجئے شام کوافظار کریں گے۔ ایدازہ کیجئے کہ قوم کے قائد ہیں ا ورسفر پر ہیں لیکن صوب سین کی یا بندی سے مزین ہیں۔ اس طرح کی شخصیات کوچراغ لے کر ڈھونڈیں تو کھی نہ بل سکیں گے۔ مولاً فأكوا تكريزية مخر بيسكا فرالعاد كرم الالكيم بتم حفرت اقديم لانا صوتی عبدالحمیدسواتی صاحب متظار را وی بین کرمیرے پاس ایک ریا ئرڈ تحقیداراً نے انگریزکے دوریس حکومت برطانیہ نے بوے بڑے قائدین اوری لین کوخ بدنے پرانہیں مقین کیا کھا۔ اس محقیلار کا بیان ہے کہ میں نےصوب سرحد کے جمام می لعین کو پانچ ہزارا ور دس ہزار میں انگریز کے حق میں خرید اور البوں نے الكريز وحمنى ختم كردى . بيكن اس پورے صوبے میں واحد شخص مولانا غلام عوث ہزاروی عضے جن کے لیے خصوصیت کے سا تق پچاس ہزار دویے وسیٹے گئے۔ تاکسی طرح پینخف انگرینہ وشمنی ترک کروے۔ پیش نظردہے کہ انگریز کے زلمے کا پچاس ہزاد آج کے وور کے کم از کم بھیس لاکھ روپے کی خطیر دقم بنتی ہے۔ ریٹا ٹر ڈ تحقیلدار کے بجول اس ف ایری چوٹی کا زور لگایا مگراس مجدّد وقت کوخرید نه سکا۔ ١١- حفرت بزاروي كى بريمى اس دوران لبدكو حفرت بزاردي

مرحوم کی کسی مسئلہ پر معفرت معنی صاحب مرحوم پر سحنت نا دامن ہوئے۔ اور

الجزاء راقم في جب وا دالعلوم مدينير ك نام پر بها ولپورس جب تعليمي ا وار وكعولا توحفرت بزاردي يهال مدرسرين تشريف فرا موق -اورزبانى ادر تحريرى طور پردماؤں سے نوازا۔ برحال یہ لوگ بم سے جلا ہوگئے ۔ان کے کام ماری أتكهول كع ساست بير-الشركريم ان يجابرين كحفتش مشدم پر علينه كى توفيق علما زمائیں۔ مراب کی جرات ایوبی دورمیں اسلم کے خلاف فیلی لامنا فذہوا۔ مارش لام كازما ندر وورايوب خان جيسا وكميشر، برے برے ليدلان عظام كى زبانيں كنك يوكنين - ا ورعل بهي بات كرف سے دررسے تھے۔ عرضيك كو فى رمق من كون ك با فى در ربى واللذكريم كرووع رحتول كا زول فرما في حفرت لا بحدى ا ورحفرت بزاردی برکد ابنون نے اس تیزو تنداور تاریک تراحول میں بیرون دہلی گیٹ لا ہورمیں جعیت علما اسلام کے تحت ایک ظیم الفان اجماع رکھا۔ دور دورے جعیت کے احباب جمع ہوئے۔ داخم مجی بہا ولپورسے لاہور کنے گیا جوزت لا بوري كى معارت اور كير حفرت بزاردي كا دوآمشة بيان ، بسس فيراملام نے اس تقریریں مزمرف یہ کہ اسلام کی جرا تمندی سے وکا لت کی بکا گنگ زبانوں کو زبان دی اورایوبی حکومت کے پر مجھے اُڑائے ۔ تقریر ہوئی ملبسہ حفرت لاہوری کی وعا پراختنام پذیر ہوا۔ جلسے سے فراعنت کے بعد دفتر ختم نبوت پہنچے توحفزت مفتی صاحب نے تقریر سے متا فرہو کر حفزت ہزاردی سے وفن کیلہ آج کی تغریر سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی نجات کیلئے يرايك تقريدي كاقي آب کا تعوی محدہ بندوستان کے دمانے میں عم عرت مولانا

عُدِ خرایت صاحب مهندوستان کے سعز پر تھے۔ اتفاق سے اسی ٹرین پر

علس میں آھی خاصی بدمزگی پیدا ہوئی ۔جس کا افر حفرت مغتی صاحب ہد شدید تھا۔ لیکن حفرت ہزاردی مکے اوب کی وج سے حفرت مفتی صاحب نے زبان سے کچھ کھی نہ کہا۔ ویسے کھی عرجم حفزت مغتی صاحب نے حفزت بزاروی کے بارے میں کھے را کہا تھا ۔ کیونکہ حفرت مفتی ماحب اس بات سے بخوبی وا تعد سنے کرحفرت بزاردی کا کیا مقام ہے حفرت مفنی ما الحجى طالبعلى ميں مخفے كر حفرت بزاردى أل انڈيا احرار كے نائب مدراور تائم معام مدرده چکے تھے۔ نیزمول ناگل شیرکی شہا دست پر بواب کا لا باغ كے خلاف حورت بزار وي ف احرار كے حكم برسج الح عيث شروع كيا - ان و نول معنی صاحب کالا باع برا إلى تصد ا دراس ايج بشين مي حفرت برادوي کی تیا وت میں کام می کیا تھا۔ مزونیکداس قسم کے کئ وجو ہ تھے کر موزیمفق صاحب ف حفرت بزاردی سے ظاہری لمور پر تقابل کی شکل اختیار ترکی . عزمنيكما سعبس بين حبب مين في ديكها كرحفرت مفتى ما حب سخت و منى بريشًا في مين مبتلامي - تومين في عوض كيا حفرت منى ماحب! تشريف لا يني جائے بى ليں ميرى كذارش برآب فورًا اعظا ورميرے ساتھ بو ليے - مين ان كوكھوما بھراكر شا وعالم كے ايك بڑے ہو لل ميں لے كيا ا ور وال جاف إلى و بعدا زال كم و برك بعدم و فرتك ا ورحفرت مفتى ماحب ک ذہنی کوفت کو دور کرنے کا برطربیت، موٹر ثابت ہوا اور آپ باکل تھیک

۱۱- کومین جمیست کا قبام جمعیت ملما داسلام کی تشکیل تو صفرت اقدس سطنخ انتفسیر لا بوری می احازت کے مخت جب بو ڈی نؤ مغربی پاکستان میں جمعیت کی تفکیل جگہ مجد کی مولانا عبدالقا درقاسمی نا فجم مجاعت سختے۔

دوتین بارسکھرتشریف لا نے کیکن کامیا ہی نہوئی۔ ایک بارملتان میں راقم نے موصوف سيمسكم بين تفكيل جعيت سيمتعلق كفتكوفرا في تو فيعله مواكد كراجي جعیت کا نفرنس سے فارغ ہوکر حضرت لاہوری ،حضرت ہزاد دی ا ورملامہ خالد محود سميت بم واليي برسكم آئي كے جسب وعدہ بدحفرات تشريب لائے۔ البتة معزت لابودئ لشرليت فرما زبوسكير واقم نے جہاں كھلے جلسے كا انتظام کیا۔ وہی متحدہ مبند وستان احوار ورکنگ کمیٹی کے رکن دسندھ ڈاکٹر محد عرف ا مرحوم كے مكان پر دا قم نے شہرى دوستوں كا كر بوراجلاس طلب كيا۔ چانى جمديت كى يىلى بارتكىيل موتى يرس مين حاجى محد حفيظ صاحب مرسوم كواميرا ورحكيم محداظ يم صاحب انفاری مرحوم کوجزل سیرٹری منتخب کیا گیا - اس مو نعمہ پر دوہر کو ڈاکڑ مرحوم کے مکان کے بالا اُن حقے پر کھا نے کے دوران ڈاکٹر ما حب نے مجھے کہا کہ گھ والے کرے میں مرحوم چوہدری فضل حق صدر علبی احراد اسلام مندا کر تھرے تھے۔ يكره حفرت فرادوي كولي وكما يك كها في عاضت ك بعدجب را قم في حفرت بزاروي كوكره وكهاف كوكها وحفرت نے مجع وانع كر فرا ياكتهارى نظر ان مکانوں پرہے ۔خبردار بلا وجرا دیرجی مت دیکھاکرو۔حفزت ہزاروی کے یہ جا ابن برعتاب كيفيت كے ساتھ العبى تك ميرے و ماغ ميں تازه ترين شكل ميں محفوظ بي -

ساا بجھ پرعتاب ایک بارجعیت کا اجلاس لاہور دنگ ممل دفتر میں ہود ہا تھا۔ ان دنوں حفزت مولان احتشام الحق تفانوی مرحوم جمعیت کی لیبر پیکٹ کو بنیا د بنا کر نوب نئ لفت کر دسیے متھے ۔ مجھے کا چی جا ناہوا تو مولان احتشام الحق تفان کا سے اس مسئلے پرگفتگوہوئی۔ موصوف نے فرما یا ۔ کیونکہ یہ لیبر پارٹی بشر مجنیا رکی ۔ میونسٹ مجاععت ہے ۔ اس سے جعیت کا پیکٹ اگرمغتی صاحب ختم کردیں تو م

طرح کی گفتگو کیوں کی ۔ ال قم نے عرض کیا میری یہ گفت گو بحیثیت جا حتی منا شدہ کے دیمتی بلکھلس میں اس طرح بات ہوئی توعرمن کرد الم جوں ۔ مرے اس بواب کے بعد حفرت مفتی صاحب مرحوم نے حفرت ہزا دوی ہے كها تؤكيركيا حرج ب جبكه الخول بطورتما شده كم لفتكويي مذكى واور تج ضمایا کم آپ یہ کا دوائی سنائیں تو بسند مسنے مفصل گھنسنگوسنائی۔ ١٦ جمعيت علماء اسلم حفرت بزادوي صحب كام مين لك جلت تھے اس کو مکل کرکے دم لیتے تھے ۔ان کی ساری ذیر گی اس طرح گذری خواه کام تنها ہی کیوں بذکرنا پڑجا تا۔ کسی کی قوت یا رعب یا بڑا ٹی مولانا کے عزم میں دکا وٹ پیدا ، کرسکتی اور یہ بائے ثبات میکونی لرزش المسكتى تحتى وتفتيم ملك كے بعد تقا نؤى بزرگوں بالحضوص شخ اللهم حفرت علامه مولا ناكشبيرا جمدعتما في شف جمعيت علما واسلام كے نام بيركام شروع کیا ۔ جمعیت علاء مبند کے قائدین ا ورمرکز نے یہ سوچاکہ اب ملی استحکام اوراسلامی دظام کے قیام کے لیے ہم باہم متحد ہوکرکام کریں اور الك كو في بلييك فارم تجويز مذكري - جنائيد ابتداء مين اس حذب سے تحت حفرت اقدى ما في عدم من ما حب كوامير اورحفرت لا بهوري اور معزت مولان مفتى محد شفيع صاحب كو نائب امير تجويزكيا گيا- شاطرلوگوں كوابل حق كا يرسياس اجمّاع بسندند آيا-تور خف ڈا لينے بنروع كر ديين نتيجه يربهوا كرمير يرحقرات تشيم مهذسه قبل والى لا لينول يرجل علے دیکن مفرت ہزاروی اس جماعت میں اس طرح رہے کہ اس جاعت کے درثاہ با لآئز یہ جا عنت ہی بھیو ڈکر بھاگ گئے ۔ اکٹول با لآ مز سی جماعت مرکزی جمعیت علمادا سلام کے نام پر اظکیل وی اور بالآخذوه

مفتی صاحب کے عکم پر آ تکھول کی چکول پرجی چل کرا ن کے بال آنے کو تیار ہول ۔ ييش نظررسے كه اس كفتكو كے وفت معروف عالم دين مولانا قاضى شمس لدين صاحب برموم آف گوجرا نوالهی موجود تھے۔ عزمنیکہ حفرت تھا نوی کی گفت گو کھواس ا عاد بر محق جس سے میں خود مجی بہت متا تر ہوا۔ کیونکہ اس بکید کے نعم کرنے کے نتيج مين مولانا تقا نوئ جيسي شخصيت جعيت كے سائقر منسلك بو تى ہے۔ ليكن وزامرے ذہن میں ایک بات آئ جو جی نے آپ کی خدمت میں مومن کی- وہ یہ كر الرمفتى ماحب بغيركسى وجرك يربكت ختم كردي لوعلما مك وقادكو بمستدك ليے دھيك گا - لوگ كہيں گے كه طماءكى بات پركيا اعتبار البول لے تو بلاوج يبريكيت تودديا ہے واقم نے موض كيا بهتر تجويز يہ ہے كہ آپ كے خيال مين مغتى صاحب مرحوم باجمعيت علماء اسلام كيمونسول كى طرف ميلان كردى سب حب كرآپ كمتعلق يربدگانى كى جارى بى كرآب سرايد داراندنظام كے مامى بىل.ان حالات بي ببترصورت يربع كرآب ا در حفرت مفتى صاحب دو نول ليثا ورس جافظام تك تقريري كري جبن ميمنتي ماحب سوشلسك اوركميونسك نظام كي ا سلام كامتنا بلهي ترديدكري -ا ورآب سرايد دارانه نظام كى اسل كى رو سے ترديد كريں يجب آپ پورے مك ميں يرفغا قائم كرويں كے توليريا رقى كے ليا دو ركستے ہوں كے يا توصدق ول سے اسل كے نظام سے متا شہوكرآ ب كا ابّاع كريس كے اور يا كھر وہ سوچيں كے كر طلاء كے ساتھ ہمارا رہام مكل سے ينود كنود بجاك جائين كا ورعلا برنفق عبدكا الزام مينين موكاء راقم كاس مجوية كاجواب حفرت تفالزي في كوفي نبي ديا جب يه كا دوائي را قمن دفر جعيت بين سنائي توآ غازيي بين حفرت بزادوي عم پر حلد آور موسط کے کہ جماعت نے آپ کو نما ٹندہ بناکر نہیں بھیجا کھا۔ آپ نے اس

عفرت ہزادوی کی ملاقات شاہ صاحب موصوف سے ہوئی توباہی گفت گوکیلیئے شاہ ما حُب بتار ہو گئے مولانا ہزاروی فیے مثاہ ماج ا ورحفرت مولانا جالندمرى مروم كو وعوت نامے بھيج وسيد كم فلال اليك كوآب حرف بالخ علماء كى معيت مين حفرت لامورى كى معجد شيرا والدكيث لا بررمي بيني جائيس محزت لا بوري محوجب اس ا قدام كاعلم بواتو البول في حوت بزاردی کو برایت کی که به پر وگرام سجدین مناسب نبین . آپ دفر جمعیت میں ركدلين يجانخ حسب ارشاد حعزت لابوري مولانا بزاروي في فريقين كوجكه کی تبدیلی کی اطلاع دے دی مگر مواید کرشا ، ماحب نے اس کو اکھاڑ ، بناليا ماور بورے مك سے اپنے ممنواؤں كو حضرت لا موري كي معجد ميں باليا. جب كرووسرى جانب سے حفرت جالنديرى اپنے پائنے ساتھيوں كے ساتھ مقررہ تا رہ فرجعیت لاہور کھے جعزت بزادوی نے شاہ صاحب كوشيرا والمسجدين اطلاع كردى كرآب يائ آدى لے كرميرے باس تشريف لا دیں ۔ تاکہ باہی گفتگوم و۔ مگر ا ورصدا نسوس کر شا ہ صاحب کی صدا ورسیاد ہری فے حفزت بزادوی کی امیدول پر بانی تھیر دیا۔ بالاَ خرعجور ہو کر حفزت بزادوی م نے ٹاہ ماحب کوایک تخریر کے ذریعے آگاہ کیا کہ آپ اپنے دائ کے انتام كے مطابق وفر جعیت میں تشراف تنبی لا تے باوجود يك میں نے آپ كو بارار بلا یا ۔ اور فراین ٹائی میے سے آیا ہوا ہے۔ دریں مالات میں اپنی ذمر داری سے سبکدوش ہوتا ہوں ۔ لہذا میری طرف سے فریقین کومطلع کیا مبا تاہے ک میں نے ہو آپ کو ملح مغائی کے لیے دعوت دی تھی۔ اس کو ختم مجاجاتے ۔ اس طرح لاہورسے فریقین بغیر کی ستے کے والیس ہوتے ا وروشمن بغلیں ار ربيق الله واستااليه واجعوب

مجی سنیت و نا بود ہوگئ دلیکن جمعیت علما دا سلام محفرت ہزا دوئ مہس طرح سنبھالا اور منظم کیا ۔ جبس کے باعث یہ جماعت اب تک قائم و دائم ہے ۔ اور کام مجی تعفیلہ نغائی جا دی وسا ری ہے ۔ انٹڈ کریم اس جبا کے قا فلہ حربیت کو دین اسلام کی میچے خدمت کرنے اور باہمی اتفاق وانتخاد سے رہنے کی تو فیق عطا فرمائے آئین ۔

10 مسلم حیات النبی استفالة كى تركب تحفظ ختم نبوت كے كچووم بعدملتان خيرالمدارس كم جله ميس مولانا عنايت الشرشاه صاحب ان دی حسب معول بلائے گئے - ملتان کے کھ لوگوں نے حفرت مولانا اخلاق صبين قاسمى دبلوى كالميفلط شاه صاحب موصوف كو دكلاً يا جيس ابن امير شرنعيت مولانا سيدعطا والمنعم شاه صاحب مجارئ متزالك نيشائع كرابا تفاءاس بمفلط مين أتخفرت صلى الشعليدوسلم كيحيات طيتبر لعيني مسكدميا ت البنيم كما تذكره كقا- مثناه ماحب موصوف في حيات بعد الموت كے متلے كومٹرك وّاد دے كرا پنے وظاب بيں نا مناسب الفاظ استعمال كيئ - نيتجديد كه يدمسئله يهبي سے ابھرا اورسلسل تين سال جانبین کی طرف سے دلائل دیئے گئے اور ایک دوسرے کی تردید کھی نوب کی گئے۔ را فم خو دکھی مجا بد ملت محفرت مولانا محد علی جالند ہری ہ کے حکم پرمسلسل نین ماہ گجرات میں خطبہ حمعہ پرمسلہ حیات التبی بیان کرتا دیا - اس سلسلے میں حفزت مولانا قاصی نور محدمما حب مرحوم حفزت مولانا فلام التذعان صاحب مرسوم أور حصرت مولانا قاصى تتسل لترين سے روبر وا بھی خاصی گفت گو ہوئی بہرمال علیس مخفظ ختم نبوت کے دمناا ورمبلغین نے اس سٹے کوموضوع بحث بنا یا ہوا تھا۔ اسی ورا

ا- صدد: رحفرت اقدس مولاناتمس الحق افغا تي ٧- مَا مُصِل واقِل ارحفرت مولا ناخسيد محمد جالند بركي س- فامتصِد رودم ۱- حفرت مولانا محدلوسف بؤدى م م ، ناطع اعلى :- حفرت مولانا فتى محمود صاحب ه بخاذب در حفرت مولانامغتى فيرعبلاتشماحب ملتان -الحددلله ثم المحد للبريطمي تنظيم تا منوز قائم ہے - ا در حضرت اقدس حكيم الامت مولانا اشرف على تفا نوئ اورحفرت اقدس شيخ الاسلام مولانا نسيرصين اجمدمدني ك خلام اس تنظيم بس شرو فكركى طرح ده دسيد بي - التُدكريم نظر بدير كائد . اوراس تنظيم كوتا فيام فيامت قائم ودائم ركھ أين -١٤ آخرى ملاقات | ربوه مين ضم نبوت كالغريس كاجب آغا زبواتو پہلے سال ربلوے مسجد ربوہ میں کا نفرنس منعقد سوئی جعہ سے جن فرین کا خطاب بهوا اس ميں راقم بھي شركي تقا يحفرت اقدس مولانا خان محمد صاحب دامت بر کائم العاليه كى صلات تقى جمعرك بعد حفرت بزاروي في مزورى ، نا توانی اور شدید برط بلیے کے با وجو وشرکت فر مکر حظاب کی ، وہ مظرقابل ديرتفا- راقم توجتني ديرات كا خطاب جوا مرف اورمرف اشتباق سے آپ نوانی چرے کی زیارت میں محور لل کیونکہ یقین ہوگیا تھا کہ اکب بعد مفرت کا دیداد مشکل بوگا . چنا نجر ایسا ہی ہوا کہ میرے لیے وہ دیدار النخرى ثابت ہوا۔

۱۸ پیشش گو مُیاں یہ بات زبان زد ہے اور لوگوں نے کئی مقامات پر مجے بین واسطے وکر بھی کہا ہے کہ مولانا ہزاد وی کے نے نمین بیش گو میاں کی تقیس مین کا تعلق نہ حرف سیاسی بھیرت بلکہ اعلیٰ درج کے دوحا فی وج

لعدمين حفزت اقدس قارى محدطيب مهتم دارا لعلوم ولوبندكي جدوجب کی برکت سے مشارحل موا اور را ولینڈی میں فریقین کے وستخط بھی ہو گئے ہوکہ تعليم القرآن واوليندى ا ورخدام الترين لامورجي يضيعل تنائع ببي يوكيا مكريوسي ضدى حفرات اب ك أبن من مسع بازنداك - الله كريم ابنين بإيت عطا فرط في . ١٤- و فا ق المدارس لعربيم المك كامود ف على تنظيم وفاق المدارس العربية فائم ب . المشركريم اس كو مزيد منظم محرف كى توفيق عطا فرمائ -اس ك ابتداء مج عبيب موئى ليني حفرت مقا نوئي سے منسك حفزات نے يتنظيم تا ام کی عجکہ مک میں حفزت مدنی کے خلام کے مدارس کی بہتات ہے۔ لیکن اس خالص تعلیمی تنظیم میں مجی لعص حضالت نے پرانی سیاسی مخالفنت کو ملحوظ خاطرد کھا اورا پنے ہی سک کے ملاس کونظرا علار کر دیا محضرت بزادوی نے اس موقع برج ترجینیکا وہ تھیک نظانے برجا لگا۔ ہوا یہ کر بجائے اس کے کران حفرات کو تنام ملاس پر شمل وفاق کا تجویز دی جائے۔ اس کے برمکس حفرت بزاری نے ایک ادرمتوا زائنظیم قائم کر دی۔اس موقع پر ٹھے اچھی طرح یا دہے کرسا سال كے علا قديس ايك كا ول بيس جلسة تفاحيس ميں حضرت مولانا ما لنديري اورولانا عبيب الشرما حب فاصل كرشيدي بمى تشريف فرما مقعر- توميلس مين معزرت جالندم رئ في حفزت بزادوي كي اس متوازن تنظيم كاسخت عالفت كي- بات اكرج مجلس كم تفي تا مم ان دو برول كى دائے ميں مذمرف اختلات تقا بكدان كے آداء میں کھچا وکھی ہوگیا۔ ہم چھوٹے پرلیٹان کراس اختلات کا کیاستیجہ ملے گا۔خیر الله كرم كابهت برا فضل وكرم بهواكرجا نبين كے بزرگ بوج عظمت واخلاص كے مِل بيعِيد اور دونون تنظيمول كويكيا كركے بېلى متغق دمتى تنظيم و فاق المدار سالومېيە" الطرح قائم بوني- ۱۰ دا پریاست نیکوائین از اسمباری عربی آنین پرمونا غلام غوش مزار دی کی مجا بداندنشت پر \_\_\_\_\_کی مجا بداندنشت پر \_\_\_\_\_ مخمدهٔ ونصلی علی رسوله آلکزیم .

مولانا غلام خوث بزاروی :-

جناب سیکیرماسب! اس معزز ایوان میں بہا دلیودا ور نجاب پر بہت مجت ہوئی ہے .
اورد وائوں نے ہمارا ایک گھنٹہ کھا ایا اس وقت برموز الواں کمئی کروڈ سل انوں کا من اشد .
ہے ۔ بلکہ د نیا کی نگا ہیں اس پر گلی ہوئی ہیں ۔ ہماری قوم سے لینے ایک ہمین مرت کیا جا رہے۔
ہمیں اس کے حسن و تھے پر مجت کرنا ہے ۔ اس میں فک نہیں کرم ترمیس نہیں کرمکتے بڑمیا
د در تا نون ہی کریں ہے ۔ ان سے ساسے اپنی باتیں بیش کرنی ہیں۔

سے بھی ہے۔ وہ یہ کہ آپ نے کرا مات سے فرمایا۔

ا نجیئی خان کے دور کے الیکشنوں میں مو دودی بچھ یا سامت سلیوں

سے ذیا وہ نہ لے سکیں گے ۔

۲۔ مودودی مجھ سے پہلے مرسے گا۔

۳. مودودی امر یکہ میں مرسے گا۔

۳. مودودی امر یکہ میں مرسے گا۔

سے کہ قلندر ہرج کو ید دیدہ کوید،۔ بل یہ بات بھی پلیش نظر
سے کہ مودودی پہلے مرے گائی بیٹرگوئی غلط تابت کرنے کے لیئے مولانا
ہزادوی کو قال کرانے کا منصوبہ تیاد کیا گیا ۔ چنانچہ آب لس پرسواد
تضے جب سی پلیاں پہنچے تولس پرسوار کچے بدیختوں نے آپ پر تعلم کیا۔
لیکن آپ کے دفیق سفرفادم نے تعلم آوروں کو سے دوکا ۔ اس طرح حفر ایکن آپ کے دفیق سفرفادم نے تعلم آوروں کو تحق سے دوکا ۔ اس طرح حفر ہزادوی بال بال بھے گئے ۔ اور بالآخر مودودی ہی تحفرت ہزادوی سے پہلے موا .

پہلے تا ویتے تھے۔ لیکن لبدس ہم ٹال ویتے تھے۔ کیونکہ دوسراسوال جگ کا ہرتا تھا۔ ہم فرآئی
ا وامر و نواہی کو زیاد و مجکہ دینی جا ہیئے۔ پاکستان کواسلامی جہوریہ کہنے سے وہ اسلامی جہوریہ تو
تہیں ہرسکتا اور نہ کسی آئین کواسلامی کہنے سے وہ اسلامی بن سکتا ہے۔ سکولوں اور کالمجوں
میں دینی تعلیم پر مبتنا زور ویا جا ہے کم ہے۔ مگر جب کک اسلامی اخلاق اوراسلامی ترمیت منہ ہوگی۔ کارچیر کی اسلامی اخلاق اوراسلامی ترمیت منہ ہوگی کے۔

جناب صدر اسپیکرمترم صاحب! همارے بعن بزرگوں اود مین مبران ایمبل نے بعن املاماً شرفیت کے مین مطابق بتا فی جی اس شرکی ا ملاحات اگر شرعی ہوں تو ان کو تحفظ ملنا چاہیئے۔ لکین اگروہ ان ا صلاحات میں شرفعیت کا آس لیقے جی تو اس میں بھیک تین ا ہرین قالون ا ور تین المبذیا بیطان کوام کی ایک کمیٹی مقرد کردیں۔ وہ ان میں فیصلہ کریں ۔ اس طرح جو شرعی تخفظ ان داصلا حات ) کوحاصل ہوگا وہ زیا وہ صفوط ہوگا ۔

عالمی قواقیمن | جناب والا استفظات میں عائلی قوائین بھی شابل ہیں۔ اس سلسلے بس منکراسلام حزت مولانامفتی محدود صاحب نے ابوب خان کے دور میں قوی آسمان میں تقریر فرط فی تقی ۔ اور بور کے طور پر (قرآن وسنت اورا جماع است کی روشنی میں مدلل ) جا بت کیا تھا کہ یہ ناجا گزیمیں۔ میں حیران ہوں کہ ان دعائی قوائین ) کو د عبوری آئین میں ) اتنا کے منظ ویا گیا ہے کہ کم فی کورٹ میں مجمی دعوی نہیں کیا مباسکتا ۔ اور در کوئی استہاج کیا جا سکتا ہے اور در کوئی

جناب والا ! يہودى ہو يا عيسا ئى ان كوا پنے اپنے مذہب پر عمل كرنے كى لودى اجازت بنيں ، اوران كو اجتے استے مذہب پر عمل كرنے كى لودى اوران كو اجازت بنيں ، اوران كو اپنے سائل و مذہب پر عمل كرنے كى اجازت بنيں ، اوران كو اپنے سائل كے مطابق آزادى حاص بنيں ہے ۔ اگر یہ مذہبى آزادى خلط ہے تو مذہبى آزادى مال كى ما بن لياجا ئے ۔ اوراگر يرميح ہے توسلان قوم كو اس كار وم كوں دكھا گياہے ۔ جناب والا ! مكومت اگر جاہمتی تو يہ كرمكتي تقى كہ بلند با بر علاء كا اجاس بلاتى اوراس م

اس قانون کے مقل بھٹ ہمرتی۔ کیکن میر سے خیال میں دنیا کھر کے دمتور دل میں ایسے قانون کو کھنظ نہیں دیا گیا ہے۔ میں عرص کروں گا کہ عوام نے حصلہ اور مبرکیا۔ مشرتی اور مغربی پاکستان میں ان قوانین کے خلاف زبر دست احتیاج کیا گیا۔ کیکن آخر کا دا ہوں نے پاکستان کے اعلیٰ مقاد کی خاط ف زبر دباری اور تحل سے کام کیا۔ اہنوں نے انتخابات کا انتظار کیا ۔ اور اس ایوان کو بھی انتظار کیا۔ لیکن اب اس معزز ایوان میں ان کے جذبات انتظار کیا ۔ اور اس ایوان کو مذہب میں ملاخلت محجتے ہیں۔ اس لیے حکومت کو دکھیں کے اس جھے پر نظر تانی کرنی جا ہیں ۔ تعجیب ہے کہ دومری اقوام کو اپنے مذہب پر کے اس جھے پر نظر تانی کرنی جا در مسلمانوں پر یا بندی .

ذر لعير معاش جاب صدر! اس دستورس ذراية معاش كا ذكركيا كيا ب- اور یر حکومت کا سب سے بڑا کا رنا مر ہے کہ اس نے امیر و عزیب کو اس قانون کے ذریعے برى مدتك برابردكه بسير- اگرچ لعبن چزى تخيّن طلب بى ا دركيرا صلاح طلب مجى بو علی این می عرف کروں گا اوراس معزز ایوان اورآپ کے فرش میں یہ بات لائن کا کہ سوات ، دیر، بالا کوٹ ، کما خان اور جگل وعیرہ کے لاکھوں مسلمانوں کا با مبالغہ مردادقات ممير كريال وعيره بالنے برہے-اس قانون كے تحت ايوب خان كے زمانے میں کروں کے یا لیے پر یا بنری لگا دی گئی تھی کر پھٹریں یالیں کریاں نہ یالیں - تعلایے مجى كوئى بات سے كر بعير يالو اور كمرياں زيالو فيريالو ، كعوال نه يالو . كدم يالو كدمى مذ بالو- يدكوني قا نون بي عبى كا معيشت برافر برك كر سوسور و يدك كريال باني رو پدین سیام برا حیل کی وجدے عوام کی زندگیاں تا ہ ہوکردہ کئیں۔ میں بنی جاننا کہ محترم عبدالعتوم خان نے تھی اس کے خل ف اپیل کا تھی آیا وہ رس خارج ہوئی یا والی کی گئی ہے۔ اس سے مقور اعرصه آدام را دا وراب وہی محلیف دو بارہ شروع ہوگئی ہے۔ اورمو بے کے لوگ موت وزلست کی کئی مکٹن میں مبتل ہو گئے ہیں ، ذرادیکا

جلنے گا۔ لیکن میں موجو دہ آئین کے متعلق ان وکلا اور برمٹروں سے یہ بوجھتا ہوں کہ وہ بتلائیں کہ جب وستور وآئین میں سلان کا لفظ آگیا ہے وہ اس سلسہ میں آئدہ صدار ٹی انتخاباً میں نزاع تھی ہو کمتی ہے۔ توسلان کی تشریح حزوری نہیں ؟

جال مک امید داد کورے کرنے کا سوال ہے اس سلطیس برعاننا فروری ہے کروہ ملان ہے یانہیں۔ اگر یہ جنگٹا مدارتی اسخاب کے وقت بل کورٹ میں جاتا ہے تراجی ہے ملان کامعنیٰ کمیں زمتین کیا جائے۔ اس سلسلے میں گذارش کردن گا کرخوا کے رسول حذرت محدمتي الشعليه وستمن زايا ب كرس عفل كالنوى كله لأ إللة إلاً الله مر وه جنت یں داخل ہوگا۔ بہاں محسقد ترسول اللہ میں نہیں زبایا گیاہے۔ مالاکداس کے بغیرک منعن سلان ميں ہوسكة - مطلب يہ ہے كرمٹركين خداكو استے كتے - مگراس كے ماكة مثر كي عبى النصفة و للا إلا الله الله كهنا كرسوات خلاك كرة عا وت ك لا في نبي اس اِت کی طامت کی کہنے والے لے پورا دین اسل قبول کرایا ہے ۔ اس طرح مردر والم متى التعليه وسلم ف زما ياكر عبى ف بهارات تلبدك طرف ما زارهى ووسل ن ب. اس کا مطلب کی یہ ہے کہ اسلام کی علامت ہے جب وہ نماز پر بہتا ہے ہمواس کوسلان كبين ك - لكن اس ك لبداكروه حضور من الشرهليد وسترك بعد سبى سنن كاعقيده ركي و شلاً مرزا غلام احمد قا دیا فی لعین کوننی مانے) توسم كفر كى علامت كى وجر سے اس كوكا فركس -اسىطرت منى كرام حلى الشرطاسيد وسلم في فرا يا

" العسلم من مسلم العسلمون مين ليسًا نه وبيده " والحدث ،

" ممان وه ہے جس کے الم تعد اورز إن سے ممان محفوظ ہوں " یہ ما سے میں کے الم تعد اورز إن سے ممان محفوظ ہوں " یہ ہے ۔

" محمی مرف ممان کی ملامت ہے کہ وہ وین اسلام کا قبول کرنے والا ہے ۔

ایک معزز ممبر :۔ پوائنٹ آف آر ڈر و بناب والا ایکیا دنیا کے کسی وستور میں ہے کہ کے کامر برا ہمان ہرا ورسلان کے حقوق کا کھنظ کرنے ؟

کی آزادی کے سلسلہ میں اس الوان کو ایک مٹوس قدم انٹانا جا ہے ہیں سے یہ کمی رسی موسائے۔

المونینس جناب مدد! اس اجلاس بن ایک بات مترم وزیرفا نون نے زباق کم کورزا ورصد را رونین مجاری کرسکتے ہیں۔ اس ارونینس کوا نے والے اجلاس میں نظری کے لیے چیش کیا جائے گا ۔ اوراس پرکسی نے یہی فرما یا کہ جب بھی نظوری نہ ہوجائے اس وقت بک اس پر مل کھی نہ ہو یہی عوض کروں گا کہ یہ بات تشنہ ہے کہ جب وہ ارونینس کو رزما ری کریں گئے یا صدر، اوروہ اسبلی کی منظوری کے لیٹے چیش ہوگا کہ اس کو قبول کے یا روکوے آپ یا اسمبلی اس بن ترمیم کرسکے گی یا نہ ، ون یونے کے وقت کی اسمبلی میں جب ہم اس پر مجب کرتے گئے تو ہمیں یہ کہہ ویا جا تا کھا کہ ترمیم ہیں کی جا مکتی منظور کر ویا ہم اس پر مجب کرتے کے تو ہمیں یہ کہہ ویا جا تا کھا کہ ترمیم ہیں کی جا مکتی منظور کر ویا

میا ن محود علی مقودی : - جناب والا ! می عرمن کرنا جا بہتا ہوں کرا مین میں اس بات کی گفتان میں اس بات کی گفتان موجود ہے کہ اسبالی کواختیا گفائش موجود ہے کراس میں ترمیم اور تنسیخ ہوسکتی ہے اورا لیا کرنے کا اسبالی کواختیا ہے۔

مولانا فلام عوف ہزاروی ،- برے علم میں بر نہیں ہے کوالیں کو فی شرط آئین میں موجود سے بھلے یہ کی کھی، پہلے والے قانون میں زمیم کی جاسکتی کھی۔

مسلَّمان على تعرفين وخاب مالا إس الإان مين الله يركمي بحث بو في ب.

یں ا پنا فرمن محجتا ہوں کہ اس سلامی کچھ دوشی ڈالوں۔

جناب والا الممی شخف کو یہ کہ دینے سے کہ دو ، تین باچار بیانات میں تفاد موجود سے یہ لازم نہیں آتا کہ ملمان کی تعربی نہیں کہ جاسکتی یا سلمان کی تعربین کرنی چاہیئے۔ ہمارا کوئی فریق تعلقا نہیں جا ہتا کہ ہما را مدر کھیونسٹ یا مرزا تی ہو۔ اور میں صفائی سے ساتھ یہ اعل ن کرتا ہوں ذکر ہمارا مدر کھیونسٹ یا مرزائی نہیں ہوسکتا کی سلمان کی تعربی آگے کردی

مطراحد رضا تصوري : بي اسيف الغاظ واليس ليتا جون . مولانا فلم غور ف مزادوى برايان كر نفلى معنى بيان كرفيين ملان كي تشريح مزودى وك. اگرچة آپ اس كامذا ق الاائين . احداس كى مجى تشريح كرين يا خكرين -, گلری یی شورونل )

معر جرين ، حوفواتين وحفرات كليرى من ميضي مان كوي املى كوقاعد الله ه كناچا بها برن كركيرون مي بيشي بوف صاحبان د ترا ايان بجائي، مكوفي نوه بازى كري اور ذكوني إت كرين . أملي كى كارواني كي مجرانين خارشي سيسنني جا بيث ، مولانا) کی تقریمے دوران گلیری میں موجود لوگوں نے نغرے بازی اور دروست تاليان كبائي جن يركب كرما حب كوير مكر دينا براية مرتب

ولاكم محمد سي الماري و حضور والا إبهار الصامولانا صاحب جن كاي بي برااحرام كرا بول الموں نے کہا ہے کہ ، ایمن میں لفظ ایان کا تولیت بنی ہے۔ یں ان کا برا احترام کتا ہوں اور ہمارے مران کے ماستون سے جک جاتے ہیں۔ یں بون کتا ہوں منوروالاكر.

مرطرچيزمين :- آب لقرير كرناما سيت بى-

واكمو محروس بخارى : جى نبس كفورا ما بيان كرنا ہے.

مشرچارین بو داری فعل الی : - تو میر تشریف رکعین ۱۱ ب کی تقریر کی مزددت نیس ارتبار مولا ناخلام خورت بزادوی ١- جناب صدر محترم این سلان کی تولیف کے متعلق کچے مرض کرداج تقا- ایک مدیث رکا ترجیها دول - " مرور دومالم ملّی التدطیرو تل نے روکا کر کسی گاول میں جنگ کے لیے با و تو اگر می کے وقت آ ذان کی آ داد آئے تو محد د کرنا اور اگر آذان いいなり 上でんじい

میری مرادیہ ہے کہ وہ لوگ جوائ تم کی تولین کرنے کا مذاق اردائے ہیں ۔ وہ مجھ

مطرييرين : يوم دىفن لى : يسوال تومولا ناصاحب سے كيمية بهنوں نے بركہا ؟-سيصع ملاخلت

معریمین ا بالانفان آددائیں ہے۔

مولانا فل خوست بزادوى دجناب والا ؛ عرب ممالك كے وستورس ورج بے كہ ہمارا مرکاری مذہب اسلا ہے تو ہما را مطلب یہ ہے کہ ہمارے آئین کی بھی دفتہ میں مجى يرجونا جا جين كر باكستان كا مركادى مذبب الام بعد يين بتادينا جا بتابول كرمير وحجاز وعيره مي مرزا مثبت ا ودكمير نزم خلاف قا نون سب -ما ل محروعل تفوري ، رجاب والا إ فرقد بندي كى باتي بني برنى با بئي .

مولانا جزاروی در آپ مجھ تقریر کرنے دیں۔ مِعْرِ چِيرُين جِ ديري نفال لني : - لاا أن بسندكرويا د -

واکر محدوص بخاری: نینے لا بریری می کتابی رکھی ہیں ان کا جواب ان کتابوں سے

مطرا مدرها فقوری دجاب والا! مولانانے این تقریری زایا ہے بومدرہ وه ملان برنا جا جيئے۔ اب اگر ملان مواك كرنا بو تو آج كل الو ته بيث ہے. مولانافل مؤرث بزادوى ١٠ جاب صدر إير مذاق ہے . مين الح علا اسجاع كرتا ہوں -اس كوم برداشت نبي كريكة - يراسلام كا مذاق الاياكياب. احدونها صاحب اين الغاظ والبي لين - يوسنت كى توجين ہے - بيك ولايتى برش استعال كريں اورم مسواك استمال کریں گے۔ میں نے مسلان کی تعرفیت میں برینیں کہا کہ مسلان وہ ہے جو مسؤاک کرے۔ معرچیزین یودم ری فنل البی ، مولاناآب نشریب رکھیے ایک منے کے لیے تعک کے ہوں گے۔ احدرمنا صاحب آب اپنے الغاظ والمیں لیں ۔ رسنت کی توہین ہے ۔ سوال میں ب كرمذب كامعا طرب. اس كي مذاق بين بونا عاسية.

#### ہیں قربین اس سے ا کارجیں .

اب مولانا ہزادوئ کے قوی آمبی میں مختلف بداشند آف آرڈرا درسوالات وجرابات نقل کیئے جارہے ہیں - و مرتب )

اکی موقع پر ملک جغرنے اپنی تقریر میں طادی خالفت میں کہا کہ اسلامی تاریخ میں طاد
کی کوٹی کیوٹین پر کا گئی جب جناب کوٹر نیازی نے منا ورٹی کونشل میں طماد کوشا مل کرنے
کیا ذکر کیا تھا۔ تو ملک حجفز سے جا ب میں مولانا ہزادوی مرحوم نے فرایا کہ طاء کے معنیٰ جاننے
والے سے ہیں۔ اگر کوٹی خفس اس سے جا ہی ہے تو وہ کی طرح وینی امود کا فیصلہ کرسکتا ہے۔
والے سے ہیں۔ اگر کوٹی خفس اس سے جا ہی ہے تو وہ کی طرح وینی امود کا فیصلہ کرسکتا ہے۔
در مرتب ہ

مولان غلم عوت ہزاد دی :- بچا ٹرنٹ آف آد ڈر - اہنوں نے فرمایا کہ اسبل کے اداکین سے الم یفظ جا سکتے ہیں اس پرہمیں کر ٹی اعتراض نہیں ہے - عالم کے معنی جا سننے وا سے کے ہیں۔ بعنی میں اس میں یہ امنا ذکروں کا کہ وہ مزا فی قطعا نہ ہو۔

ایک بمرخا تون نظے سرحجیب وعزیب انداز سے تعزید کردہی تھیں۔ اس پر مولانا بڑاروی م نے فرایا! مرقب

مولانا ظام عفرت بزاروی ایجاب سبکید ! محترمه آئینی اقوں سے ابرجا رہی ہیں ہے بیاب زر کجٹ نہیں . اس مینے انہیں دوک دیں . دوسری بات یہ ہے کہ انہیں حکم دیں کر سرچھپاکر لین ڈیا کک کر تعزید کریں ۔ اس میں محترمہ کی تھی مزت ہے ا درایوان کا تھی ۔ مسٹر چرمین تعنل انہی ا۔ یہ کوئی بواشنے آف آرڈر نہیں ، میں کیا کہ دن ۔ داک انہیں ہے بردگی سے دوکس ۔ د مرتب )

ایک موقع پرمرخا تون لے کہا میں انجائش نیسدعورتوں کا نائدہ ہوں اورہارے سحق ق.... تواس پرمولانا ہزاردی اسٹھے ، درتیہ ) بنائي كرسرود كاف المسلم في مختلف اوقات مي ختلف ايني بنائي اورسلان كا الزام كلاويا بافي اورسلان كي المعرود ووالم منى الشرطيه وتم برهمي تغا دكا الزام كلاويا بافي الدكون بي بي البهمي بم يه مجتهي كرسلان كون به اوركون بي بي المنافل و المنافل من المنافل و المنافل من المنافل و المنافل من المنافل و الم

مِسْرِ چِیْرِین چوہدی نفوا لہٰی دکا فی وضاحت ہو چک ہے۔ اس مسلے پریہاں آئین کے نفاذ کرنے کا سوال ہے۔

مولانا خلم خوت ہزاردی اراس مشلے میں گئی ایسی چیزیں ہیں مین میں حکومت والوں کو اختیا رہے بجرچا ہیں قالون بنائیں ۔ اور تخفظ ویں لیکن جن کا تعلق مشرعی احکام سے ہے اس میں ذمہ وار ملاء کام کامنٹورہ مزودی ہے۔ اگراس میں ذمہ وار کا ہرینِ قالون موجود وقت بہت بھوڑا ہے۔ تو یہ وقت اسی سیٹ میں تھا۔اس کا مل جو پہلے ون تلاش کیا گیا۔ وہ یہ تھاکہ میاں محمود علی تصوری لادمنٹر اردو میں ترامیم کے متعلق بٹلا میں گے کہ وہ ترامیم کیا ہیں ۔آپ دمولانا ہزاروی) جیسے تجرب کا را دریا دلینٹر کے متعلق میرا خیال یہ ہے کہ آپ دلیے تھی اگریزی تھے لیتے ہیں۔ا دراگر ذہی ترحمہ کیا مبالئے توآپ کو دقت مذہبی کے میں گا

مولانا غلام مؤرث ہزادوی ہے۔ یہ ایک اصولی بات ہے۔ مسفر چیڑیں ، ۔ وہ آندہ کے لیئے یعیّن د کا نی ہے ۔ آسکدہ جو اسمبلی کاسٹن ہوگا کیکن تین دن کے جو لئے سے سیٹن میں برمہیں کیا جا سکتا ۔

مولا ناظام عوت ہزاددی ، لین ہم کو ہیں و باقی کرا گی گئی تھی ہم اس کو معاف کر دیں۔ مشرچ پڑیں ، لیعتیں و با فی آئندہ کے لیئے ہے ۔ اس سیش میں توسعا فی انگی گئی تھی ۔ اور کپ نے معافی وسے دی ۔ کچھ فرا دیں کہ کیا ترامیم ہیں ۔ اپ کے ایک بمرصا سے اپٹیتو زبان میں تقریر کی اجازت جاسہتے ہیں ۔ مگران کو اجا زت نہیں بل دہی تھی ۔ اس ہر مولانا نے فرایا۔ و مرتب ،

مولاہ غلام غون میزادوی ،- اردوز بان کے ساتھ ہو سلوک ہردیا ہے ، اگرالیا کیا جائے کراد کو پٹ تو میں برلنے کی اجازت دی جائے د جبکہ عیر توی زبان انگریزی ہیں جی تقریریں ہورسی ہیں ) تو اس میں کیا حرج ہے۔ توی زبان جوارد وہے ،وہ یہاں اس وقت استعمال نہیں ہورہی ہے - اگرا گھریزی کھی دیج کی اجا ذب ہے توصوبا فی زبان میں کراہے ، عرص ور در میں ،

ال توارداد بیش موری جور کے خلاف محدیث علما داسلام ایم . لی ۔ اسے کی تعت ریم ۔ المرح لائی کالال کوروں فی اسل کے اجلاس میں جب مائی توانین کی تنسیح کی سفارش والی توارداد بیش مور تی جی کے خلاف چند عود توں اورا بحد مرد نے سوچی تھی ہوئی تقریب مولانا غلام غوث بزاددی ا بناب صدر ایحترمه نے برای فیصدی نما شدگی کا دعوی کیا سے عالا کلہ بر ایک فیصدی نما شدہ ہیں ۔ ایکیونکہ ) باقی عور ایس سب گھروں میں بیٹی ہیں ۔ دا درمحر مراکب تو پر دہ چوڑ کراملی بال میں بیٹی ہیں ۔ مرتب )

ایک موقعہ پرایک ممرماحب نے قرآن آیات کو تلط پڑا اس پریجا بدملت کھڑے ہوئے۔ مولانا ہزاردی : ۔ جناب مدر ا بے قرآن کی آیشی نلط پڑھ رہے ہیں ۔

مولانا بزاردی که تائیدیں سلین اسلام مولانا عبدالکیم نے زبایا ،

مولاناعبرلحكيم ، جناب معدر! قرآن مي ذير، زبركا لحاظ دُكوكر بِرُصَاحِا سِينِ - ابني طرف سعاس طرح نبس پشرحا مِ سكنا - ، عثلاً أي خفق أخفشت عَلِيَقِعَدَى جُر اَ تُحَسُّتُ عَلَيْهِمُ زبرى حِكْر نفسدًا جيش پرسع گا بَوكا فربومِ سے گا "مرتب ")

قومی زبان اعددی آئین کا سوده جب انگریزی می کها برامولان کردیا گیا واس پر آب کواے برا می ان کا دیا گیا واس پر

مولانا ظام خوت ہزاروی ا۔ جناب پیکہ اپرسوں میں نے ڈیٹی سیکرٹری ایوان بڑا ہے مرض کیا تھا کہ دفتر سے ہمیں یہ ہواست بل ہے کہ جولوگ اردو زبان میں جا ہے ہیں کہ تحریر ان کے باس ہے ہیں کہ تحریر ان کے باس ہے ہیں کہ تحریر ان کے باس ہے بین کہ تحریر ان کے باس کے بعد پرسوں میں نے ان سے حض کیا کہ اوران سے شکا سے بھی کی ساس پر دہ دورہ بھی فرمانے گھ کم آئدہ آپ کے کم کا تعمیل کی جائے گی ۔ لیکن آج جو ترمیم کی کا بی ہم کو بہنچ ہے ۔ وہ انگریزی میں ہے ۔ اس پریم کیا عور کر سکتے ہیں ۔ تو عرض ہے کہ قوی زبان کے ساتھا تن انگریزی میں ہے ۔ اس پریم کیا عور کر سکتے ہیں ۔ تو عرض ہے کہ قوی زبان کے ساتھا تن انگریزی میں ہے ۔ اس ایوان کی طابی نظان نہیں ہے ۔

مطرچیر مین ففناللی مدید تو پیلے بیتن وط فی کرائی جا بھی ہے کہ آئندہ جو بھی وستا و یزات اس کے دفترسے ممبران کے پاس سینجا فی جائیں گی۔ وہ جس زبان میں لعین اردویا اگریزی میں وہ چاہیں گے۔اسی زبان میں ان کو وہ تخریریں رواند کردی جائیں گی۔ لیکن اس دفعہ ہو کہ

کرے پرویزا ورطور دل کو نمائندگا کا بق اواکی جب سے حماس ممران ایمبی ایھے خاسے
اواس ہوگئے۔ اس کے بعد مولانا فلام خرے ہزاروی کو تقریر کا موقع ویا گیا جب آپ کھڑے
ہوئے توسیکی نے کہاکٹولانا آپ کو پانچ منٹ طیس گے یمولانا نے فرما یا ، جنا بہلیکہ !
اگر نخالف سٹر لعیت کو اگرا و حاکھنٹے میل سکتا ہے تو کیا وجہ کہ میں شرفیت کی تمایت
کروں ۔اور میجے با نچ منٹ طیس ۔ یہ بڑا فلم ہے ۔ میں داک آ دے کرجا وال گا ۔اور میکھول
گاکدا بوان اس شرفعیت کو منٹے کرنا جا ہتا ہے ۔ آپ میرے دلائوسنیں جب آپ نے
ابولان کو ان کے دلائل سنوائے اور کھڑی باتیں سنوائی ہیں ۔ توآپ فرامیری یا تیں مجی سنیں
اور سنوائی ۔

سینیر ڈپٹی سیکر ایک عزودسائی گے آپ کو ہائخ مند کے بجائے وس مند میں گے۔ اس سے زیاد و وقت نہیں ملے گا۔

مولانا ، رجتنا وقت میا ب عبداللطیف ما حب کوطلہ ہے ۔ اتنا وقت مجے کھی ویا جائے۔
سینٹر ڈوپٹی سپکیر ، دا کہوں نے بندرہ منف لیے ہیں آپ کو دس منٹ ملیں گے ۔ اس کے
مقلق ہو کچے دنیا نا جا ہیں آپ فرمائیں ۔ باقی اور نمبران صاحبان کھی بولنا چا ہتے ہیں ۔
مولانا : مسلمان قوم کے لیٹے اس سے بڑا کوئی حا و شہیں ہو سکتا کو اسلام کے یا دے
میں بعبن سیمانوں کے ولوں میں حکوک اور وسوسے پیدا ہونے گئیں ۔ لارڈ میکا نے نے
میں بنا تھا کہ میں اس تعلیم سے مسلما نوں کو عیسا ئی تو بہیں بنا سکوں گا ۔ لکین ان کو مسلمان می نہ

رہنے دوں گا۔ مجے افسوس ہے کہ آج میسوں افراداس مک میں ایسے پیام کئے

میں جولا رومیا لے کاس مولے کے معداق ہیں۔

ہرفن ا در ہر شعبہ کے لیے اہرین فن کا مزورت ہوتی ہے۔ ہماری مکومت نے ہر محکمہ کے لیے ما ہرین فن کا کمیش مقرد کیا ہے۔ میکن ا صوس ہے کہ جب سنزعی ا حکام طے کرنے کا وقت آگیا اس کے لیتے وہ تقرر ہم نے من کو قطعًا شرادیت کا ماہر ہمیں کہ

جا سکتَ۔ ۱ ) جناب والا ! جن لوگول کے نام لیٹے گئے ہیں :اگروہ زندہ ہوتے تو میں ان کی صنیفت حال کھول ۔ ج ککہ وہ اب اس وقت نہیں ہیں ،اس لیٹے ان کے بارے میں کچھ ومن کرنا مناسب بہنیں ہیں۔

جناب ؛ یہ شرفیت ہے۔ یہ بجیل کا کعیل نہیں ہے۔ یہ چوری چھپے و نیا پرخالب نہیں آئی ہے ۔ یہ میلان میں بحث کرکے کغروشرک پرخالب آئی ہے۔ اگر جناب وا ل اس مطبلے میں کسی کو بحث کرنے کی مزودت ہے تو میں آپ کوٹا لمٹ مترد کرکے تمام ول افحا اور بواٹسنٹ ہر مجے ش کرنے کو تیا رہوں ۔

مرے محترم مددصا حب ؛ بس بہاں عائلی قوانین کے معنعتین کی جہا ات آ پ کے ماست بتا ہا جا ہت ہوں کے سامنے بتا نا چا ہتا ہوں ۔ عائلی قوانین کے بارسے میں محترمہ بھی اشرف عباسی مساحب نے بر فرما ہے کہ اس کا کوئی حرف فرما ہے کہ اس کا کوئی حرف شراعیت کے مطابق نہیں ہے ۔ میں کہتا ہم اس کا کوئی حرف شراعیت کے مطابق نہیں ۔ دیہا ای ایک بھی ہڑ پاڑ کرنے گی تو موان نے فرما یا ) آپ ذراسینہ متعام کرنے کے اخاظ والی لینے چا ہیں ۔ دیہا ن ایک کے افاظ والی لینے چا ہیں ہے۔

آ وازي ، - نهي نهي بي لفظ غير فارليما في نهي-

مولانا فلام عوث مساحب ، مبرا لا د و کلیجرتف م کرنقا -سیبزتمام کر بر لنے سے قبلغا کو ٹی اور خیال دیمنا - یہ توآپ لئے مجھے متوجہ کیا ہے ۔

جناب میکرما حب او ان خواتین کومعلم ہے کوعور آوں کامنتعلی کوری و ماہواری ہادت ) مختلف ہوتی ہے ۔ جب ایک خاوندا پنی بیری کوطلاق دے وے اس کوعدت گذار نی پڑتی ہے ۔ یعنی دوسری شاوی کرنے سے پہلے کچے مدت اس کوانتظار کرنا پڑتا ہے ۔ اس کوعدت کہتے ہیں ۔ قرآن کریم ہیں مکم ہے۔ ۔ وا فیصطلقہ یک گرفیسسان پاکفنس ھین تلاش ہ میٹر ہی ہیں کوطلاق بل جائے وہ انتظار کہیں تین قرود لینی

امیر ممکت مسلان اوداسلامی مدود کے اندو ہواس وقت مک بغاوت حام ہے اس لیے کونیق تین ما ہواری دوروں کم ، اس کی مگرما ٹلی کمیش نے کمھا ہے نوے دن میں صاحبرادرال ، و فجور کو دبا ہے بڑوس کفر کا ظلب بوسکتا ہے۔ اس لیے ہمنیند علما برکام نے حق کہا اور بكيات الدبهول سعومن كرول كاكد وه ودسويس آيا ما إنه عادت الدكوس مستوات سى كى بإدائ ميمها شب برداشت كيد مكر بنا وت بني كى - ا مام ربا فى مجدد العنا فى كالمختلف ربيًا ہے يائيس - آج ايم سخف ايم بوي كوطلاق ويتا ہے-كل وه نماز يرمنى گرالار کی جل میں مجنے والم احمدین صبل نے کوڑے کھا نے حق کہا ۔ مارے مل می فائندگی چوروي بي ميد يون ده نازېني پرائ يه بيرسين دن پاک ده کرده ناز پرستى سب كى كسى عالم نے ان كے مثلاث فيزنى نہيں ويلہے ميہ حضرات توعلما دسمق كے نمائندہ كتے - اور يرى جيلين دن بوكف بهر جدون فا إكرائ بي بنيس ون برك بهرين دن إك الماءان كرنا توكف ميطرى العطيف صاحب في جنف والفل كي بي بيرتار في مجوف رین ہے۔ یہ با دلن ون اور کے معر تیسری بارجب ما مواری دورہ جدون کا بررا برنا ہے بداوريسب و مواله جات بي جن كوقا ديا في ا وربرويزى نقل كياكرت بير. تواس طرح الحافظ ون میں اس کی عدت بوری برجاتی ہے۔ اوراس کے بعدوہ دومرا عاملى توانين كے الدراكي فلطى يرب كه طلاق كے بعدجب جيرين صاحب كونولش مكاع كرمكتي بيد يكن يرقانون اس كو لؤت دن سے پہلے دومرے كاح كى اجازت رے دیا جائے گا۔اس نوٹش کے بعد صدت کی میعا وشروع ہرگی۔ ما لاکد عدت کی نبی ویا می بوجیتا ہوں کہ فراک کیم قرتین ا ہواری ووسے مقرد کرتاہے۔ ا وریہ قانون معا و طلاق کا لفظ محلت ہی شروع ہونی جاستے کی سیم ماحبہ نے کہاہے کہ اس افاون ن مقرد کرا ہے۔ آپ نے جو فے فتوے نقل کیے ہیں کہ علما نے خلاب فلاں میں ایک لفظ بھی شرلیت کے خلاف بہیں بیں کہتا ہول کداس قانون میں ایک لفظ کھی مشرلیت کو کا فرکہاہے۔ بیسب تاریخی فلط بیا نیاں ہیں بیکن میں آپ کے ماسنے ایک فتری کھھ 1/20/27-4 July 2-17/2/2/2 دیتا ہوں کہ سچر منفص قرآن کریم کی مقرری ہوئی عدت مینی تین با ہواری دوروں کی مسیا د کھیجے یہ قا نون غلطہ اور قوم اس کونہیں المسنے گی۔ قوم اس کوبرداشت بہیں کرسے گی۔ مبن مجت اول كم مقابل بن نوش ون كا عدت كومج مجتاب وه كا وبي المراير پہلے على مغا موش رہے۔ مگرمیب ا براسم وزیرِ قا نون نے یہ اعلان کیا کہ ہماری کرنے اب كي سجف بي - يه قرآن ب اس بي رميم وتنبح بركزنين كا ماسكني جناب والا اید آر دینس کے در یعے عالی کمیٹن کی رورٹ کو قانونی شکل دینا جاہتی ہے تومارے مومن كرون كاكريرے درست لے بيان كياہے كر حورت الم إحدين صباح كوكرد \_ مغربی باکتنان کے علی داکنتے ہوئے اور دہلی وروازے کے با ہراجلاس ہوا۔ گولئے گھ جل میں والاگیا مولوی نے فتوے د ہے۔ افسوس ہے اس غلط بیانی سے اس مولانا فلام عوث : - وبلى ورواد سي با برطسه بوالوجم في كعل مكومت كومتندكي كوشرى أنى جا جيئے -كيا ساسك على وال كے سائقد ند عقر بير تو برسرا تقار طبقه على و برعفيده کہ یہ فلطاقدام مت اعفادا ساس کوعوام نہیں انیں گے۔ اور یں آج کھر کہا ہوں کوسلم قرم ہرگیا تھا۔ اوراس نے اپنی بدعقیدگی کی دجہ سے ختن قرآن کا مثلہ اٹھایا اور کہا قرآن کار اس کوکسی طرح برواشت نہیں کرے گی۔ (الوان میں لفرو محمین) سے۔ ملاسف محالفت کی اور ملاکے سربراہ امام احمدین منیل م محقے۔ مین کوجیل میں ڈالا آپ کرسلوم ہونا جا ہیں کہ جوان قوالین میں مندکریں گے وہ حکومت کے لیے مشکل اللا - اور كوار مد كلوائد كلف بد ووسرى بات ب كم على مك يرتفاكر اختلاب مك بداري كے . به مذہب كا مالم ج - يم كون كاكر الكرية الا الديك اس كر بادے کی وجرسے مک میں بنا وت بنیں کرنی جا ہیے۔ یہ کیک دومرامنلہ ہے کہ حب تک مکومت اور

444

پرسل لامین ا خلت کرنے کی جرأت نہیں ہوئی جا دہ گوفرنے کا فرگوٹرنے ہے ۔ وہ جڑ ستنہیں كونكى كرم ادب يرسل الامين اخلت كرب. عال اطلاق، وراثت وغيره سأل كالدكوني كويسن مداخلت بس كمكتى مين ايك ا در بات كهتا بول فرض كيجية بمارس ادباب اقتدار كالمجدس ، بات بنین آئی او ہی معراب کون مجت بی دی کروٹ ساؤل کے جذبہ موجروع کر فوالے ان کے مذہب فیالدن میں اخت كرف والداك بالركن ؟ أب ك مجدي آية يا داك في بندود لك بين له ين ما خلت تونيس كرتے انہں مردے جلانے سے روك بني سكتے اكب سلالاں كے مذہبي سوم ا ورعبا وات ا ورخیالات میں کیوں مدا خلعت کرتے ہیں بحکومت کومدا خلت کرنے کا کوئی سی بن ب- روگئی شراعیت کی تعبیر کیا ہے تو جو دہ سوسال کے بزرگان دین کی متعة تعبیروں کے مقابلہ میں چندمیشر کر نٹوں اور بتلو نیرں کی تعبیر کیسے انی ماسکتی ہے بیرے دوست عبدالعطيف نے كہا ہے كرمى عالم نبى جول ميں كہتا ہوں كر اگراب عالم بني توجابل کوکوئی تن بنیں کر سرابعت کے بار سے میں دائے دے اور قرآن پاک سے كييل - ا برزور تاليال ، بهنبي ا ورقبقي )

یرکام علماء کا ہے ، یہ کام ماہرین دین کا ہے ۔ یس ما نتا ہوں آپ میر امراکش یا
لیبیا سے دود و عالم لادیں ، احساس کمتری نہ ہونا جا ہیں ۔ آپ کے پاکستان میں حلیالاندر
علماء موجود ہیں ، ان میں سے تعبی عبار عالم مجھاسے ، وہ فیصلہ کریں کہ کولنی چیز شراحیت ہے
ادرکولنسی نہیں ہے ۔

ہم کو منظورہے۔ ( فعرہ کھین ) یہ نہیں ہوسکتا کہ شرابیت کریا ذریجہ اطعنال بنا دیا جا ہے۔مشراحمد سعید کرمانی ہولے یہ کھیکیلادی بند کیجیے ہے۔

مولانا قال خوٹ صاحب ، رسی مخیکیداری کی بات نہیں کرتا۔ میں عرمن کروں گا کہ ہو کھی شراعیت کا ماہر جو۔ آپ آ جا سیٹے ، کو ٹی آنجا ہے ، لیکن شراعیت کا ماہر ہو۔ ایسا نہ ہوکہ جیٹا ب کیا

اورا گرجا عت میں مشریک ہوگئے کسی نے پوتھا کہ جناب نے وضو کیا ؟ قر جا ب دیا کہ منہیں ۔ پوتھا گرجا ب نے وضو کیا ؟ قر جا ب دیا کہ منہیں ۔ پوتھا گربا ہوگئے ۔ قر جا ب دیا کہ کا گا ۔ اس طرح کے ماہرین کی ہم کو مزورت نہیں ہے ۔ ہیں عرض کرنا جا ہتا ہوں کہ ووسندل اس طرح کے ماہرین کی ہم کو مزورت نہیں ہے ۔ ہیں عرض کرنا جا ہتا ہوں کہ ووسندل پرخصوصیت سے بحث ہو دہی تھی ۔ ایک مکاح ٹائی پرا ور دوسرے ہوتے کی واشت پرخم مسینیز وہی میں ہیں۔ اب آب اپنا پوائنے پوراکسی ۔ مرصین پرواکسی ۔

یں عرض کرتا ہوں بکاج ناتی کے بارے یں بہاں شریب کے طا ن زہر الگلگا ہے۔ اور پینچہ اور چاکی موجود گی میں وراثت کے مشلا پرجوز ہر الگلا گیا ہے۔ اس کے بیجہ آ کا موقع دیا جائے۔ آپ کا فرمن ہے۔ آپ نے بیرو عدہ کیا ہے کہ میں جواب کے لیے وقت دوں گا۔ یہ وین کا مسئلہے۔

جناب سبیکر! میں عرض کرنا جا ہتا ہوں کہ عزمہ بھی صاحبہ نے فرایا ہے کہ جراؤں کو محدودے موایا ہے کہ جراؤں کو محدود یہ بھی ہوئی ہے محدود کے محدود کا محدود کا خوا ہے ہے کہ اس محدود کا خوا ہے ہے کہ اس محدود کو طار سے کیا ویا ہے ۔ بی کہتا ہوں کہ آب کوا کہ ہیں سابق صوبہ مرحد میں شرایت بیل مطا رہے کہ اس کی طار سے کیا ویا ہے ۔ بی کہتا ہوں کہ آب کوا کہ ہوے اورایک بڑے کا کھاچی کے اس میں طل سے پاس کردا کر عود توں کو دوافت دلائی ہے ۔ اورایک بڑے کا کھاچی کے اس میں طہید ہوئے ۔ اس کے سوایہ کا ظمی ایکٹ کیا ہے ۔ بی عود توں کو مختلف تکا لیف کی وجم اس کے منا بلیس کورٹ ، اس سے پہلے بہل تھے کہ گئی فلط نہی ہوئی کہ برخصیل میں کو ٹی افسر مقرد ان بھی جو سر سری طور پر بٹکلیف ذوہ اور معدیت نے وہ عود توں کی کہا نیاں سن کر کہ با نیاں سن کر دکھیں یا مجبور توں کا معلیہ آخر میں جا کہ وہ عود توں کی کہا نیاں سن کر دکھیں یا مجبور توں کے مطابق میں کہ نیا معلیہ آخر میں جا کرد کھیں یا مجبور تیں ۔ یا خاد ندان کا معلیہ آخر میں جا کرد کیا گئات دلائیں ۔ یا خاد ندان کو معیست سے نجات دلائیں ۔ یا خاد ندان کو دکھیں یا مجبور تیں ۔ ان کا معلیہ آخر میں جا کرد کی گلاکہ قاضی عدالت سے مراک میشن نے جو رقی کے دیا کہ معلیہ آخر میں جا کرد کے گلاکہ قاضی عدالت سے مراک میشن نے جو کھیں یا موروش ہوئیں۔ ان کا معلیہ آخر میں جا کرد کے گلاکہ قاضی عدالت سے مراک میشن نے جو کھیں یا میں وہرس یا می وہ سے ان کا معلیہ آخر میں جا کرد کو گلاکہ قاضی عدالت سے مراک میشن نے جو کھیں یا می وہرس یا می وہ سے ماک کے کہ کا کھی میاک کے کھی کی کہ کو گلاکہ قاضی عدالت سے مراک میشن نے جو کھیں کی کھی کے کہ کو کھیں کیا کہ کا کھی کے کہ کو کھیں کیا کہ کو کھیں کو کھیں کی کے کہ کو کھیں کیا کہ کو کھی کے کہ کو کھیل کے کا کھی کھی کھی کھی کے کہ کو کھیں کی کھی کھی کے کہ کو کھی کھی کے کہ کو کھی کھی کھی کھی کے کہ کھی کی کھی کے کھی کھی کے کہ کی کی کھی کے کہ کو کھی کھی کے کہ کی کھی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کھی کے کہ کو کھی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کھی کے کہ کو کھی کے کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کو کھی کھی کے کہ کو کھ

مولانا دربس دومسنے دیکھیے میں یہ کہدرہا تھاکہ یہ میا دسو ہے پروہ عودتیں یا دو تزار عودتیں مک کی دوکروڑ پر دہ نفین نواتین کی نما شدہ نہیں پوشکتیں ۔ و خود ، تا لیاں ا درافرہ کتمین ،

سپکیر .. آرفر ، آرفر .

مولانا : - میں ان سب سے پریچنا ہوں کہ کیا آپ کی تو پی بازار وں پی پہلتی کیم تی ہیں ہ نہیں ہرگزنہیں و وکروڑ پر وہ نشین عودتوں کی تما تُندہ یہ ہے پر وہ اور بازا دوں ہیں کیجرنے والی عورتیں نہیں ہرسکیں۔ یہ ان کی تما شندہ نہیں ہیں - ۲ کا لیاں اورنون تحقین)

یر نٹرلیت میں مداخلت ہے۔ آپ وقت دیں تومی بٹاؤں گاکہ بیتیوں کے لفظ سے کتنا وحوک دیاگیا ہے۔ ایکی اندائی مان لیں گے۔ بیٹیم کتنا وحوک دیاگیا ہے۔ بیٹیم کا لفظ کہدکران کے جذبات سے ناجا کڑفا ٹرہ اٹھا دہسے ہیں۔

ماحزادی محوده بگي ١٠ يا شف آف آدور.

سيكر ، يخريث مولانا بوائنك آن آداري-

ما حزادی محرور گیم ، ریر غیر إدامیا نی لفظ ہے جو سولانا صاحب نے استعمال کیا ہے -مولانا کو اس سے والوداکرنا جا ہیئے -

مولانا : - حي كيا فرايا ؟

ما مزادی تمودہ بگم ،۔ وہ فد ماتے ہی کہ بازار میں مورتوں کو لانے کے لیے بہ قانون بنایاگیا ہے ۔ مولاہ کواس سے وڈراکنا چاہیئے ۔

مولانا ، مرا الك ان برني ہے -

میاں عبلانتظیف ،-یدا ملام کے تھیکیدارہی۔ اس لینے کدان کے ہاں واڑھی ہے۔ وا درا پ کے تھے میں فرجی مجدد صہرے )

سيكر ارا ب تشريف ركسي - مول ناصاسب آب بيليد يا في بي لين . و تهضيه اورشون

ادر ومطركت ج سے بعنى يا مقدمات و مطركك ج يكسيش ج كے باس بول-اس نے عودتوں بیجاریوں کے لیئے نوا در مسلل پداکردی تھی کریے دور دراز سے معیبتوں کے ساتھ و إل أغيى يسعيشن ج كے پاس بيش بول ، وراحل يه تومرف الكِشن سفياد مقا حب عورتوں کو دعوکہ دیا گیا تھا۔ خدمت آپ نے کیا کی ۔ علماء نے تو بروقت آپ کے حقوق ك يدي كام كيا -اكي اور بات ب- اگري قانون ومنع كرف والي خلص بوت - اور وہ آپ کی ہمدردی کے لیے دومری شا دی ردکنا جا ہتے تو ان کو جا ہے تھا کہ یہ قاؤل بناتے کہ ان عورتوں کے ما وندھنے عورتوں کے ساتھ ڈائس مذکباکریں۔ان عورتوں کے خا وند کلیوں میں دوسری عور توں سے محبت نہ کیا کریس ان عور تول کے خا وند میکول میں نہ ما يكرين-اودگرول مي ب يكاح واشائين نركيس- د زېروست تا ليال اولز و كتين) ایسا کیون نہیں کیا بعب ایک متحف سے دو کاح کے ۔اورایک چڑین نے ہو وع ال کا چرین مقا مپورٹ کردی تو علالت نے زمین کو با یا کہ تے نے دومری شادی کا ؟ اس نے کہا ، ما حب كوفى شا دى نبى ك ي سوال بوا تها دا فكاح نبى برائمة ؟ بجركيد دمة بو؟ كاكة و دستاند يالد تعلق ب المياس الجام خرب ما ويد و تسقيرا ورتا ليان تَفُ ہے۔ مكاع ہوتوجوم ہے۔ ايك سال كى قيدہے۔ بيس واشتائيں دكوليں تو کوئی عیب اورجع نہیں ہے ۔ یہ قا نون ان عورتوں کی ہمدروی کے لیے بہیں ۔ ان کو وحوك وينے كے ليے بنا ہے۔ يہ حورتوں كو بانادي لا نے كے ليے بنا ہے۔ تران إك كارشاد - ولا يبدين زيننتهن - والآير) " كدنينت كون ظاهركرے سواتے خاوندك اور فح م اور كو كے ايا ا ا وديه بازارول مين بجر مجراكراسل كى نمائدگى كرتى بي - يادسودين، بايخ سو عودتين علو بزاري -سيكير ، مولاناما حب إ آرور ، فراهم سيع آبكا و تت ختم موكبا-

ليئ بابرجاتے ميں - واک مزود تشراف لے جامیں ) اس مرتعلے برصا حزادی محود و گیرا در واکٹر صاحب ایوان سے با بر تشرافیف سے جاتی ہیں -

mannon

بچوکد مرکاری ا و رغیر مرکادی جنی ل کے تقریبًا تمام معزز ممرول نے مولانا کو کم وقت فینے پراحتجاج کرنے ہوئے واک آؤٹ کردیا تھا جیں سے کرم ڈوٹ گیا ۔سپکیصا حب کواملا مطبوی كرنا برا - اس وقت لا بى مي ميران اسميل كاخوطى قابل ويكنى - مبارك مبارك صلى بلند بوريى تقيى كول مول ناكوا تفا د لم تفا جهرے اليے لبناش تقے جيسے عيد كا جاندنظرا كي ہوجب سب ووبارہ اندر کے ترب نے مول ناکے آنے پرچیزز دینے اتا لیاں بجائیں ) اب سپکرماج فے ایوان کی متعنقہ دائے کے ماسے مرتسلیم نم کرسے مولانا کو وس منط وسیئے لکین اگر تغریر ک ما ق لروو فك كا وقت ما ديم أو اور تحريك فيل برجا تى واس ليد مولانا اورايوان كاركان ن مطالبه کیا کداب دونگ کائی بینانچه وونگ بونی ا درموائے تین مورتوں اورایک مرد کے سکتے تجویز کے عن میں ووٹ وے کر خراعیت کا اعترام کرتے ہوئے . ووصدیوں کے بعد سرکاری ایوان مين اسلام كافتح كاكل لواكرة ركبي كارنا سائج ويا وسيكرن جب طريبت كي فتح كا اطلان كيا تو اركان ادرتما شائيول في شايان هان مترت كا انلها ركيا ملحدين أود برويز يول كامنه كالاجواء بے پر دہ عربیں بوکھلاگئیں۔ ان کے تمام تصورات خاکمیں بل عیکے تھے . مکن اخبارات بکداندن ک كط خبارول نے ايك مرد وروليش ( مولانا غلم فرت ) كاس كا ميا بى برمغايين عكيے ہيں - واكلة -

Ling and administration of the Business of the

مولانا ،۔ جاب مجے یاس نہیں گی ہے۔ بیاس انہیں گی ہے ہوس نہیں سکے۔ آپ ہر الرئى مجرك س سكتهي اواباس كاجواب بيس سكت. مولانا :- مکاع کے بارسے یں کہہ دوں۔ سپکیر، - سردار دو دا خان صاحب . د ایوان میں شور ، مولانا کوادر وقت دیجینے کی آمازی ) سيكرا- لا ، لا إلكل بني - دستورد وقت شور به وقت ديجيئ ، مزوروقت ديجيد . اللع كا ميال ) سپکیر دا پسپیکر کے فرائفن میں مداخلت ہالکل زکریں میں ان کو بالکل وقت تنہیں دولگا . وتت ختم ہو جیا ہے۔ مولا و بي آپ كے عكم كافعيل كرتے ہوئے بيليتا ہول . سيكرك رولك كے خلاف دونوں طرف كے اكرا راكين واكرا واس كيك . سفر داو د اخان ، رجنا ب سپیکرهاسب ! میں اپنا و تست یجی مولانا صاحب کو دنیا میا بهتا ہول۔ ما ميزا دى محوده مبكم ، - برائن اك آردر - آپ مولان سے كہيں كروه اسپ الناظ والي

سپکر: - احباس کی کا روانی پندره منف کے لیے ملتوی کی جاتی ہے۔ مولانا ا- میں نے ان کی تا ریخی روایات کو جھوٹا کہا ہے۔ سپکر ارکھر توسوال ہی مبدا ہنیں ہوتا - اب باتی رابج یہ کرجہاں تک اس بات کا تعلق ہے۔

پیر ار پروسوں ، فی چیز ، ی ہونا داب ہا فی دع یہ کرجہاں تک اس بات کا فلق ہے۔ کہ مولانا صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ تا نون عور توں کو با زارمی لانے کے لیے بنایا گ

ہے۔ سپکر ۱- ریز ولیش کے موضوع کو دیکھتے ہوئے میں اسے عزر پارلیما فی اُو قوار نہیں وسے سکنا لیکن عنر مناسب مزورہے۔ ، قطع کا میاں ) وہ اکٹر بھم انٹرٹ عباسی :۔ سچ کھر کھیٹ اٹرافت کی مدسے یا ہر جارہی ہے۔ اس بلنے ہم دوسنے کے مجى لفكا تاجا إلى

« مولانا نے تیجے مستفول و کیھا تو با ہرسے ہی بول اسٹھ کہ آپ کہیں تنظم تو ہیں بکوئے ہیں۔ میں نے کہا ہاں لکھ تورہ ہوں۔ کہنے گھے سنا سے میں نے چڑھی تو کہنے گھے یہ کوگوں کومت سناسیے گا۔ میں نے کہا اچھا دیکھا جائے گا۔ چنا کچرجب سب اکٹھے ہوگھے قومیں نے چیکے سے کا غذ کا ل کونظم پڑمہتی نثر وع کردی۔ بس بھرجوحال ہوا وہ با ان سے با ہرہے۔

سکا طِعت۔ ہریجد ہزادہ کے طبسہ کے لیسد یہ آد ڈار الماجیکیٹیں احسمار کو سے اسے در کار کار ہے۔

کرجا ناسیے تم کواکوڑہ ٹنگ بے فرمان سیننے ہی سب مرخوپش با نداز خاص وبخوش وخردسشس

دوانه بوف سوف ردد امک

بونی شام ا ود مرخچکشس آ سکے انک پر برنگ شغق جب اسکے

دين مب ليكس وييزيك

کسی کو خطری تقامنے ہو ا موڈب وہ اس طرے گویا ہوا

که دون این بوری کوکس ما جعاک

یہ فرمایا انڈکے اکرخان نے وہ اک محترم اور ذایت ن نے

# تصنرت بخارئ اور صنرت بزار دی کی بے تعلقی

حفرت مولانا غلام خوت بزاروی پیوند مجلس احوارا سلام کے صف اقل کے قائدین میں مشمار ہوتے ہیں۔ اورمولانا کی و بال خدمات بھی جھرت امیر شرلیت سیدعطا والنڈ مثا ہ بخاری سے طویل رفا قت بھی تنی اور سے تکلفی بھی بھرت بخاری نے کئی نظین تکھیں جن کا تعلق حفرت مجادی نے کئی نظین تکھیں جن کا تعلق حفرت مولانا فلام خوت بزاروی سے تھا کتر پر فرمائیں یہی قارئین کی دھیمی کیلیے نیچ وہ بوری تعفیل سے درج کردی ہے لیتنی آ ب لوگ محفوظ ہوں گئے۔ منان ورود "اس کے متعلق مجتر بر فرمایا ۔

اللاً معز الاتالة ، جورى المادي واقعرب والكش بي الانا ديا وياب كيمطابن كنى جگدتغريري كرفي تين داسى سليدين بزاده بين و بان كالفزانس ختم برنى تَوْ اكورْه خَكْ يَسِينِي بِيت العَلا كَى خرورت بحوثى توبي نے بوچھا بِعِا فى بيشاب باخلىنے كى كوئى جكرب - تومو لانا فلام خوت كيف كك بجال بم كمن تقد ويركبس آب بعي بعيد مانے ۔اب ویس نے ا ہر کا کر دیکھا تو کھا میدان ہے ۔اس میں کوئ دائیں سے ارد سے کوئی یائیں سے ،کوئ آگے سے کوئی سے پھے سے اب بیٹوں و کہاں ؟ میں والين الركر سين حب عاب ليك كيا-اوروي يانغ لكد دى عجم "جهادرك مِمَان كَى صرْبِ المثل يا دا كُنى كراس كے كوئى مِمان إلى اس نے كماكر بھائى كمان بيشياميں دن كا وقت تقاء اور دن كوچ كا در درخول يا مكا نول بين اسط تكك رسيت بي -اس نے وہی سے جواب دیا مجائی جہاں ہم تلکے ہوئے ہی تم مجی وہی لٹک مباؤ، وربیہ فقد في أوره خط ميں مين الله كر من كے بهان تھے النوں نے بعی جاں ہم نظے ہوئے ہيں الم مجي وإل لك مباوا كي كالمم كامشوره وسد ويا لعين جبال وه نو ولك موق تح ميس

مولانا كو فكرموني - كبوكمه وه مجمع كلفتے بولے ديكھ رہے تقے . تو و بن سے كعبراكر پوچنے گاک آپ کیا کردہے ہیں۔ می نے کہا آپ کا تقیدہ لکھ د ا ہوں۔ مجے كريخ الحلاك كالراكب في است مناية البيس ، بنايا ب تواكب كى تولف مكسى سي الكر بماروں کوآپ کے علاج اور دوا وُں کا بترچل مائے کہ آپ کیا کچھ کرتے اور کھالے رستے ہیں ۔ کہنے لگے اچھا سائے۔ میں نے یہ قطعہ براء ابجوسا تو الدحول ولا قدّة برصة برل المؤكوب برلي. كيز لك كشة نس كك سفوف مقا. میں نے کہا اچا پلے نہیں تھا توا بکشتہ ہوگیا۔اس پر بیجارے بہت ربطان برنے اور لرگوں کومنا نے سے دو کے دہے۔ اور علیں میں ایک تماشہ بنا داج۔ حفرت غوث بزاره كح عكبهما ذق

The state of the s

many that - the beat had been a the same

وكر بيادون سعكمين ياكرتيبي

اب پر معلوم مواکد کخادول می معنور

کشته مخایهٔ المبسس دیکرتے ہیں د سوا طع الاہمام م<del>یں</del>)

بشان خصوصی قوم خنگــــــ

يو اتر نے ساہے وہ شرکا بات ج اس لے کہا اپنے مزمان سے

وكهاكر ابني ننگ اورمنگ

يباں ٹیٹی مٹی کا صاحبت بہت ہی جبال ام نکتاب تولی لک

شان وروداس كي متعلق فرمايا -

ا بنی ولاں دھینی صغرمطہ ارم مینوری میں جلاء کی باست سے دمیلیں احراراملام بٹاوں کے دفتر میں مجارسے بڑا ہوا تھا کہ ا تنے میں مول نافل خوش کے اور لہ چھنے لگے كركيا بات ہے ؟ ميں نے كہا كا رہے۔ كہنے لكے مرے باس كري اے وہ كھا ليجية میں نے کیا کڑوا ہو کا تو کھنے کہ کارس مفید ہوتا ہے۔ میں نے کہا و یجیئے میں نے معلى يردكوكرمذي وال ليا. اورا ويرسيها في بي ليا - جب مين دوا كوكر بانى بى چکا تو بنا بت متانت سے کھنے لگے۔ آپ کومعلوم ہے اسے فادی میں کیا کہتے ہیں۔ میں لے کمانیں . کہنے مگے اس کا نام سے خاک البیس ، اوراس پرایک زور کا قبقہ لكا مي نے كيا طاكے بدے يہى كرنا مقا تو كھانے سے پہلے بنا ديا برتا تو زواتے ہیں کہ بتا دیا قوآ پ کھا ہے ہی کہاں ؛ خیر اکو فی حرج سس چیزمعند ہے ۔ یں نے دل يس كماكر له عِلى الله الركاء اكراس كه جاب مذمو تو بات نبس بني بغيراس وقت توسي نے بات مال دى - اوروب بوكراسيٹ داج . كين وصيان اس طرف تقاكر كھي سونا مزود جا جيئ يولان تو يركيد كرايك طرف معث كله اور باير بركدس والمعكر عين ماكرليك كن ا ورمي ن كا إيانيل جومرت مرع ف دكونتى الماكرية قطع كيما- اب جومولاناکی ذ إنت اور همیت کا ثرت بیں۔ ا

ایبے کے آکے شخص نے اپنے آپ کومود ودی ظاہر کرکے محفرت مولانا ظام فوسے کے نام موسے کے نام موسے کے نام موسے کے نام نام موسے کے نام نام کی استفا فردا اللہ کے نام نام موسوف کے استفا فردا اللہ کی مقال کے انتقا کہ مولانا موسوف نے اور بر میک منگھ کی تقریری یہ الزام ناکا کومیری شہرت کونشھان میں نیا یا ۔

ا. مباعث اللى مى . آئى . اك الجنع اس سے دد بے لے كربهاں كام كرتى ہے .

٠٠ مودودى بارانى كے پروپكيٹر وسے امركيداور بودكونا كده بېنجنا ہے۔

٣- مودودى ماحب كراه ب ادراى كے بيجے تاز بائزيس مالت فردوم

ما لكرك طها وت معان طلب كى - جا كني مولانا في مورضه ما رمني الملكاد كوعدالت

یں طہادتِ سفانی کے گواہوں کی فہرست طافل کردی بومندرجرذیل ہے .

ا. الالاعلى ماسمب مودودى و بلدار بارك اجمره لامدر-

۱ مریکن الای سماة مبید زوج بوسف خان جاعتِ اسلای زو بارک بیک لا بود-

۳- ۱ - ای اعوان ما سبه منشری آن بیم افسرز اسلم آ! د

٧- بوم ميكروى مكومت مغربي باكستان لا بور-

۵ - مولاناکوٹرنیا زی ایڈیٹر بعنت دوز ہسٹھا ب " لاہور۔

٧- حفرت مولانا ابين احسن اصلحى صاحب سابن اميرجا عب اسلاى لامجد-

، - سابق وذير دا ظيمغربي پاکستان خان صبيب النشخان کی مروت بول .

۸ - سابن وزیر وا فلیمنریی پاکستان قامنی نعنل النشرما صب لاکیکان دسندهدی

بابعبدالله مک چیف شاف رادر شرردزنامدا مروز لابور-

- ا- مولانا ميرعبدالشرشا ه صاحب ايل يثر دوزنا مر «الغلاج » بنا ور -

١١٠ مكين صين شاه صاحب مآ يريك آن بها وليود شاه عالم اركيث لا بور-

# ملانا بزاروی کی بانت پرشبہیں کیاجاسکن

قائد جمعيت كى وضاحت

مددسہ قاسم العام ملمان میں قائم حجیت مولانا ہم اور ماحب کے خطاب کرتے ہوئے فرما کو بھی ملمان میں قائم حجیت مولانا ہزادوی میں کہ مولانا ہزادوی کے بارے میں اظہاد خیال فرمائیں ۔ بین طی الا علان کہتا ہوں کہ مولانا ہزادوی کی ویانت پر کسی تم کا شربہ ہیں کیا جا سکا۔ اوران انہوں نے ونا یا کہ الوزمیشن کے جن لیڈروں نے اصبل کے بائیکاٹ میں حصہ بہتیں لیا۔ اوران کو خارج کیا گیا ہے ۔ ان میں اورمولانا ہزادوی میں بڑا فرق ہے۔ لہٰذا ان کے بارے میں کو خارج کیا گیا ہے ۔ ان میں اورمولانا ہزادوی میں بڑا فرق ہے۔ لہٰذا ان کے بارے میں کسی کواختلاف رکھنے کی اجا زمت نہیں ہے ۔ اورا پوزیش کے جن ادکان کو تماحتوں سے تا ہے کہ کا گیا ہے وہ ادکان حکومت کا جا دے اورا پوزیش کے جن ادکان کو تماحتوں سے اورا پوزیش کے جن ادکان کو تماحتوں سے اورا پوزیش کے جن ادکان کو تماحتوں سے ہیں۔ اس مظیم فرق کی بنا پر کادکون کو کہوں گا کہ وہ اکا برین کا احترام کریں ۔

۱۰. جناب قامنی میناث الدین صاحب مبا نباز .

- حمل ورشن شرک می و کھے اس مورٹ ہزاردی کی مورٹ ہواردی کی مورٹ ہواردی کی مورٹ ہواردی کی مورٹ ہوارہ اس کے ہوارہ اس کے ہوارہ کا کا دہ حلہ ہوا تھا ۔

حب کی خری اخباطات ہیں بھی شائع ہو کی ۔ استعنا رپر مولانا ہزاددی کے اس قالما دی اس فالما دی ہوں کہ کہ میں سنظر وہیش منظر بیان کرنے کی ذبحت فرما ئی ۔ اس دوز کھی ان کے ماتھ پر پی بندھ ہوئی مستقر وہیش منظر بیان کرنے کی ذبحت فرما ئی ۔ اس دوز کھی ان کے ماتھ پر پی بندھ ہوئی مستقر ہوئی ۔ اور با ذو پر کہیں کہیں فنا نا ت تھے ۔

مولانا نے قائل ند حلے كا تغيلات بنا تے ہوئے كيكر وا دليٹرى ميں جعد بر إكرجب ميں ما منہرہ جانے کے لیے لیں الخینل کا کہنے آئرمیرے ہماہ بہت سے دوست محے -ان میں فكيل والع مولانا معود الممن محمض يح كراكف فدى الرجيد إلى ترق مح يبي نے یوچا کرکیا آپ بی ای بی میرے مان عیدان کے بائیں گے ماہوں نے جواب ویکر ين كم يجيل بن بن باول كالكين بن طيف عجد ديرى بيك وه اى بس من موارير ك. ی نے دج بھی تواہوں نے سرگری کے اندازس کیا وہ دانارہ کرتے ہونے ) ایک دی ان بین آویوں کوبس میں سوار کو کے میلا گیا ہے ۔ اوراس نے آپ کا بھان می کوا ہے۔ مجے یہ تیزن خن سفت نظراتے ہی جنام نیسی اس میں اید آباد تک آپ کے ساتھ ما ذں كا ـ وكت ميں مولاناموداليكن ساحب فان آدموں كے إس شول عى ديكھ لية اوران آدميوں كى حركات وسكنات سے مماراجيد بين ميں بدل كيا-كين بمارى مجديں وفاع اور بجاؤك كوئى صورت نظرة ألى تقى وحيليال كے قريب بينين سے پہلے اللَّذكر لم نے ول میں برخیال وال دیا کہ اندھیل بونے کوہے بہتر ہے سفر بند کر دیا جائے جانج بب لبن كواى يرنى قومولانامسعودا لرحل في ميراسوت كيس انشايا - ا ود بم الجى ا ترف ،ى مك تق كروه تيون غنرے بے قابر كے اپنا كار إلا سے جاتا ديك كرب سوچ كا بى حلك وإلى النادين ان بن سے ايك عندے نے فيا كون چيز كالى بحري نے

مولانا ظام خوت ہزاردی سنے اس سائخہ پر تبعرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ تعلّ سومی سمجھ تکیم کے تخت فجہ پر کوا یا گیا ہے ۔ اور پی بدالزام ہنیں لگا وال گا بکیصراحۃ کہوں گا کہ مجہ پروت کا نر تعلہ سے مردودی صاحب ا درجها عت اسلامی دونوں مکے عبریں رسوا ہو کیکے ہیں۔۔

یں اسلم کے نام پر مرمشنے والاٹھنی ہوں۔ میے کسی کاکوئی ڈرٹی ۔ جب تک تقدیر میں موت نہیں کھی ہوئی مجہ پرلاکھ تھے ہوں میں کھٹن کہتا ہی دمیوں گا۔

موناغلام خوث مراردی پرقاتلاعکر نیولمد که فدیخت ادر مرانے کی نزائیں۔

اید استفاقی می مکشنر میزاره کی عادت کامی فیعلم بسید برای کامی فیعلم بسید اید استفاقی می کشنر میزاره کی عادت کامی فیعلم بسید ایر بسین فان نے جمعیة على اسلام کے متناز لیڈرا درقری اسمبل کے ممبر مولانا غلیم عوث بزاردی تماحب پر قائل معلمہ کے جرم میں ما دلیش کی بشیراحد ملک ما برصین شاہ اور لاجر بشیرنا می تین افراد کو چھر چھ سال قید سخت اوراکیس اکیس مورد ہے جرما مذک منزادی ، حبیا خادا مذکر ہے تھی افرادی ، حبیا خادا مذکر ہے کے صورت میں ملزمان کو سوار سول ماہ کی مزید قید باسشفت کاشی ہی گا۔

کئی باد ترہ پڑھپ ہگ ہے ۔ کین امر کی ایجنے اور مودود ہے مسلسل میر ہے الاف پرشیفانی جورٹ کھے اور کھولے تے رہتے ہیں ۔ جن کی تقییص سحائی ہتھیں ہوائی ہتھیں اور کھولے تے رہتے ہیں ۔ جن کی تقییص سحائی ہتھیں ہوائی ہتھیں ہوائی ہور کا ورملائی وسائل کی محل مخالفت کا جھانڈہ تھے چرائے کے علما دور بند و بالا ورملاء جن و دیلی اور ملاء بند و بالا نے جھوڈ کر دکھ دویا ہے ۔ اس کے برعکس میں ان تمام جاحتوں اورا فراد کو دعوت دیے اور یہ کو فائدہ ہی تھے دو ہوں کہ وہ تم ادر موں کہ جھوڈ کر مرف اسلام کے افد دا ہی مشکلات کا موسیق کے برکس کی ادر موں کرچر دو کر مرف اسلام کے افد دا ہی مشکلات کا مواسو جورہ ہیں ۔ اس ایم کا موں ہو ہی ہی ہوئی ہوئی کے اور طبقات کمیونسیوں کے بردیا ہوں کہ وہ تم ادر بہت سے افرا دا در طبقات کمیونسیوں کے پردیا گئے۔ موسیق کے بردیا ہے۔ اس جورہی ہیں ۔ ادر بہت سے افرا دا در طبقات کمیونسیوں کے پردیا ہے۔ اس جورہی ہیں ۔ ادر بہت سے افرا دا در طبقات کمیونسیوں کے پردیا ہیں ۔ سے بچنے جا ہے ہیں۔

 فامنل عدارت کے مکم محملا بن جرماست کی رقم میں سے آٹھ مورو لیے مولانا ہزا روی کوچار سوان کے مہد مرمدلانا مسعودالریشن کو بطورعومنا ندا دا کیے جا لیس ملز مان کو یہ منزا میں افٹریزاتِ پاکستان کی وفعات ، ۳۰۰ ـ ۳۲۵ ۔ ۲۲۴ کے مخت دی گئی ہیں۔

استغافہ کی کہائی کے مطابق ۲۷ ہی سنطار کو ملزموں نے تو بگیاں کے مقام رپاکیہ میں میں ہے۔ اور کھھکٹ میں میں ہے۔ اور کھھکٹ میں میں ہے۔ اور کھھکٹ میں میں مولانا نہزاروی کو ہلاک کرنے کا کوشش کی تھے۔ اور اس کے ساتھی مولانا مسعود الرجن زخی ہوگئے تھے۔ ایب آباد کی خصوصی فوجی مدالت اسی کیس میں ان ملزموں کو مارشل لا ، کی وفعہ اسان سوار الف کے بخت ایک سے نین سال قید بامشنت کی مزائیں کہلے ہی و سے چکی ہے۔

لا بوك بندره على مكتريني كاحتيت

-: ا زمولاناغل عوب ساحب : ر

الہود کے بعن اخباروں میں مہ اراکست میں الدی کا شاعت میں لا ہور کے پندرہ علماء کی تجے پر کھت چینی کی نبرٹ نئے ہوئی۔ فالباً یرسب جا بعد المترفیہ کے مدرسین ہیں۔ ان جی مولانا دول فالله ہم کلائ ہی ہے۔ جو میر سے مہا یہ شغیق استا ذہیں۔ اس وقت مکس میں وہی ایک بزرگ می ہی ہے۔ ایک فالم کلائ ہی ہے۔ ایک فالم ایس میں ہیں گائی ہے۔ یا ہی میں اس کو فلط یا ورکوا یا گیا ہے۔ یا ہی اس میں ہیں اگر وہ بلاکسی وج سے بھی میر سے خلاف سخت سے سخت بان کو فلط یا ورکوا یا گیا ہے۔ یا ہی اس کو فلط یا ورکوا یا گیا ہے۔ کی من اگر وہ بلاکسی وج سے بھی میر سے خلاف سخت سے سخت بات دیا ٹیس ، ان کوئی ماصل ہے یا ورمیر سے لیف سوائے مرتبلیم خم کرنے کے کوئی چارہ مہیں۔ وسخت گائندگان میں سے من حصوات کو بین جا نتا ہوں بان سے جوٹ ہو لئے ، جوٹ کی میں اس کی جوٹ اور فلط میا بی کی القور کھی نہیں کرسکتا ۔ مگر جوران کی بات ہے کہ اس بیان میں وو سفیہ حیوث ورزہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں اس کی بار بار تر ویہ کرچکا ہوں ۔ اور اخبارول میں کوئی ہوں ۔ اور اخبارول میں اس کی بار بار تر ویہ کرچکا ہوں ۔ اور اخبارول میں کوئی کوئی کوئی اس کی بار بار تر ویہ کرچکا ہوں ۔ اور اخبارول میں کوئی کوئی کوئی کوئی۔ اور اخبارول میں اس کی بار بار تر ویہ کرچکا ہوں ۔ اور اخبارول میں کوئی کوئی کوئی کوئی۔ اور اور اور اور اور کی کوئی ہوں ۔ اور اخبارول میں اس کی بار بار تر ویہ کرچکا ہوں ۔ اور اخبارول میں

انسطرولو مخرت امر دیر مرکزیر حزمت افد محص مولانا خانص محدما میں سے بابائے جمعیت مولانا غلام خورہ بزاد و محص ما حیث کا خوالے زما ذکا کے تعلق دلج-دا تماشیم نے خانقا و مراجیہ جا کر حفرے ایر کا انٹر واد لیا جوہ یہ قار نم نے سے مطاحظہ ہو۔

سوالص : يرسهون كى تحريك خم بنوت مي حب مارشل نا فذ بوا تو لا بورس مولانا غلام عوت بزاروي يهال خانقا و مراجب مي كب اور كيم يسني؟ جوادم ويراهد وكوجب مارشل لادكا نفا ذيوا تو مولانا توجيندون تولا بورس بى روبوش رہے۔ اس کے بعد فیصل آبا و مولانا کے عزیز تھے ۔ ان کے پاس کینے۔ یونکدمولانا على عوت بزار دى كى بارى بين كوى على يرتقا كرمول نا بزار وى جيان ملي كو لى سے اردا دیا مائے۔ اوراس کی اطلاع سب سے پہلے مرحوم بہا درخان موصدرا يوب خان كے بھائی کتے ابنوں نے بہم بہنا ئی تھی - ا در مولانا ہزار وئی کے بارے میں حفرت مولانا احمد على لا بورئ ا در دوسرے اكا برين كا كم تحاكم مولانا بزاروي كر قارى : ویں یخریک کی قیادت سنجالیں ۔ اور ہایا ت مجیجے رہیں ۔ چو نکہ مجلس عمل کے سارے قائدین بہلے ہی مرحلے میں گرفتار کیئے جا چکے تھے۔ اس لیٹے بھی مولانا بزار وی کا روبوش ہونا حزورى تفا يوفعيل كاوسه مولانا بزاروي ابناسى عزيز كه بمراه تبيس بدل كرخانقاه سراجيه بمني يوكد حزت نا في حفرت مولانا عبدالشرما حب سع بعيث كا تعلق تقارد وم خانعًا و سراجيه مي ا با دى سے الگ تقى وا وركھرائے بيرومرشد سے مولانا برادوي مشوره كرنا

بیان کو چوے محجد کراس سے زمرف رہوح فرمایا بلکدا ہے باک کا شہ سے میری حوسلدا فذا في كبى فريا ليَّ باسى طرح مولانا منتي عزيزا لرحل ساسب جا معة اشرفيه بنيا كُنْبِد لابحد نے مجی کو برفریا یا کر صنیعت حال معلوم ہرمیانے کی وجہ سے میں اپنے بیان سے رجوع كتابين . بكه مولانا موسوف في مجد سے معانى مانك ك الفا ظ لك كر تھے شرمند وزيايا -مرے دل میں بہر مال ان نوجان علمار کا احراب ہے بعن کوستقبل میں اسلام کا برل ال كرنے كے ليے كام كراہے . شيطان كے فتم كما لينے سے حفرت آ دم نے لي إورك لیا تقا گریاک یہ بات ہماری فطرت میں شابل ہے كر حصتيمت مال كھلنے كے لعد ربتنا ظلمه نا انفسه نا دام که کرلاکهول گنا و بیات برهالین -ان دو بول حفزات کی تروید کے بعد مزودت نہیں تھی مگر میں جامعہ اشرفیہ کے بعن بزرگوں سے استنساد کرتا ہول کر اس جوف في بان كاحقيقت كياب -اس كالعديس مولانا ظواحمد عما في اللوا احتشار كمي تقانوی ا وربعن دومرے بزرگول کے بارے میں کھیتھائن بان کروں کا -اور یہ بناون کا كر الهول في كياكها اورمين في كياكها - مكن ب المن من و در س مريسة دانول مے تھی پر دہ مدنے جائے۔

استاذالعلما حضرق صولینا محد رسول المان تا دید بیان مولینا محد رسول المان تا دید بیان موارم موارم موارم موارم موارم موارم موارم المون المام خوث المام خوث المام و در در در در موارم سے کسی کی تو بین بنی کلی اور در بی وہ سوسٹ لزم یا کسی فیل مال میں سک سے حالی ہیں۔ یہ خالی اسلام کا احیادا ور املام نظام مک میں دائے کو تاجا ہتے ہیں ۔ اور وہ خلص مجا بہ ہیں اس لینے میں اس بیان سے در وہ خلص مجا بہ ہیں اس لینے میں اس بیان سے در وہ خلص مجا بہ ہیں اس لینے میں اس بیان سے درجے کرتا ہوں ہو جمعے خلط اطلاعات دے کہ بیان پر دیخنط کو اسف تھے۔

مسوالي : حصرت اقدس مولانا خان محدصا حب مدخلس ميرا دومراسوال يرتفاكه حب باه الده مير جمعيت علما داسلام كى تشكيل عديد تو مليّان كے اس اجلاس مير آپ معى موحود تقے ؟

حجاجه ، رمولانا خان محمد صاحب مدخلة وخمير سوال كے سجاب بين فرط يا كرنہيں ميں اس احلاس ميں مز جا سكا . البتہ حفرت نانى دھمة الشمليد نے حفرت مولانا تا فاف سننس الدين صاحب آف دروليش اور حضرت مولانا مفتی عفا محمد صاحب كوخا نقا و مراجيہ سے اپنا منا لندہ بنا كر جھيجا تھا ۔ يو دولوں حفرات اجلاس ميں موحود تھے ۔

سسوالے اس اللہ اس لانا ہزادوی نے قادیا نیت کے خلاف جو کام کیا اس پرروشنی والیس ۔

سجادہے ، رمولا نا ہزادوی نے احداد کے کہ بڑھے سے اورا محدار میں سنمولیت سے بہلے ہوکام کیا وہ بہت بڑا ہے ۔ محدث عصر حفرت مولانا سیدا نورشا ہ کشمری گئے نے قادیا میت کی تردید ہیں علماء کی ایک جماعت کو مقرد کیا جن میں عنی اعظم حفرت مولانا معنی محدث مولانا خلام موشئر کو اورا لوا اولانا مولانا خلام موشئر کو اورا لوا اولانا مولانا شاہج بان پوری اس جماعت نے مرزا شیت کی تردید ہیں برصغرکا دورہ می کیا ۔ اور گئے مجد اجلاں اور کو یرو تقرید کے ذریعے سے مرزا شیت کا پول کے مولانا وراس کے علاوہ مولانا ہزادوی شے جو کام مرزا شیت کی تردید ہیں کیا وہ مسول کھے ۔ اور دو مرسے حفزات پر مولانا ہزادوی گئے وقیت ہے ۔ اور دو مرسے حفزات پر مولانا ہزادوی کی فرقیت ہے ۔ مولانا ہزادوی کے دیت کا جو کام کیا یا فرق با طلم کی تردید ہیں معمود ف رہے ۔ مولانا ہزادوی سے دین کا جو کام کیا یا فرق با طلم کی تردید ہیں معمود ف رہے ۔ مثلاً قادیا شیت ، پرویز مین اور علی میسٹر تی و عیرہ کے فیت نے معمود ف رہے ۔ مثلاً قادیا شیت ، پرویز مین اور میں میں خورت مولانا محمود کام عابلہ کیا تواس میں حفرت مولانا محمود کی مقابلہ کیا ہو اس میں حفرت مولانا محمود کیا مقابلہ کیا تواس میں حفرت مولانا محمود کے فیت نے کیا جو میں دیا ہو کہ کام عابلہ کیا تواس میں حفرت مولانا محمود کام عابلہ کیا تواس میں حفرت مولانا محمود کیا مقابلہ کیا تواس میں حفرت مولانا محمود کیا ہو کہ کام کام کیا ہو میں دیا ہو کہ کام کام کیا یا منکوری مورث کے دیت کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کہ کام کام کیا گئیست کی دیا ہو کیا ہو کیا ہو کہ کام کیا ہو کیا ہو کہ کو کیا ہو کیا ہو کیا گئیست کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کو کو کو کیا ہو کیا گئیست کیا ہو کیا گئیست کیا ہو کیا ہو

عا ہے تھے۔ مولانا ہزاروی محوخا نقا و سراجیہ میں ایک کمرے میں ہٹایا۔ اورمولانا ہزاروی کے دہی عزیز حضرت اقدی مولانا عبدالشرماحب کے پاس پہنچے۔ اورومن کی حفرت ذل كري مي تشريف العمائي حفرت كري مين ينتي تومولانا كي مندس كيرا الما يا ور كا يه حزت أب كى ا مانت ہے - ميں مبر دكر كے جا دام جوں ۔ وہ ہمرا ہى والس علے كئے. جائخ حفرت نے مجھے کم ویا کہ ان کوخانقا ہ کے بچپوارے ایک کمرہ کھا وہل پہنچایا۔ مولانا بزاردی معند یا وس باره دن اسی کرے میں رہے۔ سوائے حفرت فی موانا عمراندها ا ورمیرے خانقا ه میں کسی کوهل نه تفاکه مولانا مزاردی بهال موجود بین -مولانا کا کھانا وعیرہ میں لے جاتا اوردیگر مزوریات کی نگرانی مجی میرے ہی ذمر محتی۔اسی دول ن حزت ٹانی ح في معبوال مين صوفى المحديار منان ا ورحكيم موله نا عبدالشرميا حب كو بالتعيجاءيد وونون حغزات حفرت فا فى كے مربس تقے . يه دونوں حب خا لغا ۽ مراجيد آف توحفرت فا فى ف وزما يك بها ئی دیکھو یہمول نا ظلم عوت ہزاروی ہیں۔ ان کو روبیش دکھنا ہے کران کاتعلی جیسے ہے۔ ا وربياں ان كا دسنا مشيك منبي - مكومت كھوج لكا شے كا دلذاتم دونوں اس كاكوئى مل موسي۔ صوفی احدیارنے کہا کہ حزت فکرنہ فرمائیں ۔ میں مولانا کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں ۔ اب دعاكرت ديس يينا كخصوفى صاحب مولانا بزاروي ح كالعبيس وعيره تبديل كيك اسیف سا تعریجلوال ہے گئے۔ ا ورسرگود فامیں وور درا زکے علاقے ہیں مولنا کو بهنيا ديا كيا مولانا ف رويوشى كا زمان كذاره حوتقريبًا ميين متنا اس وان مکومت سے علیں عل کی بات چیت جا دہی ہے۔ جب مولانا ہزادوی کے باسے مين حكومت في ابناسا بعد آر درمنسوخ كيا - تو بجرسي بيليمولانا بزادوي اور صوفى اجديار خان اورمولناعبرالشرخا نفاه تشريب لاست اوردس باره دن یہاں قیام رہے۔ روبوش کے دوران مولنا نراروی سرگود ما بی کے اس القے سے تخريك ختم نبوت كى فياوت كرق دس اورتازه احكام لا مور يجية رسے -

سسوا کھے ،۔ مولانا ہزاروی کی جمعیت علما واسلام سے علیحدگی کے اسباب ہزاگر کھے روشنی ڈالیس تو .... ؟

حواج ، مولان ہزاروی مرحم ہو مکہ جاعب اسلامی اورمودودی صاحب کے مخت مخالف محے - اس کے علاوہ ولی خان کے سیاسی رویتے کوہے بہندنہ کرتے تھے۔ بلکہ ابتداء ہی سے عالف تھے برا 194م میں جب سیب اور جعیت کی وزارت بنی تومولانا نے با دل نخواستر قبول کی اوراس دوران بھی اتنی سرگرمی نه دکھا ئی - اور مولانا بزاردى مرحوم سے قبل مجى جعیت علما واسل كا ایک صنبوط د مراحفرت مولانا تامنى فلرحسين ما حب آف حكوال اورمولانا فامنى عبداللطيف جبلى كى مركردگى ميراس بالسي كى بنا پرجدا برجهاستا واس طرح كني اور باتين كلى بين يجن كى بنا برمولانا عمعيت الگ ہوئے۔ بہرطال وہ بزرگ تھے چلے۔ اب کچہ کہنا مناسب نہیں۔ سوالمظے درجب مولانا بزار دی جعبت على اسل سے الگ ہوئے تو آپ اس وقت حفرت مغنی ما حب کے ما مقد تھے ۔ کیا آپ کے تعلقات میں کھے فرق ندا کیا ؟ جواب میں حفرت اقدس مولانا خان محدماحب نے فرما یا کہ مولانا ہزاروی مرحوم حرقیق برے وسیع اللب انان تھے۔ با وجوداس کے کرمیں حفرت مفتی ما حب کے ماتھ تها حضرت بزاردي كا دبي برانا تعلق قاهم تها. وه اسي طرح خانقا وسراجية تشريف لاتے دسیے ۔ بلکدان تعلقات میں اضا فدہوا۔ لیکن کی نہوئی ۔ آنے جانے کاسلسلہ قائم راج - بكداكي وفعدا بن البيائ رم ك ما تقريبال تشريف لاف و طالا كدج عيت س طیر سے قبل ایسالھی اتفاق زہواتھا۔ یہ مولانا ہزاروی کی دریادلی تھی۔ اورجا سے اگلے ہوئے کے لبدیما دی جینیوں ملاقاتیں ہوئیں۔ لیکن نہ توکھی سا لیترمعا لمات بر مجمس تبا داد خیالات کیا درنه ی بیتلایا کرتم نے میراسا تقدندویا -سوال : حب مولا اجمعیت علا واسلم ے الك بوت اور فرادوى كردب كے

المعروف حفرت تا نی کی د عائیں اورمشورے تو عزورشا بل ہوں گے ؟ حجاب :- مي على يعنياً مولانا مزادوي حفرت الفي سيمسوره ليق مح ا ورحفرت تا نی مولانا بزاروی مس لیے دعائیں مجی فرماتے تھے۔اس کی مثال يون مجيئ كهمولانا بزاروي ماحب ابتدائي دوريس مودودى صاحت غالت ند تھے معفرت ٹا فی رحمت السّمليہ نے اپنی بھيرت سے معى بھانب لياكہ مودودى صاحب کی مخریریں امت میں فنتذکا با حت ہوں گی ۔جس طرح حضرت مدنی رم ا در حفزتِ لا ہودگا نے ایما نی فراست سے ہی بھا نب لیا تھا توحفرتِ ثا فی کے مولانا بزاروی کو حکم د یا که مودودی صاحب کی تر دیدکریں توصفرے م<sup>ولا</sup> نا بزار<sup>دی</sup> كبنے لكے كرحفرت مير بے خيال ميں توجها عنتِ اسلامی ا ورمو د و دی صاحب شلسون ا در کمیونسٹوں ا در دومرے ہے دینوںسے تو بہتر ہیں۔ لہٰذا اُگرہم انہیں چیر توبهرِ ہے۔ اورمولا نا ہزار وی مو د و دی صاحب ا ورجا عیت اسلامی کے بی میں ویتے رہے۔ محرت تا فی سلسل سمجلتے رہے ۔ اورا خرمولانا ہزاد دی موانامود صاحب اورجاعت اسلای کے خلاف کام کرنے برآماده کرلیا۔ اورکتامی عب باک جماسبراسکے نام سے لکھوایا - نیکن مولانا بزادوی کے وہ اپنے نام سے شالعُ مذكرايا- بكدشايدمبرك نامسے يا مولانا قامنى متمس الدين ما حبك نام سے شائع کرایا ۔ لیکن لعدمیں مو دو دی ماحب کی ولآزار محربر میں جوں مجول منظر عام بِا تَى كُسُ يَوْمُولُانَا بِزَادُوى صَاحب كے رويہ مِن حِي شدت آتى كُنى -مولانا بزاردی شخے مودودی معاصب کی مخالفت حرف دسی وجویات کی بنا پر کی ذاتی نہ تقى - جونكه مولانا بزادوي ملامك طبق سيتعلق ركعت تق يجن كا غيوه ي كونى وبيباكى تقاءنه مى معلمتوں كى برواه كى اورنه بى كسى لا يج مين آئے يتول المام . ے ہم معلمت وقت کے قائن ہیں میں اردہ . الزام ہو دینا ہے سرع ریا جائے .

انگریز سے دیے اور نہ تیام پاکستان سے بعد مکرانوں سے کوئی مفاد طامل کیا جمیشہ کائر حق کہتے رہتے۔ نہ ذاتی اور سیاسی معلقوں کا شکار ہوئے۔

مسوال نے درمبرا اکھ اسوال سماکہ مولانا بزادوی سے زندگی میں جو بیٹیکوئیاں کیں تھیں۔ مثلاً مودددی امریکہ میں فوست ہوگا ، مجدسے پہلے فوت ہرگا ، جا عت اسلامی جا دسٹیوں سے زیاد ہ و حاصل ذکر سکے گی تواس سے با رسے میں بتائیں کرانھائی فیاست کا مستبجہ منیں یا ایک سیاستدان کی لن ترانیاں تھیں ؟

جوادہے ، مولانا ہزاددی کے یہ باتیں ایمانی بعیرت اورفراست سے کہی تھیں کیونکہ مولانا تھو و سے ہی تھیں کیونکہ مولانا تھو و سے ہے بہت او نچے مقام پر فائز تھے اور سفر و حفریں اپنے اولاد و وظالف میں معروف رہتے تھے ۔ نہج ہے یا بند تھے ۔ اورجب خانقا و سراج پر تشرلین لاتے تو حفرت فانی مورف برت تھے ۔ حفرت فائی موالات کرتے رہتے تھے ۔ حفرت فائی موالات کرتے رہتے تھے ۔ حفرت فائی موالات کرتے رہتے تھے ۔ حفرت فائی مولون کا مدر ہے میں اس سے بڑھ کرا وروفالگ کے کون سے بیں ۔ ہیں دینی خدمت مرانج میں دینی خدمت مرانج میں دینی خدمت مرانج میں دیتے دہیں ۔

نام سے الگِ اپنی جا عت بالی ا ورلبد میں سیاسی طور پرمٹر کھٹے کی حمایت کرنے۔ معٹو کی محایت کس لیے کی تھی ۔ کیا ہزاروی صاحب محبٹو سے کو ٹی مفاد حاصل کرنا چلہتے تے - جیا کہ جعیت علا واسلام میں کی ایک طبقے یہ شوفہ چھوڑا تھا کہ مولانا ہزادوی كالبين على دى يى - اودلا بور اوريشى مي مولانا في كويشان ماصل كى يو فى بى ؟ جوادم در مولانا بزادوی کے بارے میں یہ سوچنائی گناہے کہ مولانا بزاردی نے بحثوى تائيدو حايت كسى ذاتى فائد الله على بايركى على - مولانا برادوي كانفرة يرتفاك كصفوي دين أدمى ب اوراس برد باو دال كراسلامى نظام ك نفادكما ملامل کرلیا جا دسے ا ورمیرسے نز دیک بولانا بڑاردی کا یہ نظریہ درمت بجی تھاکہ اگریٹا امتحد بو کھ بھے ترب ہونے اور کھشٹ کرتے توہو مکتا ہے کہ جو قادیا بنت کے مشك كا طرح بكدا سلاى تقام كم موقع موسف قوانين كے نفاذ كا اعلان كرديّا ما لا كريك تا دیا بنت کے سلے میں می معمولیت ولعل سے کام نے رہا تھا۔ اس کا خال تھا کرمرے یاس دو تهای اکثریت ممبون امبلی کی موجود ہے میں اس کوسترد کردوں کا ۔ دو سواسنانیا، كانتابات ميں پى بى بى كا دايا فى جاعت نے دام در يم سخنے عايت كاتنى -لیکن جب اسمبلی میں مجت ہوئی اور طارنے وباؤ ڈالا تو نود مولانا ہزا روی نے تعب شے۔ کئ لا قاتیں کیں ا ورنشیب وفراز سجھائے۔جبکہ اس وقت پھیٹوپرا مریکہ ، برطا نیہ ا در دوسرے مغربی سا مزاع کا انتہائی و یا دُتھا۔ فیکن مجٹودامنی ہوگیا۔ اورقا ویا نیوں کو متنفقه لحور پرفیرسلم اتھیت قدار دے دیا گیا۔ توہوسکت ہے اس طرح مولانا بھی اپنے مقعد میں کامیاب ہوجاتے اوراس کا ۱۹۰ و کا کھیک کے دولان جو نے حفرت مفتی ماحب سے كما تفاكر مولانا بل توميں باس كرا ديتا ہول. ليكن كاب تجيا مركا سے بعالسى كلوائيں كے۔ مولانا بزاردي أيك نقيمنش آدى مق - ابنول ف إبلاسب كي جمعيت على والله

برمرف کیا جمعیت سے کچھ نہ لیا ۔اورزندگی جی نہ ہمکی کے ساسے بچکے ، نہکے اور نہ

(انگروی) حضرت مولاناعبد کیم ماحب کے تا ٹڑاست

راقم الحروت حفرت مولانا عبد لحكيم ما حب جد بابات جعيت مولانا بزاددي المحكم ما حب جد بابات جعيت مولانا بزاددي المحكم ما حب جد بابا في حديث مولانا بركارة مين موالا المحارف المرابط وسيت رب اس ك بعداس انظر ديوكور ف بجرف محلونا اس كاجز بيز بهد كيست پاس محفوظ بي ميدا يمان كي وشائي المحارف المورير محفوظ بهد . يدا يمان كي وشائي المحارف المورير محفوظ بهد .

مجیسیت نے علی ا درعملی کا رنا مدد کھایا۔ بین محسوس ہوتا تھاکہ النٹر تعالیٰ نے مولانا ہزاروی کومما بہ کام دِننی النّدعنہم کے دفاع کے بیئے چنا ہوا تھا۔ ا درخیبی تا شید مولانا ہزاروسی م کے شایل جال رہی ۔

جماعتی پالیسی کی پابندی صدرت ہزاردی جماعتی پالیسی کے کنرول کرنے ہیں جہان سے ۔ پالیسی کو ذوا بھی او ہرا دہر ہونے وسیفے۔ وہ مجھے طور پر حضرت شیخ الهذی اور حضرت مدنی کے جانشین کے ۔ اور محا بڑ کے سلے بر تو وہ کوئی بات محا بہ کرام رضی تھم کے خلاف سلنے کوتیا رہ ہو تے ستے ، حض ہزاروی کے موقف ہیں جو صلابت اور عصبیت یا سختی تھی ۔ جمعیت طمان اسلام میں ایک گروپ الیسانتی کہ جس کوگوارہ زبھی اوراس گردپ سختی تھی ۔ جمعیت طمان اسلام میں ایک گروپ الیسانتی کہ جس کوگوارہ زبھی اوراس گردپ معلی موقف یہ متھا کرج شدت ترجا ہی اسلام کے ذریعہ سے پھیلا ٹی جارہی ہے یا مولان کی تقریر میں جو محق ہے ۔ بہ اس میں کھک پیلے کی جاتی اور زبی برق جاتی ۔ بھاس میں کھک بیلے کی جاتی اور زبی برق جاتی ۔ بھارہ میں ایک ۔ بعض لوگ یہ جا ہے ۔ بھاس میں کھک بیلے کی جاتی اور دوری معاصب اور ویکر بارٹیوں کو طاکوا سلامی فظام کے ۔ بعض لوگ یہ جا ہیئے جب حالات اس ڈگر برائینے ویکر بارٹیوں کو طاکوا سلامی فظام کے لیے کوشش کرنی جا جسے جب حالات اس ڈگر برائینے ویکر بارٹیوں کو طاکوا سلامی فظام کے لیے کوشش کرنی جا جسے جب حالات اس ڈگر برائینے ویکر بارٹیوں کو طاکوا سلامی فظام کے لیے کوشش کرنی جا جسے جب حالات اس ڈگر برائینے

یں نے کہا آپ کو بہتہ کہ مولانا ہزاروی تو تحریب ختم نبوت بیں فہید ہو چکے ہیں ۔ لوگوں نے کہا ایکل یہ حجیج ہے ۔ میں نے کہا وہ دیکھویہ آ دی جوا ندر داخل ہو دہاہیں۔
ایک جن ہے ۔ جو مولانا ہزاروی کی شکل میں آ یا ہے ۔ اس وقت تمام مجمع مولانا ہزاروی کی شکل میں آ یا ہے ۔ اس وقت تمام مجمع مولانا ہزاروی کی شکل میں آ یا ہے ۔ اس وقت تمام مجمع مولانا ہزاروی کی دیکھولانا ہزاروی کے دیکھولانا ہزاروی کے دیکھولانا وراس سے بعد مولانا ہزاروی ہے اور میں منبر سے انرگیا ا دراس سے بعد مولانا ہزاروی سے تعدمولانا ہزاروی سے تعدمولانا ہرا ہوگی ۔

دیگر مغیراسلای اقدا مات کے خلاف" ڈیک " بنے تو مجھے یہ اجازت دیں کہ نما ٹنگ کے لیے سوشتر کہ اجلاس ہوں جس میں جماعتِ اسلامی اور دیگر جماعتیں شابل ہو۔
مجھے نہ بھیجا کرو۔ میں الیبی میٹنگوں میں مشرکت ذکروں گا اور کام میں ناموس صحابہ کے سلید کرنا چلاآیا ہوں وہ میں جاری دکھوں گا۔ مودودی صاحب کے خلاف میں بولوں گا۔ تورودی صاحب کے خلاف میں بولوں گا۔ گو اس یہ کہیں کہ جگات میں بولوں گا۔ تقریدی یا بندی جھی اسلامی کا ہمارے ساتھ اتحا دہے ۔ آپ اس کے خلاف نہ بولیسی تو یہ یا بندی جھے ۔ اس اس کے خلاف نہ بولیسی تو یہ یا بندی جھے ۔ اس اس کے خلاف نہ بولیسی تو یہ یا بندی جھے ۔ اس اس کے خلاف نہ بولیسی تو یہ یا بندی جھے ۔ اس اس کے خلاف نہ بولیسی تو یہ یا بندی جھے ۔

بخائج جمعیت علما واسلام کے مرکزی رہنما و سنے حفرت بزاروی کو اجازت وسے دی اس و قت جمہوری مجلس عمل کی جومیلتگیں ہوتی تقیس عام طور بران میں جمعیت کی نما لندگی حفرت مفتی صاحب فر ما یا کرتے تھے یا سید گل با دشا ہ سہرتے یا مولانا عب یالنڈ ا تور ہوتے یا مولانا عبالی کمیم ہوتے تھے۔ وہ تخریک چلتی دہی بہانتک کر ملک ہیں مارشل لادگ گیا۔ .

فیشناعلومی بارقی سے معا بدہ | ۱۰ روم بر منافی مسے دوٹر دھوپ شروع کر دی قیم انگستھی کوشش کر دہی تھی ا و دخشل عوا می بارٹی بھی جا بہتی تھی کہ جمعیت ہما دے سا ہے اتحا وکرے کیونکہ جمعیت کا جس طرف اتحا و ہوتا وہ بارٹی حکومت بنا لیتی ۔ دالالعلی پشنا ور را اجلاس ہوتے دہیں ۔ اور مدوسہ فرقا نیر بٹڈی میں تھی اس مشلے پر جمبیت کے اجلاس ہوتے دہیں ۔ اور مدوسہ فرقا نیر بٹڈی میں تھی اس مشلے پر جمبیت کے اجلاس ہوتے دہیں ۔ ارباب سکندرخان خلیل اورا بھل فرک ہوا می نوشن بار با ور انسان منا کے اجلاس ہوتے دہیں ۔ ارباب سکندرخان خلیل اورا بھل فرک ہوا می اور اور انسان کی کرتے ہے ۔ اور وسف خنگ کی طرف سے منان وسیوم اور اور انسان کا شرخ مذاکرات میں مصد لیتے ۔

دیر، موات ، چرّال ، منع بشا در، منلع مردان ا درمنلع بزاده کے جعیت کے دنقابھ موتف یرتھا کہ لیگ کے سابھ توہم انخا دکریس بیکن نیپ والوں سے انخا دنہ تو حفرت ہزاد وی کے فرا یک طواگر متہاری یہ مونی ہے تر کھر الیا کردکہ میرے بجلفے موالاً مغتی تحود کونا فراعلی بنا دورج کلم مغتی میا حب کے مزاج میں نری ہے۔ ادر میں اس دوسیط میں کچک چیلائم ہی کرسکتا ، البُغامغتی میا حب نا فرم عموی ہوجا کیں گے . میں نا فرمی جیشیت سے مام کردل گا۔ اس میں مجا حت کا فائدہ کھی ہوگا ۔ اورجو حفرات کی خواہش ہے دہ کھی پوری موجائے گی۔

حفرت بزاروی کی ایک خوصیت به تفی که وه مهیشه دومرول کو اگ برا به تفید و مرول کو اگ برا به تفید موسله افزائی قرار نے نو دیسیجے ده که کام ذیاده کرتے ۔ گین دومرول کو موقع دیے جفرت مفتی صاحب کوبی دیکھ فیلی که ملتان قاسم العلوم سے مکال کر کس طرح جمعیت کے براول سے میں پہنچا ہے ۔ حفرت مفتی صاحب میں صلاحیتیں موجود کفیل ۔ ان که اسکا رئینی کین مفتی ما و تعدیس مالاحیتی موجود کفیل نظریں نہ کہنچ کیں مفتی ما و تعدیس مولان کا برادوی سے نہا نب کیا توقا سم العلوم سے اسلامی کہ ملا میتوں کو د کھون تھ با با سے جمعیت مولان ابرادوی سے نہا نب کیا توقا سم العلوم سے اسلامی کی ملا میتوں کو د کی ما میسی مرانتی با با میا کہ دیا ہو د مورت برادوی صاحب بن گئے ۔ کر اپنے ناظم عومی حفرت برادوی صاحب بن گئے ۔ حب حضرت مفتی صاحب اورنا ظم خود حضرت بزادوی صاحب بن گئے ۔ حب حضرت مفتی صاحب سے در در اعلی بن گئے توجا مید فرقا نیہ بندی میں جمعیت کی خاس سورائی کا احب سے برادی جو بروزر اعلی کو خاسی سورائی کا احب سے برادی حضرت مفتی صاحب نے فرما پاکہ مجائی ا بعجد پروزر اعلی کی خاس سورائی کی ان برای سے ۔ اور جمعیت کا ناظم عومی بھی ہوں ۔ لہذا ناظم عومی میں ہوں ۔ لہذا ناظم عومی با دیا گیا ۔ کی خدم داری بھی آن برای سے ۔ اور جمعیت کا ناظم عومی بھی ہوں ۔ لہذا ناظم عومی بادیا بادیا جائے۔ با با جی کو ناظم عومی بنا دیا گیا ۔

سجب الیوب طان کے خلاف جہری علی بنائی گئی جس کا مخفف و کے ، اکھا۔ اس میں ہونکہ جماعت اسلامی بھی ساتھ تھی۔ حفرت ہزار دی گانے کل دقت جمعیت کے مرکزی عہد بدار موجود تھی جھزت ہزار وی جنے فرما یا کرجب جمعیت علیا داسلم برجامہتی ہے کہ صدرا ہوب کی بد دینیوں کے خلاف اورقا دیا نی انوازی اور کم اصل کام ہی پاکستان میں اسلامی نظام کا تیا ہے۔ اس سلسلے میں نیب تومی آمیلی اور موبائی اسبی میں جعیت ملاء اسلام کا ساتھ دسے گی یعنی جعیت علاء اسلام کی جو مذہب کالیسی ہے۔ نیب اس کی مکمل تا ٹید کرسے گی اور توانین کو تبدیل کرانے میں جب جعیت علماً اسلام بل چیش کرے گی تونیشنل عمامی پارٹی اس کی تا ٹید کرسے گی۔

مول نا عبدالحكيم ما حب نے دودان تعرير مولانا مغتى خود صاحب اور مملانا برادوى اسے كما كر حفرت منتى صاحب اور مزاروى ما حب يہ جائيں كرجب ہم كوئى دين كى بات چيڑ نے ہم تو ان كے ما توجو ہما دامعا ہرہ ہوا تھا وہ كد ہرگا ۔ چيڑ نے ہم تو ان كے ما توجو ہما دامعا ہرہ ہوا تھا وہ كد ہرگا ۔ بربات ديكا د و ميں موجودہ ہے۔ نيشل عوامى پارٹى والول نے دونوں صولوں ہم اليا مرز عمل مثر وع كرد ياكد ہما دے وزراء كو ناكام كرسنے كے ليے ال كے وزراء كے ماتھ نا دوا ملوك كرتے دہ ہے۔ بہاں كمك اقدان كے درہا در مجارے كا دكوں كے ماتھ نا دوا ملوك كرتے دہ ہے۔ بہاں كمك

کویں۔ کیونکہ نیپ کے دہنما سیکولر ذہن کے حامل ہیں۔ اورخاص منبع مردان اور مولانا عبدالحق کے صلفے میں انہوں نے علمائی توہین کی۔ اور حفزت مولانا عبدالحق شیخ المقر وارالعلی مخانید نے کہا کہ اگر آپ نے منیپ سے اتحا دکیا تو میں اپنی قومی اسمبلی کی سیسط سے استعفیٰ دسے دول گا۔ بیرحفرات سختی کے ساتھ نیپ کے مخالف تھے۔ ایک تو پاکستان کے بارے میں ولی مثان اور عفا رضان کے خیالات کسی سے ڈبھے جھیے ایک تو پاکستان کے بارے میں ولی مثان اور عفا رضان کے خیالات کی درگر ہیں۔ پاکستان کی ایک ہی بارے اس میں میکولر دیاست ہونی جا ہیں۔

صلع ويه ، منول ، كولم طلسكة جعيت على واسلام كداراكين كا موقف يرتفاكة فان مسيوم سے الحاد مذكيا جائے - ان كوليكيول سے نفرت تھى . ان كوليكيول في ستايا تھا . خوائين نے مطالم ڈ لم نے ۔ اس لمرف بڑے بڑے جا کیروادیتھے ۔ مولانا صدرالشہدماہ۔ ك مقابله مين نواب تفا مولان الغمت الشرك مقلبل مين بحي يبي صورتخال كفي - اوركجونالا لم جنگ آزادی کے زیانے کے مجی ملا م کے سامنے تھے ہجان جاگروا روں نے ملیا (اوروام پر ڈا کے گئے۔ اس لیٹ اس طرف کے علماء کولگیوں سے نفرنت تھی۔ وہ جا ہتے تھے كرنيب سے الحاد ہوجا نے فيكن متيوم ليك مر ہو مولانا عبد لحق اورمولانا سيد گل با دشا مجمی ا ور دیگر حفزات سختی سے منیب کے مخالف سختے ۔ کیونکہ معا حبزاد ، عبدالباری جان ما حب الكِشن ميں جينة ہوئے تھے كين ولى خان نے عورتوں كے جبلى ووسف معكماً كاليكشن مي جيلين كى كوشش كى -اس كية جعيت علما واسلام كه لي عيب مورتمال ساسے آگئے۔ یہ لوگ برسے مشغول تھے۔ پنجاب اود سندھ کی مجلس مشورای نے جری گگ ودو کے بعد سے پاس کوا یاکہ خان مسیوم سے انتخاد زکیا جائے ۔ یہ قابل اعتما د نہیں اس سے بہترہے کو نیشنل عوامی بارٹی سے اتحاد کیا جائے لیکن اپنی طرالکا تسلیم کوانے کے لبد۔ اس می بہا مرط یا محمد یر تھا کر نفاذ مربعیت کے لیے جو کام ہم کردہے ہی اور جعیت عمادالل

جمعیت کے کئی ذمہ دارا فراد جمعیت سے استعفیٰ دینے کے لیئے تیار ہو گئے کہ مہارے ساتھ کا موں کے ملسلے میں نیپ کے وزراد تعاون بنیں کرتے یا ورزیاد تیاں کرتے ہیں ۔ جمعیت کے اکثر کارکن مولانا سیدگل با دشاہ صاحب اور مفرت مفتی صاحب سے جبگر ہے کرآب اس کا نوٹس کیوں نہیں لیتے جبکہ ان کا ہم سے معاہدہ بھی ہیے ۔

قلات دو یژن میں شریعت کے دیوانی توائین نواب صاحب کے زما نے سے نافذ سخے ۔ لیکن کوئرڈ ڈویژن میں جادی مذکھے ۔ اِ بائے جعیت حزت ہزاردی کے خاصالبہ کیا کہ کوئرٹے ڈویژن میں شرعی قوانین کا نفا ذہونا چا ہیئے ۔ تو بزیخونے بجیٹییت گورزا الٹول سے کام لیا ا ودالسی پالیسی ا بنائی کہ شرعی قوانین کا نفاذ نہ کیاجا سکے ۔

کواچی جی جبیت کی شودی کا احکاس تھا اور نیشنل حوای پارٹی کا اگ اجلاس تھا۔
اس دوران جی صوبا ٹی مشترکہ کونسل کا بھی احلاس تھا۔ اس موقع پر حفرت بتراروی نے ورا باکر مطالبہ کیا کہ کونٹ فو ویڈن جی قاضیوں کا تعرر کیا جائے۔ مولانا مزاروی نے ورا باکر میں کو مشرجاں کم ہوں۔ برنجونے کہا جی آب جا دسیے جی تو میرے ظلاں وزیر والح ن جی ان سے ان کے بات کریں۔ با باجی نے فرما یا کہ جی آپ تو یہاں جیٹے جی جی ولا ان کس سے بات کریں۔ با باجی نے فرما یا کہ جی آپ تو یہاں جیٹھے جی جی ولا ان کس سے بات کریں۔ با باجی نے فرما یا کہ جی آپ تو یہاں جیٹھے جی جی وال کس سے بات کریں۔ با باجی نے فرما یا کہ جی آپ تو یہاں جیٹھے جی جی وال کرنیپ فات کی دول یہ تو اس موقع پر با با بی نے اخباط ت کو سخت بیان موجود و دی گے اوران کا مائٹو کھی نہیں دیں گے۔ اس وقت سے اخباط تا میں یہ بیان موجود ہے ۔ جے تمام اخبار ساتھ کی کہنے اور وی کی ان اس کے با وجود قاضیوں کا نے دی کی ان اس کے با وجود قاضیوں کا تقرر عوالی بیشن بارٹی والوں نے دکیا۔

ا ختلاف کا ایک سبب ایج میخی اس وقت زیاده بوئی حب عبدالغفادخان مرحوم نے خودسا ختر جلا وفئی ترک کرکے پاکستان آنے کا اداده کیا تواس موقع پر حضرت مغتی صاحب کا پروگرام کا بل جائے کا حبیت کے انتہا پسندعفرنے بنا دیا۔ سیاسیات کوزیاده فوقیت دیتا۔

شرقی سا ملات بین تعین و فعد مرف نظر کر و پینے اور نزمی پیدک رہے کا حامی کا اور اس طبقہ نے پرکوشن کی کو حفرت مغنی صاحب خود جلال آنا و تشرلین کے جائیں اور دیاں سے خان عبدالغفا دخان کوسا تحد لائیں ہو طویل مدت سے جلال آبا دیں قیام پذیر سے ۔ اس پردگرام کا جب حفرت ہزاد وی کو بہت جلا تو حفرت ہزاد وی نے نہا بیت مختی کے ساتھ اس وقت یہ موقف اختیا رکیا کہ حفرت معنی صاحب کا بل نہیں جائی گی بعبدالغفا رخان مرکزالیم اس وقت یہ موقف اختیا رکیا کہ حفرت معنی صاحب کا بل نہیں جائی گی بعبدالغفا رخان مختی سے مولا نامی بوائد کی جائد المن موسلے ہوئے ۔ اس مسئلہ نے نہا بیت طول پکواکہ امیر مرکزات محزت مولا نامی بوائد مواستی دامیت برکانہم کو کھھا گیا ۔ مولا نامی بوائد ما حب کو کھا گیا کہ کو تباید نہ جائی بیتی بر برکواکہ حفرت مفتی صاحب کو کھا گیا کہ مورت مفتی صاحب کو کھا گیا ہوئے ۔ اس مسئلہ نے بہت کا فیصلہ مراکز مول نا کو نہا بیت ذہن کو فت ہوئی ۔ اور نا داخل مورائی ما فیصلہ مراکز مول نا معبدالباتی کا بل جائیں کے بیا نیخ دولانا عبدالباتی صاحب کو کہا ہوئی کے بیا نیخ دولانا عبدالباتی صاحب کو کہا ہوئی کے بیا نے مولانا عبدالباتی مورائی کے بیا نے مولانا عبدالباتی صاحب کو کہا گیا۔

یه ساط بردگرام جبیت که اس طبقه نے ترتیب دیا ح شراییت کوسیاست برفوتیت مہنی دیتا ۱۰ اس براس کھیجہ نے اس بات کواسچا لاکہ دیکھو ہی ۱ نافج عموی توحفرت منتی صاحب ہیں لیکن پالسی کوکنڑول فراروی کرتا ہے اور خرار مخزاہ اسپی بات سنوا تا ہے با ور معنی صاحب کے ساسنے حمزت بزاروی کے موقف کوخوب مرسے معنا کے انگا کر چیش کیا گیا ۔ اور مبدگا نیاں بیل کرنے کا انتہائی کوشش کی گئی جیس میں وہ کسی حد تک کامیا ۔ اور مبدگا نیاں بیل کرنے کی انتہائی کوشش کی گئی جیس میں وہ کسی حد تک کامیا ۔ اس مدعک کامیا ۔

ا کیک فیدسیب میں مرحدیں جب جمعیت اور نیپ کی مشتر کہ حکومت قائم ہوئی تومٹی م سخت کہ میں ان دونوں جماعتوں نے بوم تفکرمنا نے کہا اطلان کرد یا پرحفزت یا بلئے تبعیت نے فرما یک میں جنس منا نا زیب نہیں دیتا ۔ تفکراگرمنا نا ہے تواس کا وہ شرح الم لیتہ اختیار

كمى دىكدات .ميرى مراديهال دەفعلى بىشرىدىن يورىدائدىكالىكىن سے قبل ہوا ڈن کا رخ دیکھ کر، فغا ڈن کی بوسو گھھ کر جمعیت میں شائل ہوئے تھے ۔ اعدان کامقصر وحد می اقداری دادی کا حول تھا ۔اس گروہ نے دیکھاک مارے عزام کے داستے میں آ با با في حجيبة مضبوط بثان كالرح مائل ب الدامول نے وبى اصول ابنا يا حو ايك فوظ فن ا ودمنا و پرست کواپنا ناچا سیٹے تھا۔ وہ یہ کدان و ولوں بزرگوں کے درمیا ب نفرت، کھوات ا وربدگانی کی نا قابل شکست دیوار کھڑی کی جائے۔ چنانچہ وہ اپنے الدول میں کا میاب جی مو گئے جنائے مب بالمسنط کے اندر ہوئی الیت بننے نگا بعن جمہوری متحدہ محاذ تواس وقت بات اور الرحاكن - با با في جمعيت كا موقف ير عقاكد توى اسبل مي جديد اكل کے سات ممبرزی موا امغتی محدد صاحب ۲۰ مولانا غلام خوت بزاروی صاحب . و٣) مولانا عبدالحكيم صاحب - ٧٦) مولانا عبدا ليق ما حب يفيخ المديث والالعلي حقاية اكور وخك. وها مولا ناصد والشهيدما حب، وبي مولانالغمت المترصاحب . وع) مولانا عيدي صا صب بلومیتا نی . توجم ما ت بمران توی اصبی پیشل اسمبلی میں ا پنا گردپ بنائیں رم دہے نام سے جہورے کے لیے بھی ، حکومت کے ظلم اوراسلامی ذفام کے نفاذ کیلینے اپنے سنجے سے بات كريد ا ورمك مين ممارس باس مشيح دين مدارس اورمسا جدي ببي استنفيم میں شابل بنیں ہونا جاہیئے۔ سا لیفرتخرب ہمارے ساسنے ہے حبس کے ساتھ تھی اتحادیا اس اتحاد کا انجام برا ہوا ۔ اور اس سے ہما رسے وین موقف کوشد بدنشان ہوا۔ المذاہم الي سين المريديد بيان وي بات من مروانه الم اين الد الم اللم الدوي اس عرف کے لیئے میلنگ بلائی گئی ۔ حفرت و رفواستی صاحب داست برکماتیم سے زیرمدار يراجلاس بوا . تواس ميكنگ بين جارتعبيت على اسلام بران توى اسبلى مولان اسفتى محمد ومساحب كے موتف كے حامى تقے ۔ اور تين ممران قوى المبل حرت بزاردي كے يوتد مقے كر جمعيت على اسلام دوسری جائلتوں سے انتا و شرکے - ملکوا بنے مشیع سے تن کے لیے آواز لمبد کرے اور

کریں نہ کا دسمی طریعة اپنا نا خروع کریں بہم علم کی جاعت ہیں۔ ہمیں یہ باتیں زیر بہیں دیمیں مولانا اس تغریب میں شرکیے بہت ہوئے ۔اس کوبھی یا رکوگوں نے مولانا ہزاروی کے خلات خوب ایچا لا ا دریات کا بٹنگٹر بنا ڈالا پچراسی دوران جب نیٹش موای پارٹی اور بيليز بارفی بي پېچلىق شروع بوئ تو د لى خان كے تعبولىك خلاف انوا دول بي بيان آنے طروع بصفے بیچھی ولی خان کا بیان مسٹر کھیٹے خلاف اس امغتی صاحب اس کی تا سب كرتے بنال كے اور برولى خان نے بيان دياكہ فلاں بات كا تشريح سبريم كورط كرے تومنتي صاحب كالحيى اس محييق مين بيان اكيا - اسى افنامين جعيت على واسلام كامليك شروع ہونے والی تقی رہا ہاجی نے بات چیڑی کر حفرت مفتی صاحب پالیبی بیان آپ جمعیت کی اف سے ویا کریں ہے بہتھیت کے نظر بی فیشل عومی یا رق کے لیڈر بنیں ۔ ا پ ہوبان دیں جعبت کی عبس شواری سے مفررہ کرکے دیں ہم ولی خان کی اس بات کی تا نید کیوں کریں حیس کے نتیجے میں ان جامتوں کے درمیان لڑا ٹی چڑیا ہے بھیڑا ورواخا ردی دہیں ۔ جی اس سے کیا عزمن ہم آوا پنی جا عت کے دمہ دارہیں۔ آ بجعیت کی بالسی کوسا سے دکھ کر بیان و پاکریں جب الیسی باتیں ساسنے آئی آوان حزات کے درمیان كدورتين بدا بوئي يجدكم إ بالعجمية تو يار في وسان كى بابدى كمات عقداب موطيقه سیاسی اغزامن ماصل کرنے کے لیے سندائے دوران جعیت میں شابل ہواتھا۔ان کے لیے يه با بندى اور دو سپلن نا قابل قبول مقا . وه اقتلار كا مصول جابتا تقا ينوا وجي فتيت پر مجي , لم جائے۔ جب کرمول نا ہزاردی کامتعد اصلی اختلار کا صول دکھا۔ بکر شراییت کا نفاذ کھا۔ ادروه تمام طرعى حدود وقيودكو بقرار كمت بحدث جا عبة عقدكا ملل كانناذ بوجائد. اگراس میں افتدار مے تو بھی مٹیک ہے۔ لیکن شرعی صدود کو بال نے طاق رکھ کرافتدار کا ما مل كرنا ما أزينين مجعة تقے -اور قائد مجعيت ،مفكراسلام معزت مولان العنى محود ما حب ہی ا فتارکے ہوکے زیتے ۔اگرا تندار کے نوابل ہوتے نؤ مو برم وکی وزارتیاعی کو

املام كے لية قرباني دے.

حفرت درخواستی دامست برکاتیم کی تا ٹیدسے نعیا مغرت مغتی صاحب کے موقف میں ہوا کہ دوسری جاعتوں کا تھا دن بھی حاص کرلیا جائے۔ اور حفرت بزار دی نے فرما یا کہ بیں اس کیلے بین کرول گا۔ لہٰذا کی جھے مجبور ذکریں جیں طرح میں نے فرایک میں اس کیلے بین کرول گا۔ لہٰذا کی میں مشترکرا جلا مول بیں نہ جاؤں گا۔ اور اس قت کی بی جمہوری عبس کے وقت کہلا یا کہ میں مشترکرا جلا مول بیں نہ جاؤں گا۔ اور اس قت کی بی جمہوری عبس علی کے اقدا مات میں جا عدت اسلامی ا در دگر بھا حتوں کی وجہ سے شرک میں جوابھا ۔ اور جھیت نے مجھے مستنظی فرما یا تھا۔ لہٰذا اس بھی میرا موقف یہے پہل اس محبی میرا موقف یہے پہل اس محبی میرا موقف یہے پہل اس محبی میرا موقف یہے پہل محبی میرا موقف یہے ہیں۔

اس موقع پرسیاسی عنا مرک سازش زعلی ا در با باشی شیعیت کومجدرز کیا جاتا توباباجی وجمعيت بعيور تما وروجاعت أوثتى اورز برحالات بدا بولي يجزك مغا ويرسول كا كوشش بى يقى كرافسوس تويه ب كديدا يك مازش تقى حجعيت ا وربابا بزاروى كعفلاف حمِن مِي مغاد پرست حبيت مكن يجعبت كوتوارنا ، جبيت مِن انتشار بداكرنا كفا كجرمخالف ساسي اعتدل كالمحل بحيس مين وه كامياب و كفيداس كالبوت ير مها ، ٥٠ ما جہوری متحدہ محای نے جب فیعلہ کیا کہ قومی ممبلی کا ایکا ط کیا جائے ۔ اور مریار فی لینے مران املی کو بجدد کے دہ املی کی کاروائی میں طریب نہوں یاسی چیز کونسلم کرنے کے لعد ومرض من جوبدری ظهر النی کے مکان برجمبوری متحدہ فاذکا ا ملاس مجید بہر بواجس میں متحده عا ذیب شابل بارٹیل سے بمبران اسمبلی اور ممران قرمی اسبل می شریک بوسے جمات املای کے میا رفین احمد دما موب مجی موبود محقے ۔ا وراس طریقے سے نیپ اور دیگری احترا ك لكريمي موجود عظة ميكتك بين باست على توميال لمغيل صاحب في حفزت منتى ما حب سے نمالب بوكرفر ما يا كم محفرت منتى صاحب آپ اپنے گھر كوميا ٹ كريں . آپ كا گھر بھيك بنيں . كيونك آپ کا حما ب دو بھول میں کھلا ہواہے ۔ ہوہوہی ا لغا ڈھے آپ تو بالیکا ہے کر کے

ہما رے ساتھ بیٹے ہیں۔ اورمولانا بزاروی کے بارسے میں کیا کہ وہ عیشل اسبل کا کاردائی ين اسبى كدا درموج دي ميال فيل في جب يه بات كى تومولانا عبالكيم صاحب فرمات بي كم مجے بہت معدا یا . میں نے لیشتویں کہا جفرت مغتی ماسب سے کیاکریں اس کا جاب دیتا ہو-حزیت منی ما حب نے مغولی دیر مکوت کے بعد فرما یا تھیک ہے سواب دے دو. میں نے میاں طعیل ا وران کے رفعا مسے مخا طب ہوکر کہا کر جب حفرت ہزادوی کے یا رہے میں باست على قرمين نے كها مولانا بزاردى ابنى سبيط ير تعبيت علماء كاطرف سے دليكن وہ جمهورى متحده ما ذکے مخالف دہرے میں شامل مرجے مکین تمہارا مرجاجی لیتوب صوب مرحدیں ا وزندف پارٹی کے ساتھ با قا عدہ ووقک میں ساتھ دیتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ تماراس ب دومگد كلاس .آب است كرى خريس بين چودي . خاني بيرى جاعت اسلای کے مرکزی لیڈرج و کال موج د تھے ۔ وہ لاہواب ہو گئے۔ ا درمولانا عبدالحكيم ما -كية مي كوميرى تا تيدمي ولى خان ارباب مكند رخان خليل وغيره في كبايد ورست كيف بي ک با بنے گھر کا بھی خرلیں . د وسرول پر تنقید نکریں جب مولانا ہزا دوی کمبلی میں ا بنا موقف ٹیل کرتے میں وہ بیلن بارٹی کے سابقہ با تقریش کھڑا ہیں کرتے۔اس مسکت جاب سے خاموش تو ہو گئے لیکن سلسل اعراد کرتے دہے کہ جمہراینی پارٹی کی پانسینی کا اید ذکرے اس کو بارٹی سے مکال دیاجائے۔

## مشہوا دیبے محافی الناکو ثرنیازی کے تاثرات

را قم نے یہ انٹروپونو دمولانا کو فرنیا زی صاحب سے ان کے گھرچا کرلیا ہو د رج ما حا تاہیے ۔

" حطرت مولانا غلام عفوت ہزادوی سے میری بہلی ملاقات لاہ مدیمی ہجرئی میں اس وقت شہاب ہرا ، لیریشر تھا۔ مولانا ترجان اسلام میں تھے اکثر تعلمی
معرصے میں ،میں جماعت اسلام میں تھا بھیں کے مولانا ہزاردی سخت نخالف تھے۔
مگر مولانا کی اس زمانے کی تحریروں میں ہمی میرے لیے گوشٹہ التفات پایاجا تا تھا۔
کھی کھی کھی سماجی یا مذہب تقریب میں جمع ہوتے تو مولانا بہت خوش خلتی سے
میش ہے ۔

ناکام قانلول کے سرغن سے نام مولانا غلام غوسن بزاروي برقاتلان صحط كا ايلع تائر مرکا پر توہے مربوں سے بھرسکتانہیں ترب محلوں سے غلافوٹ ڈرسکتانہیں ذركے بندے! البی گیدڑ ہمکیوں کا لسلہ منيم اسلام كوخا مؤسش كرسكتانهسين تری بندوق کے شعلے ، ترے نیروں کا جلال مون می آداکو زیر کرسکتا نهسین سامراجی حاشیه برداد! ذیراکسیان کوئی می مرد ماهد مخرے درسکتابس ابن عجم کی نئی اولا دے کھی قتال كوفى مى اس بات سے اكادكو مكتا بنس کون گول عشق کے بیار یہ جل مکتی نبیں سيدمن بين كوني خفيدا زسكانهين ديكه إ هيوك مسداس بررزان ي اليي آوازلون كون مجي مست مكاتبسي

مرف دیوبندی مسلک دکھنے والے افادہی شرکے ہوسکتے سے بجبکہ کمک میں تبدیلی لانے کے لیے شعبے ، سبکہ کا نب فکر کی حوام کا نے کے لیے شعبے ، سبکی ، دیوب دی تھا مکا نب فکر کی حوام کی منظم جدوجہدسے ہی کا میا ہی حاصل کی حاسکتی ہے ۔ بہی وہ سوچ تھی جس ن کا بہا ہیں ہیں شابل ہوا ۔ بنا ہر میں شابل ہوا ۔

اسی دوربین شریحبی پراکیسوئیره (۱۱۳)علما منے فتوسی نگایا۔اس دوران مي حفرت مولا نامفتي تكود صاحيع ا درمو لا نا غلام عوست بزار وي سع مليّا دلي -مولانا ہزاردی اوران کے رفقامنے ایکسویترہ دارا)علما مسکے فتولی کا نوطس لیا بچونکه برحفرات دِل سے مسروا یہ داری اورجاگیرداری کے نخالف تحقے اور اسلامی نظام معیشت کے نفاذ کے طمبردار سے میری بینوائش تھی کہ پی بی اور جهيت علاد اللهمين انتقابي أتحاد موجاف اس سے ليد ابتدائي بات جيت كلى بوئى - مگر جمعيت جتن كشستول كامطالب كرتى تقى . و كاب شوصا حد كي خيال بين اس كى طاقت سے كہيں جرا مطالبه تا - اس لينے يا گفتگو يا يد تكميل كك زبينج مكى -البكشن كے لعداسمبلی میں ان حفرات سے پھر قریبی دا بطر ہوا بھیڈ ما حب استے تھے کہ جمعیت علماء اسلام سے بی بی بی کی مکومت کے تعلقات خوسٹ گوار دہیں . اور جمعیت الوزلیش کا ساکھ ز دے ۔ اس مقعد کے لیے حکومت قائم ہونے کے كچه عرص لبدر تعبثو صاحب عجم اور حبترنی ( فلام مسطفے حبتو کی منا ) كوان دولون حفرت کے پاس بات چیت کے لئے بھیا۔ان حفرات کو ہماری آمدی اطلاع تقی۔ اسلیغ یہ دونوں ایک سا تفتھے بسٹر تعبش نے اس موقع ہدا یک بہت بڑی رقم ہم دونوں کو حکومت کے خفیہ فنڈ سے دی تھی تاکہ ہم دونوں حفرات کو ان کے مدرسوں کے نام پر پیش کرسکس - مجھے یقین تفاکہ بر دونوں بزرگ مدرسوں کے نام براس سرکاری ا عانت ( رشوت . آتی ) کو تبول بنیں کریں گے ۔ میں نے معبوماً ،

يس في عدد الوب خان مرحوم سے بات چيت كى۔ اسلامی محاذکی جانب سے بڑے بڑے مہروں میں لاہور کے عل وہ جب و کا نغرنسیں کی گیں ۔ان جسول ہی کچی ان بزرگوں کا ما بھرمیتا۔ یہ ہما ہے تعلقا كى است ادائقى - سماد سے قریب لغا ول ا وراسترك كا ایک مرحلداس و قد ملیش اليا حبب باكستان مين متعين امريكي سفيرفا دليند في بكستاني سياست مين حصرلينا خروع کیا۔فارلینڈ کے بارے میں یہ بات تمام سیاسی جماعتوں کو معلم تفک وہ سی آئی۔ اے کے دکن دکین ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سٹر معشو سے میرے تعلقات استوار ہو چکے تھے۔ اگرچ میں نے اس وفت میں نے باتا عدہ پاکستان سپ پلز بارٹی میں شمولیت اختیا رہنی کی تھی جمعیت علما اسلا کے بزرگوں سے مجى راه ورسم تقى - فارليند بهى جب فوك دوستول مين شايل سخة -اس ليفان كى طرف سے کوئی نقاون ندبل سکتا تھا ۔ مگرمولانا ہزاردی اورمولانامفتی محمد ما حدیث امریکی سفیر کے خلاف برہرے شمشیر تھے بچائخہ ہم تینوں نے فارلینڈ کے خلا ز بردست مهم شروع کی ۔اسی زمانہ ہیں جمعیت علماء اسلام کی آئین شرلعیت کا نغرانس موچی دروازہ میں منعقد ہوئی اورایک تاریخی جلوس تھی کا لاگیا بھیں میں جمعیت کے کادکوں ا درلاہورکے شہریوں نے شرکت کی بیں بھی اس بیں شابل تھا۔ حبوسیں فادلينرك خلا ف نغرب لكل في احتجاج بول دات كوكا نفراس بو أل جمعيت كے أكا برين كے علاوہ ميں نے بھى اس بطے بس خطاب كيا .اس دودان دونوں حفرات کی بے حد خواہش تھی کہ میں جعیت میں شامل ہوجاؤں ۔ لیکن میں ان کا احترام کرنے کے إ وجودا ور ديوبندى مكتب ككرسے تمام ترديني قربت كے إ وجود نسبتا أيك عوامى سياست ميرحقد لينا چا بهتا كا يجس ميركسي مسكك كي جها پ نه دو-برجيندكه جعیت سامراج دمتمن تنظیم تھی ۔ اور علما وسی کی وارشت کی اما نتدار مجر تھی ۔ مگداس میں

سے اس کی اظہار کھی کرد یا تھا۔ لکین وہ اس پر لبغد کے کہ ہماری طرف سے یہ کام مزود ہونا چا ہیے میجب ان بزرگوں کی نعدمت ہیں پہنچے توجنوئی صاحب نے مرشر بھڑکی طرف سے پیش کردہ رقم پیش کی جوایک زیخطیرتھا اور کہا کہ حضور یہ آپ کے دینی مدادس کے لیے چندہ ہے ۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق خرچ فرمائیں ۔ تومولانا ہزادوی نے فرما یا کہ بھائی میرالڈکوئی مدرسہی نہیں ، اور تھزت مفتی صاحب نے بھی وہ رقم لیسے سے بھی سے اسکار کردیا۔ بعد میں سیاسی امور پر تباد او خیال ہوا ، ان دونول حفرات نے ہما رسے میاسی نکھ تو نظر پر عور کرنے کا وعدہ کیا۔

کھراس کے بعد صفرت منی صاحب الپذلیش کے قرب ہوتے ہے گئے اور ولا نا ہزارہ ی ہوخا لیسٹا دہنی سیاست کے علم وارتھے۔ اور تعا و لغواعلی المبران کی سیت کا عزان تھا۔ ان سے ہما لا دابطہ گہرا ہوتاگیا۔ وہ قوی ہم بی بیس پاکستان ہے بپزیار ٹی پر محنت سے سحنت تنقید بھی کرتے مگرا چھے کا موں کی تولیف بھی کرتے ۔ بھٹو ما حب کو مشور سے بھی وہتے مگر کوشٹ کرتے کہ حکومت کے ذائع ووسائل کو اسلام کے لیے استعمال کرنے کی کوشش گریں ۔ بھٹو ما حب سے ان کی البی کئی ملا قائیں میر ہے ذہن عین ہی ہو میری موجو دگی میں ہوئیں میں ذاتی فور پرجا نتا ہوں کو امیوں نے وزیرا منظم میں ہی ہو میری موجو دگی میں ہوئیں میں ذاتی فور پرجا نتا ہوں کو امیوں نے وزیرا منظم میں با ہی ہو میری موجو دگی میں ہوئیں میں ذاتی فور پرجا نتا ہوں کو امیوں نے وزیرا منظم میں علف کے لئے تشریف لاتے توان کی جب چھٹوں سے میری ہوتی ۔ درخواستیں اور کو فاق کا کر دستے ۔ یہ اپنے ملئے والوں کے با دسے میں یا ملقہ انتخاب یا دوسر سے کوشن کان کی درخواستیں ہوئیں مین کی وہ مجر لیورسفار ٹن کرتے کمبی ذاتی فا ڈرسے کے لئے گوگوں کی درخواستیں ہوئیں مین کی وہ مجر لیورسفار ٹن کرتے کمبی ذاتی فا ڈرسے کے لئے کوشن کانور کی۔

ایک الزام کا بحاب مولانا ہزاددی کے داما دجناب یوسف خان ماحب جو اس وقت فیروز کسنز میں ملازم تقے رہنا ہت ویا نتزلزا و رمحنتی آدی تھے جب میں وزیرا فلا

ولشریات کلی تفا۔ مجھے پہ چلاکہ پرنگنگ کا ربولیٹن میں ایک اسای خالی ہے۔ تو ہمی مولانا نے اینے دا ما وکی سفادش نہیں کی بلکہ چیں گھریں کھی کھی مولانا فرادوی کے ساتھ مشکر کہ ملاقاتیں ہوتی تھیں ۔ انہوں نے مجہ سے کہا میں نے بوسف خان کی تقردی کر دی ۔ اس لیے تنہیں کہ بوسف خان صاحب مولانا صاحب کے دا ما وہی ۔ بلکہ مولانا نے تواپ نے ادا ما وکی سفادش تک نہ کی تھی ۔ یوسف خان کو محنت ، مگن ا ورجا نعشائی نے اس مقام تک بہنیا یا تھا ۔ ہوا تفاق سے مولانا فرادوی کے داما وہے کیکن یادلوگوں اس مقام تک بہنیا یا تھا ۔ ہوا تفاق سے مولانا فرادوی کے داما وقعے کیکن یادلوگوں نے داس بات کا تیکن گوری کے داما وقعے کیکن یادلوگوں کے داس بات کا تیکن گوری کے داما وقعے کیکن خواہ دوا ڈیا گئی دورکا داسط بھی نہ تھا۔ اس ذمانے میں ہرنشنگ کا دبولیشن کے مفیرکی تفواہ دوا ڈیا گئی ہرارسے ذائد زمتی ۔

کومت سے فا کرہ امٹا نے کا اگر مولانا ہزاروی ہرا لزام لگا یاجاسکتا ہے تو وہ مرکاری جے وفو دیس شمولیت کا ہے۔ یہ وفؤدمیری قیا دت میں جا تے تھے۔ بلکان و فودیس مرف مولانا ہزاروی نے ہی شرکت نہیں کی بلکہ حضرت مغتی ماحب اور دیگر حضرات بھی شابل ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت مفتی ما حب صوب مورسر حد کے وزیراعلی تھے۔ مرکاری جے و فد کے اداکین مرف جے ہی ا دائین کرتے بلکان کے ذیر باکنا فی مواقف اور مفادات کی نرجانی کھی محولانا ہزادوی جم ہر طرح سے اس کے ایل تھے۔

مجے شاہ خالد سے منی ہیں ہونے والی میٹنگ آج بھی یا دہے جی میں مولانا ہزارہ کا اسلام المرادہ کا میں میں مولانا ہوں ہے جی میں مولانا کی جیسے میں مولانا کی جیسے گفتگو سے شاہ خالم مرحوم بڑے متا زہر سے مولانا کی وجہ سے مجھے ذاتی طور برمعلوم ہے کرا ہنوں نے حکومت وقت سے ایک پیسے کا بھی فائدہ ہمیں اٹھا یا جو تنخواہ قری سمبلی کے ممبر ہونے کی حیثیت سے ملاکرتی اس میں سے مجربعوں تحقین اور

جزل منیا الحق ساسب کو کمانڈرائیین مقرد کیا تومولانا ہزاروی نے اس کی نخالعنت کی کیا یہ بات صحیح ہے ؟

حواب، جي يان يربات درست اورمولانا بزاردي كاحيال تفاكر جزل منيا والحق ما جاعت اسلامی کے ذہن کے آدی میں اور مودودی صاحب کے لٹری کے سے منا ثر میں۔ اس كا تبوت معى مولانا بزادوى في يبيش كياكرسب حبرل منيا والحق كما تذر بن كے توالبوں نے ایک فوجی تقریب میں مودودی صاحب کی تنہیم القرّان کے نسخے فوجی اضران می تعتیم کیے -ادوايشا بوجاعت اسلاى كابختروار رسالهد اسفاس كاروا في كوشائع كيار مولانا بزاردی اینیا سکا ده مثاره لے كرائے اوكھ وماحب كودكايا اوركماكراس سے ماف يترملك ب كرحزل منيا والحق ميامي ذبن دكھتے ہي ا ودا يك مخفوص جا عت سے متفق ہي ۔ اليسية دى كواتنے بيسے مفسب برفا لڑكرنا مناسب بنیں ا ود مكومت كے ليے مجے خطرے سے کم زہرگا کھیٹوساسب نے اپنے معاون فسوسی یوسف نے کو کم دیار دہ اس سلطین جرل منیا والی کوخط مکسین حس میں اس واقع کی جانب توجہ مبدول کا فی جائے ۔ یگی یا وزياعظم كاطرف سے جزل منياد الحق كى جواب طلبى تقى يوزل منياد في جو بواب ويا و مجم ييل في برا باتنا - البنول نے کہ کا کہ میں نے مولانا مودودی کی تغییر کے نسخے فوجیوں میں اس لیٹے تقیم کیے کہ وہ میرے نزدیک مذہبی کتاب ہے اورعالم کا تعنیف ہے میراؤہن اس وقت بولانا مودودی کی طرف ایک سیاستدان ہونے کی طرف بہنی گیا۔ لیکن آ نندہ میں اس کا خال د کعول کا بهرال بات ای گئی بوگئی - مکوس وا قعرص مولانا برادوی کی دوربین فراست كا ندازه لكا ياجا سكما ب كركس طرح ايم بهو في سے وا تعدسے ابنوں نے متقبل كے مالات كا انداز ه لكاليا۔

مسوال محب مسرم فی مرزائوں کوغیر مسلم اقلیت قرار دیا اور د متخط کی تو مولانا هزاردی کے ساسنے کہا مولانا ہیں اپنے موت کے پروائے پر وستخط کر رہا ہوں۔ دینی ملاس کے طلبا کو وظا گف و یتے تھے ہو برا بریا بندی سے اہیں ارسال کوہ یا

کوتے تھے ہو دان کی صروریات برای مختصری داکیہ مرتبر میں اہیں ملنے کے لیاجے لیے

مجد سمنڈی کی سجد میں بغیراطلاع کے بہنیا و دس بجے کا وقت تھا جعد کا دن تھا برائی اللہ معربی کے اندوا کی کمرے میں رہائش پذیر تھے۔ اس وقت وہ باہر او بٹور پر لیائے کہرے

مجد ہی کے اندوا کی کمرے میں رہائش پذیر تھے۔ اس وقت وہ باہر او بٹور ایس نے کہا کہ وارد

دھو د ہے تھے۔ جبم پر فتی میں رہائش پذیر تھے۔ اس وقت وہ باہر او بڑی میں لے گئے

دھو د ہے تھے۔ جبم پر فتی مون ایک بنبلد با مذھ رکھا تھا ۔ تھے اچا نک وارد

ہوتے دیکھا توا بنی محفوص بیٹا مثت سے میرااسنت ال کیا ہمجے اسپنے کرے میں لے گئے

اور وہ شہور جبر کہا ہوئیں نے اپنے معنون میں بھی اگر پر کیا تھا۔ مولانا نے کہا کہ بیازی ما اداری کھی

ہر نے ابغہ میں تومیری شا مدار کو گھی و کیھ کی ہے۔ اب یہاں پنڈی میں میری شا مداری کھی

ہمی دیکھ لیں ۔ یہ کا لعنین کی الزام تراشیوں کی طرف امثا رہ تھا جن بیں کہا جا دہا تھا کہ مولانا

مسوالے ،۔اس دولان میں نے کو خریازی سے پیچاک سی ارمین قادیا نوں کے ساتھ اسمبلی کے اندر بال معرک لواگیا جس کا ، سمبر کو نیسلہ ہواکہ قادیا فی غیرسلم ہیں ۔ یہ بل بالونا بزاروی نے بیش کیا مقار آیا یہ سے ہے ؟

شی نے مولانا کو فرنیاری سے دومراسوال یہ کیاکر جب معربعی ماحب نے

### مكتوبرًا ى حفرت مولانا محد ومضان ما حديميا نوالى)

نیچ جوخط و یاجا رہ ہے بر حفرت مولانا محد دمشان صاحب میا نوال کا ہے جو مجعیت ملادا سلام کے صغب اقتل کے دہنما ہیں ۔ مہن کی بعیرت کی وجہ سے ہر دورمیں مولانا مجعیت کے مرکزی عہدوں پر فائز رہنے ۔ ا ورجب تشکیل جدید ہوئی اس میں بھی شابل تقے جملس الاس میں بھی شاب میں ہیں نے ایکس مولانا محدوث میں میں نے ایکس موالانا محدوث میں ہیں ہے دیکس موالانا محدوث میں میں نے ایکس موالانا محدوث میں میں ہے اور کی اس میں ہیں ہے دیکس موالانا محدوث میں میں ہے ایکس موالانا مولانا محدوث میں میں ہے ایکس موالدے مولانا محدوث میں میں ہے ایکس موالدے مولانا کو مولانا مولانا مولانا مولانا محدوث میں میں میں میں ہے اور ہے۔

مكرى جناب سيستغدا حدثاه صاحب آسى دامت بركائكم داملام مليم -خيريت ما بنين مسؤل بول - اموال آنك آپ كاگراى نا مركا فى عرصه بواكم موصول ہما ۔ جا ب میں بہت ہی تا طیر ہوگئ ہے۔ جین کی معدرت جا بتا ہوں عرف ہے کا حفرت مولانا فلام عوث بزاروى ما حب سے يہلى من قا ير الله الله ميں ميا نوال ميں براتى - وه ايك پر دگام کے ملیعے میں ہمارے بچا مونی خبرتحدما مب کے پاس مجدِ ذرگاں میا نوال میں تغریب لا في تقد بهارا ا درموني خير عمدها حب كا كفرها وسي على مبندا وربائحفوس مجلس احواسك علما ومعقولت كالكو عداددسكن بنا برا تفاء كيونكر بقيد شهرسلم ليكى تفاء احراد كى سخت فكرفتى .. موتى مشير تمدماسب ا وربم احرارى كق مولاناكل شيرما حب مرحوم بمولانا سيدعلا الثديثاه کخاری ، قاحنی اسان احمدصاحب شجاع آبادی دمولانا عمد عی جالند بری ا درمولانا میسید لرحمٰن لود حیالزی اوردیگرا مزارلیڈرسب کا ڈیر و معرفی غیر محد زرگر کامسکن ہی تھا۔ میں اس وقت كا لبطم بختا- مدرسيمعين الاسلام مليلي خيل ، مولا نامعنى عمود صاحب مرحوم ، مولا نالعمت الشرشاء ماحب ایم این است کول شورهٔ مدری کی موقوف علیه کی کتب پر مقتا کقار میں نے مولانا پرسوال کیا که حفرت اس موجوده دور کے جدید مہتھاروں کے مقابلے میں ہماری کلہاڑی کیا کرے گی عضرت بہت زیرک اورما مزجواب تھے۔ زیا یا کہ شیک شیکوں سے ،جہازجہازد کیا ہے سے ہے ؟ حجاب، جی باں امیری موجودگی میں بھٹوسا حب نے کہا تھا۔ یہ درست ہے۔

HARRY CONTROL OF THE PROPERTY OF

STEEL STEEL STEEL STEEL STEELS

کی بنا د برتھا۔ نیب جعیت کے واستور کے مطابق تمام سائل میں تا مید کرے گی -ا در حفرت بزاروی کی مخرز بربی کر جب یک وزیرا علی مجعیت کا نه بر معابده برعل داند تنبی ہو سکے گا۔ شرط منوائی تھی کہ وزیرِ اعلیٰ جعیت کا ہر۔ نیز معا ہدہ میں ایک سٹق پر بھی مقی کرجانین سے جواعلال بھی ہوگا مولانا ہزاروی اورمولانا عبیداللہ اقدا کے متورے ے ہوگا ۔ ابتداء اختلاف کی اس شق سے ہوئی کہ ولی خان نے ملتان کے ہوائی اولے پربیان دیا کہ ہم بھٹو کے ساتھ مارشل لادکی تائید جارہا ہ کے یا بند تہیں۔ یہ بیان اسکے مبعیت کے مشورے کے بغیر دیا۔ جبالی حفرت ہزاروی نے اس ون تمام اخباروں میں بیان ویاکہ ہم وعدہ کے یا بند ہیں۔ ہم علمان ہیں۔ معابدے کی خلاف ورزی کر کے علم اس واراهیوں کوشرما منہیں بہا ہتے مجمع سفرت مفتی صاحب کے مشورے سے ولی خان نے دومرا ترمی بیان دیاکہ اگر إ فی کورٹ کا ج فیلد دے قرم إ بند بوں گے۔ مولانا بزاددی فے پیربیان دیاکہ بن الاقوای کورٹ کا جھمی اگرمعا بدے کے خلاف فیصلہ وے جعیت طا ﴿ اسلام مِحْرِمِي ابنِے معا بدسے کی پابند دہے گا یہی اختکا ف بڑھناگیا ۔ جعیت علما اسلام کی مرکزی علی شواری نے مجھے مولانا ہزاردی اورمولانا مفتی محددما حب کے درمیان افہام وتنهيم كع ليض مقردكيا يمبر عدا تداميرين شاه كيلانى ا درقارى عبالمين ماحب كويندى أقي بوف حزت بزادوى كوسائق في كريشا وروز برا على حفرت منتي محددك ر الن كا ، پرمغرب كے وقت بہنچ عثار كى نماز كے لبد تقریبًا عمن جار بج بكر بيط ہے۔ بزاردى ماحب كامنتي ماحب برسوال يرتفاكه جاحتى حيثيت مصح بجواب بمكروينا برتاب-آپکوں ولی کاتا میدمی ویتے ہیں۔

مہہ جب معاہدہ یہ ہواتھا کہ پالیسی پرا فرانداز ہونے والا بیان بغیرمٹا درتی کیٹی کے جا رئ نہیں ہوگا ۔ تو ولی خان لے ہم سے مشورہ کیئے بغیران کورا یا پہوان خی شاہی مفکرو ذہین تھے رحفرت ہزاروی کوا ورمیں طمئن کرویا کہ اُٹندہ ایسانہیں ہوگا ۔ معوبری اسمایی ے، ہم ہوں سے گلاکر نتم ہوجائیں گے۔ آخوی فیصلہ کلہاؤی سے ہوگا یہ کھا ہے ہیں جب جمعیت میں اسلامی ملتان میں ابتدا ہوئی۔ ہیں اس وقت سے موادنا کے سابحہ ہی جعیت ہیں شابل ہوا۔ حفرت موادنا بہت مخلص ، ایشار جینتہ ، جفاکش ، و بی غیرت اور جمعیت کے مما بل اور بہا درا ورجری عالم وین تھے۔ موادنا اور مراسیاسی ذہن انتحا واور مسلک علماء ولو مذکا سو وفیعد المحا و محقا۔ مودودی کے متعلق جب موادنا سحت ترین مکھتے تھے۔ میڈگوں میں جب ان پراعزا من ہوا تھا کہ آپ بحث ترین مکھتے ہیں قویری پوری تا ٹید حفرت ہواروی جب ان پراعزا من ہوا تھا کہ آپ بحث ترین مکھتے ہیں قویری پوری تا ٹید حفرت ہواروی کے سابحہ ہوئی تھی ۔ اورکنی و فوج فرت کے سابحہ طان فات میں آئیس میں تبا و اور خیال کر کے سابحہ ہوئی تھی ۔ اورکنی و فوج فرت کے سابحہ طان فات میں آئیس میں تبا و اور خیال کر کے دو تو ہوام میں مقبولیت مامیل ذکر سکے۔ اورا سادی قوم کو یہ گراہی کو دودی اورا س کی وہ عوام میں مقبولیت مامیل ذکر سکے۔ ورز سادی قوم کو یہ گراہ کو دوری گے۔

منت الام مجعبت طاداسل کی پالیس دیمتی کربوجاعت ابھاکا مکرے اسے اسچاکہو۔ اور جو بلکرے اسے نلط اور براکہو۔ قرآن پاک کے اصول کے مطابق ۱۰ نقا و ہوا سالتے والد تنقطی کے الخ ۱۱ مجعیت کی پالیس کقی۔ مول نا صاحب مودودی کوامر کیر کا ایجنے اور وظیعہ خوارتھور کرتے تھے۔ اور جمعیت کی اکثریت کی تا ٹیدان کوحاص کھی۔

ا کیک سوئیرہ علماد کا فنولی : فترے کے مقرک جو کلہ مودودی امریکن بلاک تائیہ پرکر رہے تھے بھیڑے سوشلام کے نفرے سے مقرک جو کلہ مودودی امریکن بلاک تائیہ پرک رہے تھے ۔ اس وقت جمعیت کے سامنے بھیڈ کا کوئی نفرہ ایسانہ میں بھتا ہیں کی وجہ سے اس کو اسلام سے خارج کیا جائے ۔ اس لیے جمعیت علماء اسلام نے اپنا دمینی فرلیندا واکرتے ہوئے فتولی کی مخاصل کی کہ یہ فتولی دمینی اور شرمی لفظ میکا ہ سے نہیں بلکہ سیاسی سا ذش کے بخت امر کمی کے اشارے پرجاری کیا ہے۔

اد نیپ کے سا تھ جوجیست کا پانچ مکاتی معاہدہ ہوا تھا۔ وہ اسا می نظام کی بالاوسی

چذہ جا عت کے لیے پہلے ہی وورہ میں لائے۔ اورجاعت کی پالیسی کے متعلق کجیٹیت جزل سکرٹری کے آنے لگے۔ کچھ لوگوں کو خدشہ ہوا کر حفرت ہزار دی جیشیت جزل سیکرٹری کہیں ولی سے معاہدہ کےمنسوخ کرتے کا علان دکردیں ۔ حفرت مفتی صاحبے ٹوٹامدلول کے ذریعے مرکود ہاکے قاری عبالسمین رغیرہ اور ملنان سے شیخ لیقوب وغیرہ کے ذراید کھاجا بسکے ذرابع حفرت امیرسے درخواستوں ا دربیا ناست کے ذرابع مطالبہ کیا کہ جزل کوننل کا اجلاس بلاکرمولانا بزاروی کے سیکرٹری جزل کے جدد کی توٹین کرائی جائے۔ ورندمنتی صاحب کی بالسی کی رجہ سے اس عہدہ سے بٹنا یا جائے گا۔ ملتان میں املاس ہوا۔ کوشش کے با وہود حفرت ہزا دوی اجلاس میں سٹریک رہر ہے میں جفرت درخواستی ا ورمولانا عبیدانشها حب الزرحفرت بزاردی کے موقف کی تا شدیں تھے۔ انسوس کہ محفرت ہزادوی نے مشرکت مذکر ہے بہت بڑی فلطی کی راس سے بہلے کھی ایک اجلاس میں شرکت ند کی۔ باشیکاٹ کیا۔ میں ایک و فعرصرت ورخواستی ، مولاتا منان محدما حب اور مولانا محد عبدالشر بكروالول كول كراسل آباد كيا - تين ون تقريد رساع - ايك ون علم قالاى فمارين كحياس بم سب حزت بزاروى كامنت سماجت كرسان رسب كراكب اختاف مچوڑی جا عت میں اَ جائیں ہوآ ب کہیں گے دہی ہوگا ۔ ایک دات حفرت ہزادوی کے ہرسٹل کے کرے میں بیٹے رہے کہ آپ نظر تانی کری مجرتبسرے ون مدرسرفرقانیرس حفرت بزاردی کی میں مفتی صاحب الور مولانا خان محدصاحب منت سماجت كرتے رہے۔ حضرت مفتی صاحقیج اتنا تک کہا کہ آپ جمعیت کے بلیٹ فارم سے جھی سر دودی کو کہیں ہمیں كونى اعراض بين بوكاء تين ون كاسلسل جدوجيدك بعدم ناكام والين المع محترت مراردی لمبندرے کہ آب دوسری جاعتوں سے اتا وختر کریں۔ امنوس ہے کہ حفرت فراد کا نے ہاری اِستہیں انی . اگروہ اجلاسوں کا اِٹھا ف ندکھتے . بکہ جاعت کے اندردہ کر ا خلّا ف کرتے۔ ملیحدگی کما علان ر کرتے توجاعت کی اکثریت حفرت ہزار دی کے ساتھ ہوگے۔

توین اکثر دین مسائل میں علماء کی تا شید کرتی دہی پنیشل اسمبلی میں انفرادی ملکیت کے خلاف فالباً مواحثًا نیپ کی طرف سے کوئی تقریر نہیں ہوئی۔ البتہ تقریک ختم خوت کے محق پر بزنجو نے البتہ تقریک ختم خوت کے محق پر بزنجو نے البتہ کا مفت کی تو ولی خان نے اس کو کہا کہ یہ دمینی مسئلہ ہے۔ آپ خواہ نخوا ہ اس میں کیوں ٹا نگ اولاتے ہیں ۔ البتہ ولی خان سیکو ارازم کا جامی تھا۔ اوراس کی مراد خدم ہیں سے اکا رمنیس کرتا۔

كرجميت مركزى مكومت ميرك بل ہوجائے۔ ساری عربم نے ارتبیں کھانی تا کرما تھیوں کے کام ہوسکیں مفتی ماسب و لی منان کے منیالات سے متفق ہوکہ مرکزی حکومت میں شولیت کے خلاف محقے کے مرکز كى فلط باليسيول كى مجريس حايت كرنى يرس كى - يا خاموسش ربها بهو كا يجعيت كى ياليسى كيمتناق اسلام كبا و بوال مي مفق صاحب ك كرے مي جيت كى مركزى على الورى كا امكان مواتفا حفرت بزاروی کی دائے یکنی کرجدیت کوهلیمده ا بے پلیٹ فادم پر کام کرنا جا ہیئے۔ جہوری ما دیس شرک نہیں ہونا جا ہینے بہشوجہوری آومی ہے۔ ولائل سے بات تسلیم کرتا ب- اوراً تندوالكش كے ليئ جمعيت كو تباركزاما بيئ ميد مرس ميت باقى ساتھيوں كالله يهی که اس طرح بها داکوئی وزن نبس بوگانهم میکوست می د الوزایش می رحفرت بزاد وی اینی رائے پرلیند سنے کواس میں مود ودیت کافائدہ ہوگا۔ میں کسی طرح کھی دوسری جما عتوں کے ساتھ اتحاد کے سی میں ہیں ہوں رسب سے بڑی وج بو حزت بزادوی کی جاعت کے سائد انتلاف كى تبى - وه يرتقى كرحزت مفتى صاحبے وزيرا على بنے كے بعد مجا عت سے در خواست کی که دومنعب مجد سے نبی سنجا لے جائے ۔ وزیرا علی کا کام زیادہ ہے۔ اس لیے جزل سیر طری ا درمتنب کیا جائے ۔ جماعت کی بلیں شورای کا اعباس مدرسہ فرقانيه بندى مي بها عباعت في منفق طور يرحفرت بزاروى كوجز السبكر فرى منتقب كرويا - حفرت بزاروى لے لاہورسے كامي ك ايك ودره كيا - تقريبًا بيش بزادرويس

مكتقب كم المحفرت مولانا غلام غوث بزآردى بنائم جناب محتم طارق خان مواتی

حضرت مولانا فلام عوف مزاروی نے قادیا نیت کے ملاف جس طرح موقع ممل کی مناسبت سے کام کیا۔ شاید کوئی دو مرا ایسا نذکر سکے ۔ خاب خان عبالقیم مرحوم موضع سعنیدہ کے رئیس تھے۔ اور کا نگرلیس کےصف اوّل کے رہنما تھے۔ اِن کے ساتھ مولانا کے قریبی تعلقات تھے۔ اور ایک وجر بیکھی کھم وروم خان عبدالمتيوم خان كى برا درى بي كهر قاديا فى مجى كقه \_ توجب كو ئى اليا موقع أتا-نؤمولانا بزاردى مردوم عبدالقيوم خان صاحب سےان قاديا نيوں كامقابلركرا تے۔ يونكم عبدالفيوم خان صارحب سواتى خاندان من طاقتور ، قابل عزات اورقدا ور شخصیت محقے ۔ تواس وج سے مرزا نیوں کو اپنے عزائم میں ہمدیثہ ناکام ہی ہونا يرُتا - جكرسوا في خاندان مي كي اليه لوگ تف يوسلان برت ك إ وجد مرزائیت اوازی کا بوت دیتے۔ بلکہ ان میں سے ایک مشہورماحب نے مولانا ہزاروی کوحرف اس بنا پر مرکزی جارج مسجد ما بسپرہ میں جمعہ نہ پڑالے نے د یاکه مولانا مرزائیوں کے مثلا ف تقریر کیوں کرتے ہیں ۔ ا ور برحفیقت ہے کہ ملانا اگرایسے ذکرنے توسواتی برا دری کی ایک بہت بڑی تعادا در بڑے بڑے لوگ قا ویا نی موجا ہے۔ نیچے وسیفے گئے ایسے ہی خط کو درج کیا گیا ہے۔ جس میں آپ پڑھیں اور تخزیر کریں کہ مولانا ہزاددی کی سوچ کیا تھی۔اور کس طرح مرزا میت کے تعاقب میں رہتے تھے۔ اور حود ور کروں سے ملتے اور دوستوں کے پاس مل کرما ہے۔ یہ فخ نہ کرتے کہ میں ان لوگوں کے باس جاؤں ومیری توباي ب - ميخط حو درج كيا جاد إ ب حباب ماجى محد طا دق خان سواتى حج دزادتِ اعلى كے بعد قائد وہ ہوستے ۔ بہرِ حال اسمری جلد ہی ہے۔ ہیں خلق ترین آوی مجتنا ہوں با دران کا اختکات ا درکھ فرکی تھایت اخلاص پرمبنی تھی ۔ ا درہیاسی بھیر سیجی ان کی تمام جاحت کے عہد بلالان سے ڈیا وہ سمجت ہوں ، وقت گذرگیا ہے ۔ الشرنعا لی لغز شوں کو معاف فرمائے اور آئدہ دین قدیم پر سطے کی توفیق عطا فرمائے ۔ فقط والسلام ۔ حبلہ احباب یا کھٹوص مولانا غلم سرود ما حب کو سلام پہنچے ۔ شمد رسفان غفر لؤ بھم خود ہے ہے۔

THE HEAVEN WE HAVE TO A THE SHEET OF THE SHEET

شرق بھی ہے۔ اللہ تعانی آپ کے فراہدا ہے دین کی ترقی کا زیادہ سے ریادہ سامان فرمائے اور خان مرحوم کی روح کو نوکشس رکھے۔ المبین - السوسس کر سعنیدہ کے ہمارے نیا رہے بزرگ ختم ہم میکے ہیں۔ اب اللہ لفائی ان سے کا کل آپ سے لیں ۔ آئین

نشط خا دم غلام عوست بعبّم خود مرکم جولا فی منطقه

حفرت مولا ناعبلالہم اشعر صاحب ہو ما کمی ختم مبوت کے ممتازا ورم کڑی رہنما ہیں جن کی خدمت اظہری المشس ہیں ۔ آنہیں مرزا شبت کے خلا من النائیکو ہیڈیا کہا جا تاہے ۔ بچونکہ جاعتی شجے پر مولانا ظام خوش ہزاروی کے ساتھ طویل رفاقت ہے۔ سفر وحضر میں ساتھ میں ساتھ ہیں ساتھ دہیں سے - قا دیا شبت کے طلا ف محاذ کو متح کی رکھا - ان کا خطاعی آپ پر احد لیں جیس سے موالت ا ہزاروی کی شخصیت پر ردمنی پڑتی ہے ۔ اورمولانا کے مزاج کو سمجھنے میں مددماتی

گرائ خدرت جناب شاہ صاحب زید عناظیم الملام ملیکم ورحمۃ النڈ وبر کا تھ'۔ مزاج گرامی الآپ کا خط پہلے ملا لبدیں آپ سے ملاقات میں برش کیا تھاکہ مکتصفے میں بہت سست ہوں۔ مولانا ہمارے ال بنیا دی بزرگوں میں تھے۔ جن کے علم وعمل ا در بہا دری نے ہیں مثا ٹرکیاہے۔ آپ کا عزم میں تھے۔ جن کے علم وعمل ا در بہا دری نے ہیں مثا ٹرکیاہے۔ آپ کا عزم عبدالعقوم خان مرحوم سفیدہ کے صاحبزادے ہیں۔ ان کومولانا نے تحریر فرمایا ہے۔ خط ملا خطر ہو۔

خادم ظلم عوْث بزاددی - از ما ننهره -برا درعزیزخان طادق محمد صاحب زید کرمد وعدهٔ امین

السلام عليكم ورحمة العد وبركاته -مرے معزز کھائی ! آپ کو اللہ تعالی دین کا سچا سا ہی بالے اور جس کام میں لگا دکھا ہے۔اس میں اور کھی برکتیں نصیب فرما نے۔ آ مین میں وصد سے آپ سے ملناچا متا تھا۔ لیکن فروم د بات مرف یہ ہے کہ ا ب سفیدہ کک پیدل آنے جائے کی ہمت کم ہوگئی ہے۔ لیں آخری مغر تھا۔ جو میں نے سفیدہ کی طرف بیدل کیا۔ وہ محترم خان مرحوم کے جنادے کے لیا تھا۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا کشش گفتی کریں بھزیں دوسرے محلوں کے جناز وں میں شریک نئیں موسکتا۔ مک بور کو پیدل نئیں جا سکتا۔مگر يهارك لين توفيق موكن -ايك عكمت و يافق كرميرے مانے سے خا مرحم کا جنازه مرزا بول کی مزکت سے کی گیا۔ ده دور بیٹے گے ورو وہ شرید ہوتے۔ اور مرحم ایوب طان ملک بوری کو بنگا مرکزا براتا۔اور می آی مقیں جو زبان مرمن کی جاسکتی تعیں۔ یہ ترمیں نے اپنے دل کی خواہش پوری کی اگر ب يع ليناس ليه كرير ب كرات كوآب جدى تشرفي لے محف ور فريس مل كفا . آج میں خالسنہوہ میں ہوں۔ اور کل دوجو لا فی مجی مانسپرہ میں ہوں۔ اگر تخلیف کری خانبر تشرليف لائي توحفرت مولانا محمد عبدالته صاحب خالعكى اطلاع يرحاهر موجا وُن كا . امیدہے کراس کو کسی تکلف وقعنع پر محول ناکریں گے۔ میری عادت یہی ہے کہ دو ستوں کے ہاس خود جا کا ہوں۔ بلا کا تہیں۔ مگر مجبوری عرض کردی ہے۔ اور

اس پر جزاک اللہ کہا اوروہ نظم اغد لے گئے۔ اس کے لبدہم نے اس العفال میں اکل کا بیان دیکھاکہ میں نے اپن طرف سے میں بکد سرزا تا ویا نی نے خطبة العاميہ میں حضورعلیہ انسلام کی روحا نیت کو ناقص ا وراپنے کو کامل کہا ہے۔ ساتھ ہی خلبۃ العامیہ کے منحات کے نشان لگا کرمفتی ما حب کو دیدیا۔اب اس بوج کے بعد اورمر زانا مرکے یاس کوفی جواب ندمھا۔ بہت والل اور بٹرمندہ ہوا۔اب رہی مولانا ہزادوی کی یہ بات کر مجھے تہ حوالہ نہیں دیتے مغتی میا حب کو قرمواله در تاکه مرزا کا منه توژیکیں ساس دوران دمنتیہ اسلام میں ایک شخص آیا کم مولانا بزاروی فلال کتاب ما مگ رہے ہیں۔ بدہ نے عرمن کیا کہ ما کر حفرت سے ایک پرم مکھواکر لا دا۔ ہم مولانا کی تخریر کو پہچانتے ہیں۔ یا ان سے فرما دیں کہ آپ حا فظ محد صنیف مہار نبوری كو بھيجديں ۔ وہ لے جائيں۔ بہيں ورا مل يہ ور تفاكہ مولانا نے سے سي مرزائی ناکتاب لے جانیں۔ چانچہ والیس کوئی آوی ناکیا۔ نہی مولانا کا رقعہ کیا ۔ پندئنیں اس اوی نے حفرت سے کیا جا کر کہا۔ تو حفرت براس کا افر تھا۔اس لي حفرت في يدمندرجه بالا جل كه بعدمي جب حفرت سے ملاقات بوني تو مولانا نے فرما یا کہ کوئی بات تہیں ۔ ہمارے ولول میں آسی صاحب وولوں جردگول كا احرّام اس طرح مخا- بكد ايك درج مي بم مولاناكوا دي باخت مخف-جاعت میں جن بزرگوں سے بند ہ متا زُہوا ۔ حفرت امیر شریعیت سیدعطاء اللہ شاہ مخاری کے لبد وہ مولانا گل شیرا وردومرے مولانا غلام غوت مزارو کے رحمها الله كق مولاناس ايك وفعد ملاقات موفى ملكان مي ليين مولانا كالشيرد مرانشر اورسولانا بزاروى رحما للشسع تومدتون نياز منداز العلقا رب - حفزت مولانات احن احدان احمد ما حب على ع آبادى رحمد الله تعالى

مبارک ہے۔مولاناکے موائی خطوط رہتی وینا تک بطوراسو ہے۔ الا المارك المامول كے بعد يرخصوصى كمينى قائم ہوئى تو ہمارى باشمى كفى كر جمعيت دوحصوں میں تقیم برگئ ۔ ایک طرف حفرت بزری کی فیا وت میں ہم کام کریے کے۔ ورسری طرف حفرت مولانا علی عوث مزاروی صاحب بیمزنامہ کا دیسے سخے ۔اس دوران ایک دن مرزا نا مرے اکل گر فیکے قادیا فی طاعر کی نظام کی کختیار اع رنی جزل نے بیش کی بہاو لیود کی آمیل کی ممبرزا بدہ سلطانہ نے مرزا غیت كے خلا ف ایک كتابج مكھا تھا۔ اس میں پیشعر تھے ایمل تا ویا نی شاعر کے۔ عمد مجر اتر آئے ہی ہم یں ... آگے سے بھوکراہی تان یہ نظم کا شعرییش کیا کہ حضورطلبہ المسلام کی ٹوہن ہے۔ تو مرزا نا چر دلعین ) ا حراب دیاکہ ید کا ب مالف کی ہے۔ اس کا اعتبار نہیں بجینی مجتیار نے کہاکہ حوالہ توآپ کے اخبار کا ہے۔ تومرزانا مرنے کہاکراخبار کا کیا احتیار سے۔ آ د می پڑھ کر تھینک دیتا ہے۔ سے نکہ حفرت مولانا فلا عوت م مرجود سے۔ان کا شلیفون آیا کہ آج مرزا نا مرحوالہ سے اسکارکر گیا ہے۔ عجے تو آب حوالمنہیں وتے معنی صاحب کو وہ حواله وو تا که وہ قاویانی ذلیل ہو۔ اسخر دوپر کو ہم مغتی محمود رحم اللے پاس پہنے تو ا اپنول نے بعینہ پرتصہ سنایا - ہم نے مفتی صاحب کو اخبار قادیا ن ۲۸ اکتو برمانیاد کا اخبار دیا ۔ حوسوله صنحات كا اخبار كفا - ا ور اس ا خبار كے چود ہوي صفحه پراكمل مرتد كا نظم کتی ۔جب یہ انجار پیش ہوا تو ناجر نے کہا کہ شاجرا لیی باتیں کرتے ہے ہیں۔ اس پرہم نے اکل کو لیکے کا وہ بیان مفتی صاحب کو دیا۔ اخبار العفل ٢٢ اگست 1900ء مل كالم لا مي كفا- اس بر اكل لعين في كفاكه مي في نؤسش و کھے کرے نظم مرزا قادیا نی علیہ ما ملیہ کو پیش کی تھی۔ ا ورمرزا نے مجھے

بدني . قاضى صاحب معى الني حبائيل ك بنده في تحريك مين كام فيعلداً باد كياس الرفاري ا جانك ملتان سے بوكئ تين ما و كے بعد انبول فے تعيد ال دیا۔ ملتان آگر وہاں سے صنیعل آباد پہنا تو دہ سری ایک سخت تقریر کی نباء پر میرے وارف محقہ اور و بی کشر نے اپنے علاسے کیا کر تغریر کرنے والے مولانا عَلَى عَوْتُ مِعلَوم ہوتے ہیں۔ اطلان کیا کہ اگریل جائیں توگولی مارویں۔ خیروہ مولانا لونه تقد ا درمیں تغریر کرکے آکھ میل ببدل سغرکرکے ملتان روام موکیا۔ ا در شهرین ناکربندی تنی میں میلے کیڑے ہیں کر علی کیا ۔ ملی ان آیا اور گرفتار ہوا۔ ر ل فی کے بعد جب کتابی لینے گیا توسی آ فی وی نے مرا پیجھاکیا - آ خرا کیسائھی نے کہا گابی میں لاہور ہے آؤں گا۔ تم یہاں سے چلے جاؤ، چنا تھے میں لاہور بنوانا میری کتابی آگئیں۔ ابنی لے کرکام کیا . بقایا جب ہم لا ہور پہنے تر وكرسم بون مقد بمي فقران ك الحري تا رنبي تفاء ا جا كم عم علويما سنی بی اے ملیک جنکا تعلق خانقا ہ ساجیہ سے ہے۔ وہ آ کرمولوی اظمال اللہ کے گھرے کے جاکر بیٹان رووا بنے مطب میں ممرایا۔ مولانا على غوث لا مورمي محقہ لیکن گورنمنے سے روبوش تھے۔ اور پہاں واقعی گولی مار دینے کا حکم تھا۔ تومولانا وبال جو كادوا في موتي تقى اس كواخبار مي يده كراس كا جواب مكتفت كقر-ا ورصبح رستی سینی صاحب کے لیٹر کیس میں موجود موتا۔ ہمکو مخاطب کرتے۔ نظال سوال کا بچاب فلال دو، ذلال کا فلال - روزانه بلاناغه مولانا متوجه رہتے -لعجى دات كوا تے تھے . حفرت مولانا مبيدالله جب بوتے . ان سے خفي الما قات كرمائة . بهي جب جي حفرت بناق كر فلان موال كامواب تلاش كرسك دو . مجر بسی اندازه میرتا که لات براه داست ان کی مل تات مولاناسی برگئ ہے۔ انکوا رُی کے بعد کئی سال گذرے بھرجب سینی کا انتقال ہوا۔ توحفرت

حفرت مولانا آنکھوں کے اپریش کے لیئے شجاع آباد لے گئے۔ اپریش کا کرگھر ہے آئے۔ بندہ کراچی میں ختم بوت کا مبلغ تھا۔ کراچی شاہیں ایکیریس پر سوار ہر كرساد مص تين بج شجاع آباد اترا شجاع آباد قاضي صاحب كي جامع مسجد مي گیا ۔ تواوپر بیٹاک میں پہنچا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ حفرت آئے ہوئے ہیں بمجد کے ادبر كيا تومهان خارد بنديمتا - ميل في دروازه كفتكمت يا تومولانا في ميري آوازيجان كر فرا دروازه كعول ديا-فره ياكر مي ابرايش كاك آيا بون اور داكر كى بايت بے کہ چار یا فی سے زائشیں۔ لکین آواز پہان گیا اور میں نے سمحاکہ رقیق نوحوان ہے۔ اس لینے وروازہ کھول ویا۔ یا محص ان کی شفقت اور اپنے تھے ولوں کی قدروا فى تحى \_ كراچى تستدان لاك ميرے وفر بي تشريف ركھتے كتے . ا در مي مى اجاب سے ملاکر پر وفرالے آتا۔ ایک ون میں نے حفرت سے عرفن کرماجی لال حمين جوعلا قر چکوال كے رہنے والے ہيں۔ قاصی ماحب كے دوست ہيں۔ وہ نا سنتے کے لیے بلارہے ہیں۔ اور میں نے مان لیا ہے۔ فرمایا بہت احیا۔ والتي يس مجه على كرونا ووست آلا ابني بزرگون على ياكرو-وه لوگ بمنید سے مرمایا کریں گے۔ اگر مرف اپنے سے تعلق بنایا تر دہ لوگ جب تھے بنظن ہوں کے تو وہ بزرگوں سے مجی بنظن ہوں گے - اگر بزرگوں سے تعلق ہوگیا فو وہ ترے بدخن ہوتھی جائیں تو جاعت سے بوٹے دہی گے۔ نیزجی زمانے یں تھا اور کی انکواٹری لا ہور میں شروع کھی قوجاعت کے بزرگ سارے جیل میں تھے۔ سرما ہ کے لیدوس رمغان البارک مولانا قامنی احسان احد شجاع آبادی ا در سبن ده محبی ریل موکر تحصیل شجاع آباد اینے گا دُن میں پہو کئے گیا تھا۔ یہ حوان أنخير كقاء مولانا محمد ملي حضر بياسك أيك خط ميرك بيته برروا مذكيا كرميم حولا في كو گورکننٹ اسکواٹری کا علان کردیا ہے۔ قاضی راج ہو گئے ہی بتم اپنی کتابی لے کرلائی

#### آسمان وحانیت سیاست کے آفتا جفرت مولانا **غلام غوث ب**راردی گا سیچھ یا دبیب سیجھ مشاھلات از قل، مولانا اللہ دسایا خلیب ربوہ

حفرت مولانا محد على صاحب جالندمرى في علبس تحفظ ختم مؤدت كے ذيرا ممثام اكيب کا نونس دکھی مولانا مرحوم کے حوہم عمرا حباب تھے۔ ان کو بلا تکلف کید دیا کہ کا نفرنس میراسترہ تمراه لأي يها نغرنس پنجاب ميں تقى ا ورمولانا غلم غوث مرحوم نے سندھ سے تشرليٰ لانا تھا ۔ ان كاسدُوكا وس بندره روز ، بتلين دوره كما بورسے دورے ميں ايك كالفرنس كيليا بسرسم اه رکھنامشکل تھا مولانا فلم عوث ہزاروی مرحوم بغیربستر کے تسترلیف لائے بمولانا محد على مرحوم كے ميراء كھا ناكھا يا . دات كو تقريركى صبح كو فرين سے وايس جا نا تھا ، مول نا محدثل ملئن کرمیرے کینے کےمطابق مولانا مبتر مہرا ہ لائے ہوں گے ۔ اس لینے ہو چھنے کی مزورت محسوس نرکی مولانا ہزاروری کے مل میں خیال کیا کہ مولانا کا حکم تھا کہ سبر ہمراہ لائیں۔ اب اگرىبتر بىمرا دنىس لايا توقعورمىراسى - اس ليے مولانا جا لندسرى كو تكليف كيوں دول يمانغرس سے فادغ ہونے پنڈال کے قرب کسی جدمی ایک لوئی میں مردی کا دات گذار دی میری را زمنکشف ہوا۔ تومول ناجالندہری نے اضوس کا اظہار کیا اورکہا ہے گھے تا پاکیوں دیمة بسترسمرا و زال سكا مولانا بزاروى نے كيا اگرا بمير عيميا في ميں اور مخدوم مجا-اگري اس كام مي ا ب كا الخونس باسكتا و كليف كا سبب مجي نبي بناجا سيد وات گذر كئ - إلى البي البي البي سيرت كا اننان كبال سے لائيں -

، محلین تخفظ ختم بوت گوجرا والد کے جناب علیم بنی یا علیں جینوٹ کے بچہ بدری المہوراحد میں سے کسی اکیک نے تبایک ہم لا مور دفتر گئے ۔ مولانا وفتر میں اکیلے تھے ۔ مردی کی دات متی ۔ ہم نے اردم کرنا مقا ۔ حفزت نے میس لسترعنا یت کیا میںج اٹھے تومعلوم مواکرمرف ایک لیسترتھا۔ مولانا فلام خوث رحما الشرف انکا جنازہ پر ایا تھا۔ اس وقت حفرت لاہوری میار تھے۔ تین دن بعد حفرت لاہوری سینی مرحم کی قبر پرتشرابیند ہے گئے۔ ترحمہ کیم ذوالقرنین کو بینا بھیجا یا کہ والدہ اور ہم بیرہ سے کہا کہ شینی ماحب قبر میں بہت ایجی مالت میں ہیں۔ آپ کے حکم کی قعیل میں شاہ ماحب نے جل طریق کا معدی ہیں۔ آپ کے مکم کی قعیل میں شاہ ماحب نے جل طریق کا معدی ہیں۔ آپ کے مکم کی قعیل میں شاہ ماحب نے جل طریق کا معدی ہیں۔ آپ کے مکم کی قعیل میں شاہ ماحب نے جل طریق کا معدی ہیں۔ آپ کے مکم کی قعیل میں شاہ ماحب نے جل طریق کا معدی ہیں۔ آپ کے میاب ہوتی ہیں۔ مسلم پر آگئی ہیں۔

بم مولانا كوا يَأْعَسِقى إب ، مربى ، بها در ، جانبا د ا ورعالم باعمل طبنة اور بهجائے محق . تعقوای اور ورع میں وہ اپنی شال آب سمنے ۔ ال ایک واقعہ مولانا نے خود منا یا تھا کہ جب میم دیوبندمیں پڑھتے تھے تو طلباد کا ایک وہند والالعلوم ندوة العلوم كيا - فرما يا كرجنس مين كلي مقارا بنول في عربي مي مكعام وا مقال میش کیا۔ میں نے بیٹے بیٹے اس کے نوٹ جواب میں لکھ لیے۔ اور فی البدیم بغیر تاری کی اس سیاستام کا جاب میں دیا - اس پر ندوه کے طالب عم حران ره گئے کو ہم نے تیاری کرکے مکھاہے۔ اور ابنوں نے بغیرتیا ری کے جواب و سے دیا۔ مولانا فرمائے کتے ان کاخیال کھاکہ بیر تیاری کے بیمواب مذوب سکیں گے ۔ چونکہ ندوہ میں شق کرا نی جاتی تھی۔ ان کو اس میں برتری عاصل ہوگئی لیکن مولانا وزمائے مفتے کو میں نے ان کا زعم فوڑ دیا۔ یہ دراصل مولانا کی قابلیت اور مبارب وین کی اہم دلیل ہے۔ فقط واللم احتراله في مباقصيهم انتحرملتان

پرہی بارش نے برس برس کر لوگوں کوہست دد کا کرحفرت ا بو ذر دھنی المنڈ عند کا خلام جنا زہ میں بھی اپنے آتاکی سنت کو بہرا کر کے مجع وارث کا حق ا واکھیائے۔ اس کے با دمجہ ہزا دوں افرا دشر کیٹ ہوئے۔

۵- حفرت مولانا ظلم غوث نراددی مرحوم اس دورین اکا بر کی چنی کیمرتی تقویر ستھے۔ ان کے معیج تنا ندہ ا ورجائشین تھے ۔ ۲۷ روسمبرشٹ کو دنوہ میں مجلس محفظ ختم خوت کے طیسے پر تشریف لائے محلیس کے کام پرسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ دورانِ تقریمین ن ما ئی مصرت مولانا تاج محمود ما حب ا ورواقم کا نام کے کرمسندا فتخارسے سرفرا ذرایا۔ حفرت مولاناخان ممدما حب سجا دونشين خالفاء مراجيك وجود مسعودكو عليس ك کے تغمیت خدا وندی قرار دیا بھر ہو رمسرت ، ٹوشی وا نبسا طرکا مناہرہ کیا۔ حفرت مِولما نا محدشراب جالندبرى ناظم تليغ مبلس تخفظ ختم نبوت نے فرما ياكر حفرت آپ نے برائ تكليف فدائی مبهاری کے یا وجود ہماری مربرستی فرائی - پوری جاعت آپ کی حکر گذارہے۔ جام حفرت مرحم ف فرما یائنس مولان میرا فرمن مقا میرے دل میں خال آیا ذیر گا کا كونى اعتبارتنبى دربوه ما فرن كا راس شهريس بيان موجائ كا - احباب سے ، علما مسے ملاقات ہوجائے گی کہا سنا معا ف کوالوں گا ۔ اب اکٹلا سغر (مغرِ آخرت) ہولنے والا ہے۔ قوصوات مرحومین اکا برکو ماکرآپ کے کام کی دبیدے ہیں کروں گاکہ آپ نے اپنے مانشین مبلس تحفظ ختم نوت کے خدام کو بھاں آپ چیو را کے تھے ان کا ہرقدم ا پنی مزل کی طرف بڑھ رہے۔ ا ور وہ اپنے مقاصد میں کا میاب مورہے ہیں ا ور كالي فخر كادنام مرانجام دے رہے ہيں جوا نشاء الله قيا مت كے دن رحمت دوعالم متی الله علیه وسلم ی خوشنودی کا سبب بنی گه . ان محمین کے کلات کوس کرمو لا نا محد شرلین جالدزهری آبدیده مو گئے حضرت مرحوم نے فرمایا بولان ا آپ مبارکا د ك متحق بي يفتم منوت كاكام بهت اوكياب - اتنا اوكيا كام به كرمين كاس فيا

جو حفزت نے ہمیں دے دیا ۔آپ نے ماری دات و ممبر کی مردی ایک لوئی میں گذار دی ۔ واقع مناتے وقت ان کی آ مکھوں سے آنسود وال ہوگئے کر اگر اکا براسپنے دما کا رول براس قدرشغتت و محبت فرا تے مقے تو دمنا کا رہی ان کے جنم ابرو پر جاں دینے پر فوجھوں کرتے تھے ۔"اب کہاں البی بستیاں یارو : "

۳۔ ستھ کی تخریب مقدس ختم منوت میں تمام دھنا کارو دہناگر فتار کر لیے گئے ہوت موں تولانا محد علی جا لئد ہری جن عن عت کے دھنا کا دول ا وردا ہما اول کو جن کے گورکے حالات معاشی طور پرنا درست تھے۔ اور گورکے اواد کی گفا لت ان پرنتی ۔ ان کے نام وظیفہ قوت لا تحویت جاری کو دیتا ، اس لئے لئے دیت جاری کو دیتا ، اس لئے مولانا مرحوم کے گورکے ہمتا ہمتا ہمتا کے گھر کا بہتہ وفتری احباب کو دیتا ، اس لئے مولانا مرحوم کے گورایک بلیسہ بھی دنہا سکا ۔ کو کیک کے ختم ہوجائے پرمولانا تحد علی مرحوم نے مولانا مرحوم کو مجھود ظیفہ و بناجا ہا ۔ مولانا ہم اردی کے مسکما کر اسپ ندوا ہی انداز میں کہا ۔ مولانا مرحوم کو مجھود ظیفہ و بناجا ہا ۔ مولانا ہم اردی کے مسکما کر اسپ ہم بیتی تو تھی گذر ہوگیا ہم گا ۔ مولانا اگر ما مہاہ دقم ہم بی طرف سے جماعت کے مؤا نے میں جو کرا دی جائے ۔ مولانا ہم کھول نا ہم اردی موحم کی مہت تولیف کیا کرتے تھے کران جسے و دولیش مینش واقع کا ذکر کرے مولانا ہم اوری موحم کی مہت تولیف کیا کرتے تھے کران جسے و دولیش مینش المنان اس قبط الرجال کے دور میں خال خال ناکر آتے ہیں ۔ جبکہ واقعہ یہ ہے کہ مولانا محق جا صت سے تعزاہ مذالی تھی ۔ جبکہ واقعہ یہ ہے کہ مولانا محق جا النہ ہم کی سا دی زندگی ہما حت سے تعزاہ مذالی تھی ۔ سے کہ واقعہ یہ ہے کہ مولانا محق جا النہ ہم کا النہ ہم کے مولانا محق حال حت سے تعزاہ مذالی تا ہم کی ہم کا مولانا محق النہ ہم کی مولانا محق النہ ہم کا مولانا محق حال حال میں موجود کے مولانا محق النہ ہم کی مولانا موجود کے مولانا محق حال حال موجود کے مولانا محق حال حال موجود کے مولانا محق حال حال میں موجود کے مولانا موجود کی جواحت سے تعزاہ مذالی حال موجود کے مولانا محق حال حیا ہم کا مولانا محت سے تعزاہ مذالی حال میں موجود کے مولانا موجود کے مولانا موجود کے موجود کے موجود کے موجود کے موجود کی جواحت سے تعزاہ مذالی حال موجود کے موجود کی موجود کے موجود کے موجود کے موجود کے موجود کے موجود کی کر موجود کی کر موجود کے موج

مقدود ہو تو خاک سے بو تھوں کا لے لئم ، کر تونے وہ گہائے گواں ما یہ کیا کئے ۔

اللہ مولانا سیدعلام مصطفے شا ہ معاصب خطیب بھنگ مولانا ہزاد وی کی توزیت کے لیے گئے۔
قبر پر دیر تک زار و تسطار روستے رہے ۔ اسجاب جمع ہوئے ۔ اپنے ایداز میں دیر کمہ حفرت مرحوم کو خواج تحتین بیش کیا ۔ شا ہ معاصب نے کہا کرمرے نز دیک جفزت مرحوم اس دور میں ملیم بوذری کھی جمع وارث تھے ۔ رحمت وو حالم ملی الشرطید و مل نے بھی حفرت الدور می الدور میں کھیم کو فرا یا تھا کہ آپ اس دنیا ہے اکیلے جائیں گے ۔ صفرت مرحوم کے جنا ذہ الدور می الشرعاء کو فرا یا تھا کہ آپ اس دنیا ہے اکیلے جائیں گے ۔ صفرت مرحوم کے جنا ذہ

## جنابسيرا مين كسيلان ماحك تاثرات

مشاعراساد م جنائت امین گیدانی صاحب جوحضرت امیر شریعت سید عطامالششا، بناری ا و رحضرت حزار دی کے رفیق سفی صیر مجلس لحراد میں ان کا طویل ساتھ رحا اس کے بعد جعیت علما، داسلام میں طویل رفاقت رہی الہوں نے بھی چنسفات تحریر کو کے راقح دلشیم کی اسستاد عا پر بھیج بھی ہم میں شامل کیا حارب میں ۔

جارہے ہیں ۔ مولانا غلام غوث بڑاروی

مجے اپنے ساتھ بزارہ لے گئے۔اس وقت ہر پیور میں تیا تھا کہمولانا فلا عوت بزاردی

كشركف لاف اورشاه صاحب سے لعذي دن مقرركيا كيا يجب رواكى كادن آيا تو

والے اندا ذہ نہ ککا سکتے ہیں اور نہ تھور کرسکتے ہیں۔

4. حافظ محد صنیف ہی کی روایت کے مطابق گذشتہ سال حب سخرت بولانا ہزاروی ہوئی مطانات کے مطابق گذشتہ سال حب سخرت بولانا ہزاروی ہوئی مولانا سیدھا وی حبین سٹاہ ما حب مروم کے مدر سے سالا نہ جلسہ ہیں تشریف لائے تواہل سفت افظ صاحب سے مولانا تاج محدوما حب کی خیریت دریافت کی اور کہا کہ جب فیل آباد جا ذکو مولانا کو میراسلام کہنا اور مومن کرنا کہ ہم نے ایک بیکے منعصد کے لیے اکمی سفریہ ۔ جا ذکو مولانا کو میں کہ فیل دیا و تی کہ و تاہم مولانا سے کہنا کہ میرے ساتھ سے ۔ مجھے یا و توہنی کہ فیل نے کو ٹی دنیا و تی کہو . تاہم مولانا سے کہنا کہ میرے ساتھ سیس نے مولانا سے کہنا کہ میرے ساتھ کہ میری کسی سے دوستی یا وخمن الشد کے لیا مقام جلسوں میں بھی بہی فرایا کرتے کہا سنا معاف کر دیں ۔ کہی ہیں مولانا الشد کے لیا مقام جلسوں میں بھی بہی فرایا کرتے کہا سنا معاف کر دیں ۔ کہی ہیں مولانا الشد کے لیا مقام جلسوں میں بھی بہی فرایا کرتے کے کہ میری کسی سے دوستی یا وخمن الشد کے لیا مقام ہے کہ میری کسی سے دوستی یا وخمن الشد کے لیا مقام ۔

( بشکری جعنت رُوزة لولاک" ۱۱ فرودی لالاس

بشتویس گفتگو کرنے لگے۔ تو میں نے دیکھا کہ مول نا دوران گفت کولیش میں آگئے تو وہ مولوی صاحب خاموش ہو گئے اور تقودی و پر مبیر کھر کے كئ ان كم مان كالبدمولانا في محدس يوجها أمين البتوطينة ہو ؟ بیں نے کہا نہیں ۔ فرما یا است عرصہ سے ہما رے علاتے میں آناجانا ہے۔ سیکھ لی ہوتی۔ مچر فرمایا . یہ مولوی صاحب مجرسے کہ رہے تھے ا مین داؤمی مندا تا ہے اورآ پ اسے سا تف لیے پھرتے ہیں ۔ پرنا ب س یس مجھے خصہ اگیا ۔ میں نے کہا مولوی صاحب ا آپ کو بیعلم اور دارمی مبارک ہو بگریہ علم اور داؤھی ہما رہے کس کام کی جب بی کے لینے آپ بیسے حفرات ہمارے ساتھ نہ تھلیں ۔اور یہ دادھی منڈیا ہمارے ما ٹا بت قدمی سے میل راہیے۔آپ مرے ساتھ کل کھرے ہوں میں انھی اسے کر بھیجدیا ہوں۔ پھرمولوی ماحب نہیں ہولے اورا کا کر بھلے گئے ، پھرسکرا كركها ـ امين دا ژهى دكولوتاكه به لوگ يمي طعنه نه ديي ـ

ع في كيسي عظيم لوك مين چھوڑ كر ہلے كئے -

مولانا محد على جالندم رى نے بتا يا كوس المال كو كي فتم نبوت سے رام لى كے لعدمیں نے سو حاکہ مولا نا غلام عوت نے کئی ماہ اس تحریک میں استفک کام کیا ہے بہہم اسفار میں خرچ ہوا ہو گا ۔ گھر کے اخراجات نہ جانے کیسے بدا کیے ہوں گے۔ مجلس کی طرف سے کچھ مالی احداد ہونی چاہئے۔ لہذا میں نے مٹوری سے کہ کر کھے رقم مولانا کے لیے مختص کر وائی۔ جب وہ رقم مولانا کی خدمت میں پیشس کی گئی تو مولانا کہنے ملکے مولوی صاحب میں نے تو یہ کام الترك بنا اورا مخفزت ملى الدُّمليه وسلَّم كى توكشورى كے ليے كيا ہے ال میں معاوضے کی کوئی بات ہی تنہیں ۔ لبس اللہ نے کا لیا۔ جیسے تیسے کھی

شاہ صاحب نے جو کا رائبی لینے کے لیے عبی تھی اس میں محیا ورساتھ کھوتھا؟ علما دكرام كرديئ - اس لس مين مرخ ورويول والے رضا بيٹھے تھے توشا ، م نے میرے کا ن میں کہا مولانا سے کہدیا میں بھی سے آر با ہوں ۔ میں نے کہا ، شاه جي پرسب کچه تو آپ کي خاطر ہوا۔ آپ ساتھ کيوں نہيں جلتے. تو فنها يا ، ميرا كلم ما لذا ورجاؤ مببهم بفرك قريب يهني توسيكرون با وردى سلح رضاكا رول نے گولوں اور بندوقوں کی گھن گرج سے ہمارا سنقبال کیا۔ نعرہ سکبیر، اللّٰداکبر ا میرشرلیت زنده با د ، گودنمند برطانیدم وه با دیکے فلک شگاف لوسے نغنا یں گو تخفی کے مول نا خلام فوٹ نے تیزی سے آگے بڑھ کر تھے سے ہوچھا گیلانی! شاه صاحب کہاں بنی میں نے شاہ مباحب کا فیرمان سنا یا توجرہ مرخ ہوگیا۔ گرون ہلاکرکہا « ہول »، میں سجھ گیا ہوں ۔ خیر ہیں باشان وشکت قیام کا ہ کے پہنچا یا گیا رکھنٹہ دو گھنٹہ کے بعد شاہ ماحب بس کے ذریعے تن تنها پہنے گئے۔ پھر دولوں بزرگوں میں مزے کی نونک جونگ ہوئی۔ مولانا: كيول شاه ماحب إآب في كياكيا ؟ اتن شانداراتهال كابندولست كيا مخاجب ليف كاركا دروازه كعولا تواندرس دميري طرف اشاره کرکے) یہ جی کو مکل میا۔

شاه صاحب: يس مولانا! اليي بي كوني بات تقي معاني جا ستا بول . مولانا: شاه ماحب! من سمجد گیا ہوں ہے نے کسرنفشی کے باعث الساكيا- مكراكب كايراستقبال آب كوخوش كرف كے لين د کقا، بکد انگریز وسمن کوجلا نے کیلئے تھا۔

آه ! اب ان جيسے پاک نفوس کہاں سے لائیں۔ ایک وفعہ دورا سفراکی جگہ نا شنہ کر رہے تھے ۔ ایک پیٹان مولوی صاحب مولانا سے

### مشہور مزدور لیڈرطاؤس خان کے نا فرات

یوں تو مولانا غلام عونت ہزاد دی کی ہمہ گرشخصیت اوران کی عمل زندگی ہے دیگر ہے ہوں نا مرحوم کی زندگی کے زندگی ہے جندلیسے پہلوؤں پر روشنی ڈالنا ہے ۔ لیکن مجھے مولا نا مرحوم کی زندگی کے چندلیسے پہلوؤں پر روشنی ڈالنا ہے ۔ حب سے یہ بات واضح ہوجائے گی کہ وہ ایک سچے مسلمانی مخفے اوران کے گفتار وکر دار میں یکسائیت کفی ۔ ان کا ہر عمل دمنائے الہٰی اورخوشنودی رسا لیت آ ب کے لیے گئا۔ وہ ہو بھی قدم اکتفاقے شریلندی اسلام کے لیے اکتفاقے ۔ ان کا قول وفعل اکشے ۔ ان کا محاطلات و برخاصیت ، رہن سہن ، لوگوں کے ساتھ معاطلات عرض ہرعمل گواہ ہے کہ اسو ہ صدندی ہیروی کرنے کو انہوں معاطلات عرض ہرعمل گواہ ہے کہ اسو ہ صدندی ہیروی کرنے کو انہوں نے اوالیت دی۔

مولانا کے ساتھ میرا بہت پرانا تعلق رہا ہے۔ ہم ضلع اسنہر ہکے
ایک قصبہ لبنہ ، کے رہنے والے بہیں۔ لیکن پر تعلق اس وقت دفات

میں بدل گیا۔ جب پاکستان لیبرپارٹی اور جمعیت ملاوا سلام کے
درمیان انتحا و وجو دمیں آیا۔ اس انتحا دکے روح دواں خود مولانا
غلام عوف ہزادوی تھے۔ محنت کشوں کے ساتھ ان کا یہ انتحا دان کی
شخصیت کی معاملہ فہی ، مز دور دوستی ، اور جب الوطنی کے پہلوڈ ل
کوا جاکہ کرتا ہے۔ یہ انتحا داس وقت عمل میں آیا جب محنت کسوں
کوجندنام نہا دمز ہم جزنیوں ہے سرمایہ داروں کے ایماء پرکا وند
کوجندنام نہا دمز ہم جزنیوں سے سرمایہ داروں کے ایماء پرکا وند
قرار دیا۔ کفرے اس فتو سے سے نحنت کشوں اور مزم ب پرستوں

ہوا کام کل گیا۔ اب اس رقم کی حرورت نہیں ہے۔ مولانا محد علی جالندہری فرمانے گئے کہ حب بین رویے دکھ لیے اور بین رویے دکھ لیے اور باتی رقم اوٹاکر فرمانے گئے کہ مولانا آپ کے بے حدا عرار پر بین رویے بیس دویے اس سے دکھ لیے ہیں کہ اب اس کے میں حرف بین رویے بیس دویے اس سے دکھ لیے ہیں کہ اب اس کے میں حرف بین دویے کا مقروض ہول ۔ باقی آپ مجلس کے فنڈ میں جیج کرلیں ۔ مول نا جا لندہری کھنے کے کہ میں نے بچ نکہ وہ رقم کھا تے میں مولانا کے نام نکھوا لی تھی ۔ اس لیے مولانا ہرادی کی کھیں نے بچ نکہ وہ رقم کھا تے میں مولانا کے نام نکھوا لی تھی ۔ اس لیے مولانا کے طرف سے لبطور بیزہ مجلس کے فنڈ میں جیج کراد ول کا ۔

" کتے بے عرض لوگ تھے یہ "

نئونہ ازخروا رسے سکے بعداب حرف ان کا ایک روحانی وا فقہ بیاب*ن کو کھ* باست فتح کرتا ہوں ۔

میرے ایک عزیز و وست سیرعباللہ شاہ متلم لینہ نے مجھ سے بیان کیا کہ ہوا ہا ہزاروی صاحب کی مود و دی صاحب کے خلاف شدت کو بین ان کا ہم خیال ہونے کے با وجو دا چھا نہ سمجھتا تھا کہ واشکا ف الغاظ بین برسرعا) استی سمختی سے بڑائیڈہ کیا جا سے ۔ بین نے د بے لیجے میں عرض کیا کہ مولا نا برسھیک ہے کہ مو د و و ی صاحب کا تلم ہے کہ مود و و ی صاحب کا تلم ہے کہ مود و و ی صاحب کا تلم ہے کہ او سرو ہے ۔ آپ کھی نری سے اصبحاج کیا کریں ، مولا نا میں فرما یا وہ اسی قابل ہے ۔ فیریات آئی گئی ہوگئی ۔ اسی وات مقبل خواب میں مرور کا کنا متاسلی الشرعلیہ و کم کی زیارت ہوئی ۔ فرما یا فعال مخوف تعقیک خواب میں مرور کا کنا متاسلی الشرعلیہ و کم کی زیارت ہوئی ۔ فرما یا فعال مخوف تعقیک خواب میں مرور کا کنا متاسلی الشرعلیہ و کم کی زیارت ہوئی ۔ فرما یا فعال مخوف تعقیک مولان نا بول پڑے ۔ کیوں یوسف البنسان موگئ مہ ہزیر جیان ہوگا ہے ۔ انشرا کر ۔

ناکا فی تفا - وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہڑکرسر دی رو کنے کی ناکام کوش کر رہیے تھے اور صاف محسوس ہور اجھا کہ وہ سر دی سے پرلیٹان ہیں ۔ مولانا نے اپنے جبم پرکبل اوڑھ دکھا تفا - اچا تک اپنوں نے اپنا کمبل ان دونوں پر ڈال دیا ۔ اورخود دفا تف میں شغول ہو گئے ۔ صبح جب ہم پیٹا ور پینچے تو اس جو رہے نے وہ کمبل مثکر ہے کے ساتھ مولانا کو لوٹا دیا ۔ میں نے مولانا سے پوچا کہ آپ کو وہ کمبل مثکر ہے کے ساتھ مولانا کو لوٹا دیا ۔ میں نے مولانا سے پوچا کہ آپ کو کھی توسردی لگ رہی تھی آپ نے وہ کمبل ان کو کوں و سے ویا ۔ اس پرمولانا کے بتا یا کہ میں نے جمیس کے نیچے دوئی کی جیکے یہن رہی ہیں ۔ یہ لوگ غیرسلم فرو ہے بتا یا کہ میں نے جمیس کے نیچے دوئی کی جیکے یہن رہی ہیں ان غیر ملکی مہانوں میں بیان نے ملکی مہانوں میں بیان نے میں ان نے ملکی مہانوں کی پرلیشا نی میں ان کی مد دکرتا ۔ دور حا فرمیس ایٹار کی ایسی مثال شاید مثال شاید مثال خاید مثال

مولانا غلام عوص ہزاروئی کی تفاعت بسندی اورایٹارکا یہ عالم مخفاک ایک د فعد میں ہونت دوزہ شرجان کے وفرگیا۔ ہولا نا اخبار کا اداریہ کھنے میں مھروف سنے الہوں نے ایک یا ور ہی کی تمکین لسی جبس تقریبًا تین جا رسیریا نی ہخا۔ بلکہ اگریں کہوں کہ وہ لسی کم اور پانی نہ یا دوہ تھا تو ہے جا نہ ہوگا۔ اورمولانا دو فی کا نوالہ مند میں گوالے اور ہولانا او فی کا نوالہ مند میں والے اور بانی نمالسی سے محل لیتے۔ میں نے دیکھا تو کہا مولانا آئی مردی میں بانی منگوالیا ہوتا۔ کہنے گئے مردی میں بانی منگوالیا ہوتا۔ کہنے گئے طاقوس خان یہ نسی جلی سے دو فی کھا رہے ہیں۔ سالن منگوالیا ہوتا۔ کہنے گئے طاقوس خان یہ نسی جلی سے دو فی کھا رہے ہیں۔ اس ای مقدید کے لئے بہمت مفید ہے۔ یا درہے مولانا ما میں مولانا کے کمندھوں ہر ڈال دی۔ مولانا کام جی معروف دہے۔ وہ سفید اوڑھنی مولانا کے کمندھوں ہر ڈال دی۔ مولانا کام جی معروف دہے۔ وہ شخص چلاگیا یکھوڑی دیر کے بعد جمعیت کے ایک کارکن تشریف لائے موڈی دیر کے بعد جمعیت کے ایک کارکن تشریف لائے موڈی اور موسی کی تعرفین کی اور کہا کرمولانا جب میں جمعیت کے کمندھوں ہر پڑی ہوئی اور موسی کی تعرفین کی اور کہا کرمولانا جب میں جمعیت کے کمندھوں ہر پڑی ہوئی اور موسی کی تعرفین کی اور کہا کرمولانا جب میں جمعیت کے کمندھوں ہر پڑی ہوئی اور موسی کی تعرفین کی اور کہا کرمولانا جب میں جمعیت کے کمندھوں ہر پڑی ہوئی اور موسی کی تعرفین کی اور کہا کرمولانا جب میں جمعیت کے کمندھوں ہر پڑی ہوئی اور موسی کی تعرفین کی اور کہا کرمولانا جب میں جمعیت کے

کے درمیان تصادم ہوا اور وہ لوگ اپنی موست مرگے ہے نہ مزدور کھر کیے کو نفشان کینجانا اور محنت کشول میں بدو لی پھیلانا چاہتے تھے بکہ سلما ن مجاہو کوآ پس میں لڑا کرانہیں کمزور کرنا جا ہتے تھے۔

یر میری عوش مشمتی تقی که لیبر با رقی کے نائب صدر کی حیثیت سے بارٹی نے مجھے یہ ذمہ داری سو نبی که مولانا فلام غوث ہزار دری کے ہمراہ مختلف حلیو سے خطاب کریں۔اس طرح مجھے مولانا کی مشفقا نہ رفاقت بھی میسر آئی اورہہت قریب سے دیکھنے کا موقع بھی ملا۔ چند واقعات بدیر کر دیا ہوں۔

ایک دفعہ بھی گجات کے ایکھے میں شرکت کرنی تھی۔ ہم کا ہورسے بس میں سوار ہوئے۔ وزیرہ با دیکھٹو برئے پر پہنچے تو آپ بس سے ا ترکئے ا در مجے ہی بس سے ا ترکئے ا در مجے ہی بس سے ا ترکئے ۔ کہا۔ وہل ہم نے کا زیر ہھی ۔ بما زکے بعد میں نے مولانا سے پوچھا کہ کلٹ تو ہم نے گجات تک کا لیا تقامہ پہیں ا ترکئے ۔ کہنے گئے بھی سے بوچھا کہ کلٹ تو ہم نے گجات تک کا لیا تقامہ پہیں ا ترکئے ۔ کہنے گئے بھی اکسی کا دکن کی چیٹیت سے آ کھیں کھی دکھنا خرودی ہیں ۔ ہیں سا ذخوں سے ایک سیاسی کا دکن کی چیٹیت سے آ کھیں کھی دکھنا خرودی ہیں ۔ ہیں سا ذخوں سے بھینے کے لیئے اس قیم کے بطاہر معی لی لیکن موٹرا قدامات کرنے پڑتے ہیں۔ اب ہم دوسری بس میں گجرات سے جا ئیں گے ۔ یوں میں مولانا کی با دیک بینی ، دوراندنی اورما عزرہ واعن سے بہت متا تر ہوا ۔

عیم ملمول برایشار ایک مرتب نجے مولانا ما حب سے ساتھ مولانا بجی گھری انتخابی مہر کے سیسلے میں دسمبر میں بہنا ورجانا بڑا۔ لاہمور میوے الیشن پرشدید رض تھا۔ گاڑی میں بل دھرنے کی جگہ دنھی۔ ہمیں مبلک سرون کی ارتمان میں برنسین میں میں شدت پیدا ہوتی گئی۔ اس پر مبیضے کو جگہ بلی جوں جول گاڑی جاتی گئی۔ اس مردی میں شدت پیدا ہوتی گئی۔ اسی و بہنا ایک انگریز جو دا بھی سفر کر رہا تھا جن کا لباس مسردی و مسکنے کے لیٹ

دوروں پرجاتا ہوں تو مجھے بہت سردی مگتی ہے۔ آپ کی اپنی ایٹا رہند طبیعت کے تحت وہ اوڑھنی لینے کندھے سے انٹھاکاس کے کندھے پر ڈال دی۔

بے نیازی اوراحتیا طالبندی آپ کی طبیعت کے اہم جزوہیں ۔ یہ جون کا گرم مہدنے تھا مول نا کومنلع نعیل آیا دے دورے برجانا تھا۔ بی مولانا کو دیکاؤی پرموارکرانے کے لیٹے جمعیت کے دفتر پہنیا۔ دیکھاکہ مولانا اپنے ہاتھ سے دھوتے ہو نے گیلے کیروں کو پہلے سے زیب تن خشک لباس پر ہین رہے ہیں۔ میں نے کہا مولانا ان کوخطک تو ہو لینے دیتے نز فرمانے لگے مے اوس کی روا نگی میں وقت بہت کم ہے ۔ گری ہے ۔ اسٹین تک پیغتے ہی یہ کروے خشک ہوجا میں گے . ا ورواقعی ایسا ہی ہوا۔ امٹیشن پرمولانا نے ان کپڑوں کو اتادا ا وربگیب میں تہہ كركے دكوليا۔ كا دى ميں بہت وش تف۔ ايم ايل اسے ہونے كى وج سے آ ب کے یاس فرسٹ کاس کا محک مقالین انبی بشکل ایک ڈبر میں کٹرے مونے کی جگہ تی ۔ آپ کسی سے ابن حیاتیت کا تذکرہ نرکیا . بلکہ کورے کوئے آمادہ برسفر ہو گئے۔ تھے سے رام ندگیا . میں مولانا کو بتا نے بغیر کا روا کے إس بہنیا۔ اسے تمام صورتمال سے آگاہ گیا۔اس نے تھے سے کباکہ مولانا کوتیر لي محفوص ولي مي بھاديں ميں مولا ناكو ولى لے كربہنا تو كاروا بنے ولي میں موجود نا کھا۔ میں نے مولانا سے بیٹھنے کو کہا تو کہنے لگے کد کا روسے او چھ كر بيفول كا - آب كفرك رب - كار دا يا - اورآب كو بيفف كے ليے كها -ا ب ال سے بوجھا كركہيں مرے بيٹھنے سے آ ب كے فرالفن كى اداشيكى میں خلل تو نہیں بڑے گا بجب اس نے لیتین دلایا کہ ایسانہیں ہوگا تب آپ اس کے ڈیے میں بیٹنے کو ا کا دہ ہو گئے۔

مولانا فلام مؤت مؤیب کا دکنول کابہت خیال رکھتے تھے اوران کے ساتھ
محبت اور شفقت فلوا تے تھے۔ ایک و فعیم بورے والایں ایک بیٹے بیٹ کرت کے لیئے
گئے۔ یہبت بڑا جلسہ تفارا ختتام پر مراب بڑے امرام اور دو ما النے یہ نواہ ش
کی کہ مولانا انہیں شرف باریا ہی خصیں لیکن مولانا نے جمعیت کے ایک بہایت غرب
کارکن کے بال جانالیسد فرمایا ۔ جب ہم اس کا دکن کے بال بینچے تواس نے
مولاناکی مدارت کے لیئے با زارسے کچے منگوانا چاہے۔ تیکن مولانا نے اسے منع
فرمایا اور کہا گھر میں جو کچے ہے گاؤ۔ درامل اس شخص کے گھریں وال چیا
بی ہوئی تھی۔ اس لیئے وہ ہم پیکیا دہا تھا۔ مولانا کہنے گھے بھی ہمارے ساتھ ایک
مزدورلیڈ رہے۔ گھرانے کی بات نہیں ہم وہی کھائیں گے بوگھر میں بکا ہولہ ب

مولانا فالم خوت ہزار وی جب بھی گھرسے با ہر ہوتے تواہیے تمام کام وہ اپنے ہوت ہوں سے کرتے ہوں کا کس سے نہ کہتے یعقبہ مشار کا کر ہے ہوئے کہ ہوئے کا کر ہے ہوئے کا کر ہے ہوئے کا کر ہے ہوئے کا مورے آقا و مولی صلی الڈعلیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اپنا کام انجام ویتے ہے۔ اگر ہیں ان کی غلامی کا دعوٰی ہے تو ہم کوان کے فوا مین پر عمل بھی کرنا چلیئے۔ اگر ہیں ان کی خلامی کا دعوٰی ہے تو ہم کوان کے فوا مین پر عمل بھی کرنا چلیئے۔ ایم مسلمان کی دسنی و دنیا دی کا میا بی اس میں مفتر ہے۔ اور خداگواہ ہے کہ اپنی عملی زندگی میں انہیں با توں کی وجہے وہ کا میا ب و کا موان رہے۔

جن کے املام آبا دکے لاکھوں کے پلاٹ اورلاکھوں کے بنک بلیش کا جارسوچوجا تھا۔ اورہے۔ آج ہمارا گھروندا جس طرح "اجڑے ویا ر" کا منظر پیش کردا ہے۔ جارسو ایک آگ گل ہوئی ہے۔ افتراق اورانشار کا بازارگرم ہے۔ اصاعرکے باتھ اکا برکے گریابال شکہ بھتے رہے ہیں۔ آوا تو یہ مب کیوں ہے ؟ اگروہ حدیثِ قدمی مجھے ہے۔ اور ایشینا مجھے ہے کہ

" برے دوستوں کو دکھ پہنچانے والے میرے سا تھ جنگ کے لیے تیا رہومائیں " تو پھر معاملات کو مجبنا مشکل نہیں ۔ شخصیت پرسی عجی بھیا دی جو کے خاط کہ کیا ۔ اس کا آج ہم بری طرح شکارہیں ۔ اوراپئی اجتماعی کوشٹوں کواس سے بھینٹ چڑیا چکے ہیں ۔ جب کوئی اجتماعی پسٹم افرادکی نذر ہوجاتا ہے اورجا عنوں پرافراد خالب آ جائے ہیں۔ اوراصواوں کی جگرشخصیات لے لیمتی ہیں بوٹی کو لبعث افراد ہوا کے گھوٹرے کی طرح جگرف ہوجائے ہیں ۔ تو پھر جماعتی زندگی کھا اختا راورافر آتی ایک لازی حقیقت بن جاتا ہے اور ہم قیمتی سے

مولانا بزادوی ایک متوسط درجے کے دینی گولنے کے فروتھے۔ ابنوں نے طلات کی مدارس بی تعلیم حاصل کی۔ اعزاز سے میٹرک پاس کیا ۔ ان کے سکول کے اسا تذہ اسی لائی بران کی مزید تعلیم کے فواہش کے۔ اعزاز سے میٹرک پاس کیا ۔ ان کے سکول کے اسا تذہ اسی لائی بران کی فرید تعلیم کے فواہش کے تقام اور اسی جذب سے مولانا والی پہنچے جہاں اس دور کا ہر ذبی فاقع بہنچ بھاں اس دور کا ہر ذبی فاقع بہنچ بھا۔ دارا تعلوم دیر برسند علی محالا سے مرحق فولائن تھا۔ مولانا فیود حسن شیخ البسند رحمت اللہ تعالیٰ آزاد و لمن کے منی پر مازم ہو ہیں ہر پیچے تھے۔ اور مولانا سیدا فورشاہ کمشیری رحمت اللہ تعالیٰ بعیبا عبقری اینے اسا ذکی جگہ لے میکا تھا۔ دا فرر فااہ سام مومد میں جسب ترکی منطوم مسلی توری ہیں منصر بھی ہے۔ اوراسی عوصر میں جسب ترکی منطوم مسلی نور کے میں ڈبولائی ملک بھریں ڈبولائی گلائی گسٹ میں تومولانا منطوم مسلی نور کے طلام منورے کا کام محقا۔ اوراسی عوصر میں جسب ترکی منطوم مسلی نور کے لیے مدر سر بذکر کے طلبار کی ملک بھریں ڈبولائی گلائی گسٹ میں تومولانا

# زعيم ملت ملانا غلام غوست بزاروي

الله تقالی کے ایک مخلص بندے تمدیم بی صلی الله علیہ وستی اوران کے جائیا رہا ہم مولانا میں خوات ہزادوی کی بارگاہ میں خواج عقیدت بیش کرنے کی عزمن سے جب قلم المطایا تی بہت کی بات اور ایک تقدیمی وہ شعر میرے ول میں مجلئے المطایا تی بہت کی بات ایک تو کہ قرار گئیں ۔ اور سائقہ ہی وہ شعر میرے ول میں مجلئے گئا جو نحدوی مولانا جب الله القرار ممدا الله تقالی نے مجھے اس وقت کھوا یا جب ایک رسالہ کے ہزادوی تغیر الله الکور مرا الله کروا رہے تھے ۔ یاد رہے کہ یہ وہ وقت تھا جب مولانا بہت سے عزیز ول کی نگاہ میں معتوب تھے ۔ اور اکا برا ور بزرگ مالات کا مرا خراف کا برا ور بزرگ مالات کی مرا خراف کا برا ور بزرگ مالات کی مرا خراف کا میں معتوب تھے ۔ اور اکا برا ور بزرگ مالات کی مرا خراف کا برا ور بزرگ مالات کی مرا خراف کی دیتا ۔ اور الم برا میں محتوب تھے ۔ اور الم برا ور برگ میں المیں سے کے دیتا ۔

میری و سن ئیں یا و کروگ یہ دو روسے نسندیا و کروگ و اور میں ہمارے تا تلاک اکریٹے اور بھا آہ ہم آہ یا کہ اس مرد وفا کو زندگی کے آخری ایام میں ہمارے تا تلاک اکریٹے و تھوٹے و برے میت ) دکھ پہنچانے کاسب بے وہ جس کی وفا کھیٹی اور ایٹا رہینیڈ فکر ہے ہم سب گواہ سے جس کی خود واری ،غیرت اور تناصت کا ایک زما زمعرت ہے جس کے فایس پراجی ہم لیک نود واری ،غیرت اور تناصت کا ایک زما زمعرت ہے جس کے اپنی پراجی ہم لیک کردہ ،، معاشرہ میں طائع کا وفار بلندگیا ۔ اور کے اپنی پراجی ہم لیک زدہ ،، معاشرہ میں طائع کا وفار بلندگیا ۔ اور کی ایک بون کو طاک وفار بلندگیا ۔ اور کی ایک بون کو طاک وفار بلندگیا ۔ اور کی ایک بون کو طاک وفار بلندگیا ۔ اس کے دم والیس می نے ، فال ہمارے بڑوں اور چھوٹوں نے اس کے لیے گیا تو یہ کہ وقت کے حکوان کا میر زلفت ہے ۔ اور اس نے اپنے اور اپنے خا ندان کے فلال فلاں کے لیے یہ اور یہ کیا تا ہے ۔ اور اپنے مامل کم بی کیان وہ جب مقوض ویا سے فاصل کی وہ دولت سے حاب لگانے گھی۔ فات حامل کم بی کیان وہ جب مقوض ویا سے فاصل کی وہ دولت سے حیاب لگانے گھی۔ فات حامل کم بی کان وہ جب مقوض ویا سے فیصل کان کو دولت سے حیاب لگانے گھی۔ فات کے مامل کم بی کان وہ حیاب لگانے گھی۔ فات کے حیاب لگانے گھی۔ فات کو دولت سے حیاب لگانے گھی۔ فات کے میں اور کی دولت سے حیاب لگانے گھی۔ فات کے میں کھیں ۔ اور گوگ کان کان کوگوں کی دولت سے حیاب لگانے گھی۔

یں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نفرت کا شکار ہرگئے جب کہ لا الذک نام پر بینے والا پاکستانی اس مقدس رشتہ کے حوالہ سے پیپیں سال بھی اپنی جزائیا فی حدود سلامت نہ دکھ سکا اور بوں مولانا ابوالکلام آزاد سے لئے کرام رشر نعیت تک بھی ارباب بھیرت کی پیش کو نیاں بوری ہوگئی ہیں۔ ایک حوریت پیند شاع طامرا اور صابری ہے اس وطن کے لیئے سالوں ہے ہے۔ تقتیم سے پہلے کہا تھا۔

پاکستان میں گیا کیا موگا مرے یاؤں تک وهوکہ ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا کے اور ش میں بھانے ہوں گے درش میں بھانے ہوں گے دردوں کی شمیر کے مینے نوس کے دلوانے ہوں گے

وہ بات بری ہو کررہی۔ اور باق پاکستان نے دو قری نظریہ کی بنیاد يرسى ہو فی جگ اس وقت المحتمر الما المح المروى جب المول فودى اس تقيورى كوردك ابعن و پاکستانی وست ، کا نعرہ نگایا سل ملک کے اکا بے وامن میں ایک نفرت ہی سے بإ مره يرتقى - اوراس تغرت كاسب سے بڑا بدف ابل عم كامقدس قاظريقا مدركم ليك على كروس كلكة تكريبي كيت سانى ديتے كدمعا شره يرمولوي كى كرفت يختم كر كے يس نے سب سے بڑی کامیا بی عاصل کرلی۔ان حالات میں سلم لیک امید فیر کا معاط بہت مسلم مخت ۔ اس کے باوجود امیر مترابعت سبعے حصار مندلوگوں لے سل لیگ کو بقائے وطن اور استحلم وطن بقائے وطن کی بیٹکش کی قر مولانا مزادوئ جسے معزات نے مولانا احمظ لا بورئ قدّى مترة كى قيادت مين مولانك بيراج وعتاني معمدت علاء اسلم \_ با قا عده تعاون كيا تاكداس مك كالهلام وسك يهالا لكه وا قفان صنيفت خوب سمانت بي كرف المرام من كلكت من كالم بول والى جديد ملادا سلام مسم ليكى وزرام كي تبدول ا و و كا وشول موج وين آن تحى يناكريك سينى برجعيت على منعد ا ور احواركامقالم كياباسك يلادون تكريمي سنب وروزب حتى كرجمديت محن اباج قسم كے لوگول

سینگڑوں طلبائے قائلۂ سالارتھے۔جعیت طلباء کے بائی گویا وہی تھے۔طلباء نے ہندتیاں بھریں اس طرح جدوجہد کی کہ لنڈن ٹم ٹُمز چھے انتھاکہ « دیو بند کے ہزاروں مولوی ا بابیوں کی طرح انگریز مکومت کے لمیے خطوہ بن گئے ؛"

دیوبندگی ایک سال تدرلیس کے بعد اسا تدہ کے اظارہ پر حیدرا گیا و کس بنا ہوا۔
ام بر ترین ریاست کا نواب عجی ذوق وسسک کا ماک مقا۔ اس لیے عجی خوافات اور
تو بہات کا جہا رسود وروورہ تھا۔ نوجوان فعلی عوص نے جس حیات وعزیمیت اوراستگات ،
سے ویال کام کیا۔ اس کے نعوش اس کی پوری زندگی میں نفرائے ہیں۔ ولمن والبی ہوئی تو یا اسہرہ سے زیدہ کم تا دیا میت کے بر صفتے ہوئے فعند کا چندو خا دکی تفاوی کو ماتھ ملا کر قلع قبیع کیا ۔ یہ وہ دورتفاکہ ملا قرکے اہل وی ووائش اس نوجوان ما بم وین کو جنون و باگل بن کا طعمہ وہے لیکن یہ معاصب جنون الیا منتفاکہ ان طعنوں سے تنگ آگرا ور اکٹ کرخا موش جیلے جنون الیا منتفاکہ ان طعنوں سے تنگ آگرا ور اکٹ کرخا موش جیلے بیکن یہ معاصب جنون الیا منتفاکہ ان طعنوں سے تنگ آگرا ور اکٹ کرخا موش جیلے جنون الیا منتفاکہ ان طعنوں سے تنگ آگرا ور اکٹ کرخا موش جیلے جنون الیا منتفاکہ ان طعنوں سے تنگ آگرا ور اکٹ کرخا موش جیلے جاتا ۔ وہ زندانی باوہ خوار کے ورواز سے پر گیا دار انہیں تعاون پر آمادہ کر لیادیوں ایک باریوب حقیقت کھل کرسا صف آئی کر

ے کابل اس فرقۂ ذخب دے اکٹ مذکوئی کچھ ہوئے تو یہی دندانِ مستدح نوار ہوئے

عبس احاراسلام سیسی وفا شعار اورا نیاز پیشر کارکنول کی بجاحت سے ان کا ابتراء
ہی سے تعلق رائے۔ وہ مجاعت کے آل انڈ یا نائب مدد قرار پائے ۔ حفرت امر شراعیت
جن چند حفرات سے محبت کے ساتھ احرام کا معامل میں فریا نے ان میں چو ہدی افغل جن اورمولانا محب بالا محل میں کے میں افغان کے اورمولانا محب بالا محل میں افغان کے خدمات کا سلسلہ دواں دولا شعب وروڈ گذر ہے ۔ اوراس جہان رنگ ولو میں ان کی خدمات کا سلسلہ دواں دولا رئے ۔ تا آ کھری ہو اور آگا یو مصل دی ما قنوں نے برمینے کی تقسیم کا ہو بلان بنا یا ما وہ مالی دوپ وہاں دوپ دیا رہ اس وقت کم از کم جیا رکرول آئے کم اذکا المیکی دیسلمان نہوستان مات وہ مالی دوپ وہاں دوپ دیا رہ اس وقت کم از کم جیا رکرول آئے کم اذکا المیکی دیسلمان نہوستان

وزارتی نا شک کی جس کے زخم چاہتے کے لیے بھی ایم ، آر ۔ ڈی کا مبارا لیا گیا ہمتی کہ جا عست وولحنت ہوکر تما شہن گئی۔ یہ سب خا خرانے اجتماعیت کے برمکس شخصیت کو سرویو کی آ کے تقے۔ اصول وم توڑ گئے بخفتیں جوان ہوگئیں ۔ اس بدراہ روی کا داستہ کون رو کیا جب عزيب كادكتوں في آواز بلندكي ان كي خيب آوازكو ہے آ دبي اوركستاخي كا طعند وے كروبا لیا گیا۔ اور مجاعتی اکا برخورمجی جب سا وسعے دیکھتے رہے۔ حتی کہ آسمان نے ہماری نا مرادی کا فیصلہ کردیا - مجذوب درخواستی جہنیں ہمارے شاعریتی وراستی کی تشویر کہتے ية تفكت كف ان كى امارت ادرمولانا يزاروى كى نظامت في جمعيت كواس مقام ير الكعراكيا. كرمشرق بإكستان كے علماء بو نظام اسل إرق سے تعلق دكھتے تھے۔اپنے قا نف سے كم ا وراول جیست بی رسے مک میں میں گئی۔ جماعت املامی جیسی انتہا لید جاعت کے طرزِ عمل کے بیتے میں اور فوجی حکومت کے ناعا قبت اندلینا ر پالیس کے سبب مک لوج اور محض مغربی إزو پاکستان ره گیا۔ توجعیت کے تد برکا استخان تھا۔ مولانا آزا د، مولانا مدنی اور عًا وجي جيد اكابرين كا تربيب يافقة على خوث اس وفت كى يى يل ين عكومت ك تعاول كى دالے دكھتا كقادلين صوبا في عصبيت كا شكا دليمن جاعتى داہنا ولى خان كى بياست كا فكاربوكر زعرف أيك صوبرمي محدود ہو گئے ۔ بكد بے موقع اوّا في پچيؤكر ملك كواس مقام مك ينجا وياكم مدتول كي محنت شايداس كا مداوا نرك -ستم يه براكه و لا خان كمانك ارباب مكندرخان خليل سے أيك بوشي ميں صوبا في حكومت كا معاطبط كر كے اس كا مليہ مظلوم غلام مؤت پرگرانے کی سعی کی گئی۔ اورولی خان کے مطاب پر جاعتی عہدہ چھوڑکہ وكستركو الكياكيا- اورجب مولانا بزاروى في جاعتى عبده سنبعال كر ولى خان كى بلوجيستان شاخ كومعا بده كومت كے پابندر مبنے كے ليے لكا دا قروز راعلى مرحد کے بہی خوا ہ لگر لنگوٹ کس کر میدان میں آگئے - اور سّا زمش درسازش کاروپراخیتار کرکے بور سے بزاروی کوا کھا جا عت سے إ بركيا كيا يج اكا برگليگ اور لو زمال كى كفيلين

، \* الجن ستالش بلى "بن كرده كئ ب اورج بدى تحد على سيد مك بند بيودوك ب كا وكستور خلافت واشده كى تقديس ك نام برمك برمسلط موسف والاست - اورملى جامئ كارك مجور ہے ہيں - تو على في تنظيم نوكى فكركى ومعدقہ ذرا لغ كے مطابق ميں نے یه بات خودمولانا بزاردی سے سنی۔اس میں امیر شرایت کا اشارہ کی شابل تھا۔ ملتان یں علی کوفش ہوا۔ ۔ مولا ناخ وقدا ورمولانا واؤد عز اوی اس مرسط پر می برگرم دہے تا كرجعيت برمدنى محا فوى جهاب من مك - اورابل على ملك كهيون إربرك كا کر دارا داکریکیں۔ لکین اضوی کدان دولؤں بزدگوں کاسعی ارباب کراچی کی مردمبری کے مبب کا میاب مذہوک کی اور ایوں اس وقت کے مغربی پاکستان کے جمعیت کے امیرمولان احظی وّار بلنے۔ جبکہ ابنوں نے یعبدہ مولانا ہزاروی کی نظامت کی مفرط پرقبول کیا۔ مولانا امدعلی نے اپنی مگاہ بعیرت سے اس جور قابل کو بہجان لیا کھا۔ اس لیے آپ براتنے اعتماد کا تجرو سرکیاکرا بن امارت ان کی نظامت کی شرط سے وابستہ کردی . اور تجر ونا باستى ہے كرمولانا نے حوزت الامرك احتماد كى كس طرح لاج دكمى اور كس طرح کی گل قضب معب کھر کرجمعیت کومنظم کیا۔ اگرسکندر مرزا جیسے بدکردار حکراں جوبہا صفوی حکومت کے احیا ، کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اور اہل سیاست کی ناا ہل کےسب مرهاد كا مارش ركات و وهم ومي بوف والد انتخابات مي مورت حالفكف موتى - اورجعيت بهت سى طاقول سے برسى طاقت بنتى - ايوبى مارشل لاد كے زمان میں جمعیت کو مولانا لا ہوری قدس مرز فرکے سائخة ارتحال کا صدم برداشت کرنا بڑا۔ تْدِ تدرت في الكِ الله المرامي على وروحانى خانوا ده ك تربيت إ فيته ا يك السيستخص كوا مارت كدمقام برفا تزكيا يجيه كل معى مجذوب كهاجا تامتها اورآج بحي كين مجاحتي زندگي كدمين اہم فیصلے لیسے بھے کہ اس مجدوب کی دائے صحیح تا بت ہوئی مثلاً ابوب خان کی آئینی زمیمیں ووسط منیا دائی کے دور کے بیلے بلدیا تی الکشن کا بائیکاٹ اورمنیا ' ہی کی فرجی حکومت میں

متیم دہتے اوران کی آمھوں کے سامنے دیگ کل کے دفتریں ہوئے ہزاددی پر بعق فوجز کا دکنوں سے حلاکا یاگیا ۔ یہ وہی دفتریقا ہے ہزادوی کی استقامت نے در متام بختا تھا کہ فیم سے فوانی تک اورولی خان سے پر وفلیہ خفوا حمدا درا صغرخان تک سجی بہاں ملام کرنے ہے۔ وہ دفتر ہزاددی کے لیے بند ہوکردہ کیا ۔ یک رائے اور کیا اس کا محتاظ کی طویت ہی ذاتی ۔ وہ ایک اجڑا گیا ۔ یک نا جا اس کے بعد کما حقہ کھو لئے کی فویت ہی ذاتی ۔ وہ ایک اجڑا دیا را و و بران عزاد بن کر دہ گیا ۔ جماعتی علم اب لہراتا ہے لیکن اس طرح جب طرح فرجی و قربر رنگ برنے کی گوئے ۔ اور ترجمان اسلام جواس بوڑھے کی محت سے ہزادوں کی قعداد میں جب پہلے کہ فرس ڈیکو لیٹن بجانے والی بات ہے ۔ کی قعداد میں جب پہلے دالی بات ہے ۔ کی قعداد میں جب پہلے دالی بات ہے ۔ کی قعداد میں جب پہلے دالی بات ہے ۔ کی قعداد میں جب پہلے دالی بات ہے ۔ دواس جان بی اس حال میں ہے کہ فیس ڈیکو لیٹن بجانے والی بات ہے ۔ کی قعداد میں جب پہلے دالی بات ہے ۔ کی قعداد میں جب پہلے دالی بات ہے ۔ کی قعداد میں جب پارک اس مال میں ہے کہ فیس ڈیکو لیٹن بجانے والی بات ہے ۔ کی قعداد میں جب پارک اس مال میں ہے کہ فیس ڈیکو لیٹن بجانے والی بات ہے ۔ کی قعداد میں جب پارک اس مال میں ہے کہ فیس ڈیکو لیٹن بجانے والی بات ہے ۔ دورہ میں جب کہ فیس ڈیکو لیٹن بجانے والی بات ہے ۔ دورہ میں جب کہ فیس ڈیکو لیٹن بجانے والی بات ہے ۔ دورہ کی اس میں اس میال میں ہے کہ فیس ڈیکو لیٹن بجانے والی بات ہے ۔ دورہ کی کیکو لیٹن بی بیال

جن لوگوں نے مولانا ہزاروی اور مجولے بیار والے افسانے کھڑے۔ ابنیں اور ان کے نا ؛ لغ مبالفینوں کو بھٹو کی بگر ا در بدیلی کی قیا دت میں کام کرنے برمجبور کردیا۔ ا وریوں اس فہار وجبار رب نے اپنے ایک عابز بندے کی مظاومیت کا بدائے کا ديا بتلك المرك مسارتي انتخابات مين جن مدعيان دين في مبطر جناح كالممضيره مِس جناح كما نتخاب كم ليت شرعى دلائل فرائم كيئة تقے۔ وہ آج كجنوى دبي کے اقداء کو ج کفر وحوام ٹا بت کرتے ہیں قو ان کی عقلوں پر مائم کرنے کوجی جا ہتا ہے۔ لیکن مب سے بڑھ کرا ضوس ان حفرات پرج جعبیت کے آج وارث ایس مین جاعنی روایات سے فافل مجاعتی روایت الا الله سے معالی مک يهى لقى جعيت في الب قد كالله ك سوال مع جاك الأى وادريدال مع المواد تک جیست کھی تو می ا ورکھی ا سلامی انتخا دکی رسی میں بندھی تو اسے الکیش میں استعمال تو كياكي كين الكِشَ مِن اس كاحق كبي بين وياكي برخال مين اس بواسط جريل كي تياوت بن جعیت فے جو رول اواکیا اور جی طرح وہ آسمان سیاست پرامجری-اس کا بہت سول کو فخ نه اب تروه وفرجی متم بوگیا -

بتعا . بلخسوص پاکستان کی با نی مجاعت اوراس مک میں ا ملام کی امیارہ وارتجاعت ۔ ان و و جاعتوں کو سندید مدم تقا۔ اور تیسرے درجے میں ہماری نزماہی موبائی حکومت کے طبیق بھی کم صدم کے شکار نہ تھے-ان مختلف قو لوں نے باہمی الغاق سے حادثاً طور پر ترقی کرنے والے رمہما ڈل کوجی نے اپنے زوزیں لے کراوران کی دالے بفالبآ كراينون ہى سے ارايا - اور برخورداروں كے إعقول باكر داريندكون ك كرداركشى كوا فى - وه ايك المناك باب ب- اورشايداس كالم نشرح بون كا و تسايمي نبي آيا يكن مجه يعين ہے كه ايسابهت جلد بركا - اور لوگوں كو معلوم بركے كا كرعلام خوت كے ملوص اورا خلاص فے جن كو خدا ألى كامقام كبنشا كتا- وہ بت خلف ميں جب بعكوان بن كربيد كمية توا بن حيثيت بجول كمية - اوربهت سے وہ لوگر جنين غلام عوث نے اكلى كوكرم لناسكها يا ورمنزس الفاظ والكركف علي كوكر سليقة كبفا وهسب طوطاحيم ابت ہوئے۔اور کی جب جاعتی تا دیج کے والے بات کی جاتی ہے تو مولانا کا ام لیتے ہوئے لوگ اس طرح شرط قے ہیں جس طرح كنوارى كنتيا اپنے بيتم كانام ليتے لجاتى ہے۔

عزیز وا مرس نزوی جعیت کا ایک و ورده الد سراه الده که بعب اسکا مقصد خدا و خلاص نزوی می کاب بعب اسکا مقصد خدا و خلان سل فیگ کور پورٹ کرنا تھا ، و و مرا و وراده الده کا سے مولانا لا ہوری اور مولانا و خواستی کے ملا وہ فالب وقت مولانا ہزادوی کی جب اسے مولانا لا ہوری اور مولانا و خواستی کے ملا وہ فالب وقت مولانا ہزادوی کی قیا وت میسروہی ۔ یہ وہ و ورکھا جب جمعیت آسمانی سیاست کا وفرت شدہ متا والحق اسے فالحظ منصور ہونے کا مثر ف حاصل تھا ۔ اجتماعی زندگی میں اس کی والے کا وزن کھا ۔ اس کا انجم منصور ہونے کا مثر ف حاصل تھا ۔ اجتماعی زندگی میں اس کی والے کا وزن کھا ۔ اس کا اہمیت تھی ۔ اوراس کے بعداب جمعیت کا معاملہ ایسا ہے کہ ہر چند کہیں ہے کہ نہیں ہے ۔ موال سے سے " والی بات ہے ۔ رساندل فی و ساست کی ہوتا ہے ہمار ہے بعدا ب اجتماعی قیا وت علی ، کے حصہ میں ہ تی ۔ لیکن کہا کہنا چھے ہیں کہ یہ فیص تھی وجا ہت کی ہیں ۔ کیا کہنا چھے ہیں کہ یہ فیص تھی وجا ہت کی ہیں ۔

صوب کا منا ملیہ اور ہم کسی کوم ٹورہ و بنے والے کون ہیں۔ لیکن مورس کا قلم برخ کا قلم برخ رور ملے گا کڑھ ہے۔ اور ہم کسی کائم ہمرئی تھی ۔ اور جی نے اپنا وجود سنوایا تھا۔ طلاء کے وقا رکو بلند کیا تھا۔ اور دسنی کا دکنوں کی ایک کھیپ تیار کی تھی ۔ وہ موانا تا قلام غوث کے سیاسی قتل کے ساتھ ہی ختم ہوگئی ۔ اس مغرافی المنان فی اینے سیاسی قتل کا صدمہ بروا مرت کر لیا ۔ لیکن اپنی مخلصانہ سوچ بر سود کے بازی نہیں کی ۔ وقت کا بو قلونیوں نے وقتی طور پراسے بیس منظر میں وحکیل و یا ۔ لیکن اسم لیگ زوہ معاشرہ ۱۰ میں آج جس طرح لوگ حیین احد مدنی ابوالکام اکدا و اور مید حطاء النازشاہ کا اور کیا جیس طرح لوگ حیین احد مدنی ابوالکام آذا و اور مید حطاء النازشاہ کا اور کیا عیب کہ دیند ، کے عومی قرستان پر جاکر لوگ معانی چا ہی ۔ ایسا کرنے سے اب محرمی فرستان پر جاکر لوگ معانی چا ہی ۔ ایسا کرنے سے اب مجرمی میں دوھی جا ہی ۔ ایسا کرنے سے ۔

The second of the second secon

اس دور میں ہماری بے جاری کا یہ حال تھا کہ دور دورتک ہماری کی لائن تھی۔ مذہمارے کا دکنوں کی ایٹار وجرات کا کوئی صد بلکہ آج کے اوجاعتی اتحاد کام اس نوجا عتى الخادى عليف جاعتوں اوران كے كاركوں كى طرف سے مرزيادتى کی حکایت پر سماری قیادت میں ہی کوستی جبکہ اکٹرماعتیں توفیض نام کی جماعتیں تھیں۔ ا وربعضا ایسی تقییں کر سنظم ہ کی تحریک میں سترفیصد ہمارے کا دکھوں کے نٹون نے ا ہُنس نئ زندگی بھی فین خودہم پر موت کا سابہ طاری موتا گیا۔ حتی کہ منیا' اکتی نے بهت سول کی طرح سبب مهم کونسی گوند بری کی طرح سوس کر بھینک دیا - ا ور مصبور کی میالنی سیں میں علا شرک کرنے کے لیدا اوان سے محال با مرکیا ۔ تواب ہم معیراتحاد کی ڈلڈگی بجانے پیلے۔ اتحا و موگیا لیکن جاعتی قتل کے لعد۔ اب سچوصورت مال میش آئی تو یہ ایک عبر تناک تماشہ تھا، خلام عوث کی ہے جارگ برا بنی بڑا نی کے ا ثرات استعمال م كرف والے بزرگ چوكروں كى كبر مكر يوں كا شكار بحد كھنے - اب كى بات ہے تو اس پر کھی عرض ذکرنا ہی بہت ہے . د ولؤں طرف قیا دت کے حوالہ سے سی رہمان کا فرایند سرائل وے مصبی ان برلادم ہے کہ وہ خود وس بندرہ سال کی ماحب ورد کے ہوتے سیسے کریں ۔کس اکا دی سے سیاست عالم کا وی لیں۔بھراس میدان میں آئی ۔ آج سندھ جعیت کو بوری طرح مسر وکریجا ہے۔ توطاقا <sup>8</sup> تقصبات کے حوالسے بوجستان میں کسی قدر کا میا بی معیداً بی ۔ بزے کرلس کر آخری کامیانی ہے۔ شایداس کے بعدیہ موقع ندائے مرحدجو ہمارے قدا وراکا برکی نوما ہی حکومت کا مزہ میکد حیا تھا ۔اس میں فرافقین کی کا میابی با عث شرم سے جاور مردوگروپ کے مالات کے سبب وہاں کے دیندار لوگ منصورہ خراف کے مقاومد کے لية استمال مروب مين ا وتورت كى مربراي كے كفر ،، كومثا نے كے لية منصوره كى وعوتوں برایشا ورسے لا ہور موجی دروازہ تک مرکزم عمل ہیں۔ یہ ہرایک کی اپنی

پیدائی بحثی کرمولانا خان محد کو وقتی طور پرخا نفاه شریف سے اعظاکر قریب ہی ا بینے کا ؤل

میں ڈیرا ڈا لنا پڑا ۔ اس موقع پرج کا برطاء خا نفاه شریف کی غطمت کے لیئے سید سپر بوکر
ساسے اسٹے اسٹے اور ابینے قول وکروارسے اس بھری عبس اور اجڑے ویار کی بارو راتم پرو ترق
اور سی کا کے لیٹ مبا خارر ویرا واکیا ۔ ان میں مولانا بڑاروی مرفہ ست سے ۔ اورخا لفا ، مزایف
کے ایک اجتماع میں طماد وصلی می بڑی تعداد موج دفتی ، انہوں نے ایک ایسا ضطعہ دیا جس
نے اسب کو بالکردکھ دیا ۔ اورخا نفاہ ضریف کا کرکڑیت کو جیلنے کرتے والے دم بخور ہ گئے ۔
فیسب کو بالکردکھ دیا ۔ اورخا نفاہ ضریف کا کرکڑیت کو جیلنے کرتے والے دم بخور ہ گئے ۔
مراس زمانے میں سکول ا بندا کی کا سنر کے طابع مقعے ۔ کیکن گھریں دین ، دینی دکی اورڈی کا کو ایک افرائی مولانا
اورڈی کا کا برکا چرچا تھا۔ وا وا مرسوم حفرت الحاج الحیا فظ خلام یا میں اوروالدگرای مولانا
محمد رمینان رجم النظم مرد و مغالفتا ہ شریف سے وابست تھے ۔ وہ مزے لے کوس تحریک المن تحریک المن تحریک کا درکرتے بھس میں مولانا بڑادوی نے انتشاد بسند وں کو لکھا وائتھا۔ ان کی تقرید کا خلام والد کرکرتے بھس میں مولانا بڑادوی نے انتشاد بسند وں کو لکھا وائتھا۔ ان کی تقرید کا خلام والد کو الدار کو کو الدی والد کرکہ کا برکا خلام والدی کے انتشاد بسند وں کو لکھا وائتھا۔ ان کی تقرید کا خلام والدی کے انتشاد بسند وں کو لکھا وائتھا۔ ان کی تقرید کا خلام والدی کے انتشاد بسند وں کو لکھا وائتھا۔ ان کی تقرید کا خلام والدی کے انتشاد بسند وں کو لکھا وائتھا۔ ان کی تقرید کا خلام والدی کو کو کھی کے انتشاد بسند وی کو لکھا وائتھا۔ ان کی تقرید کا خلام والدی کے انتشاد بسند وی کو لکھا وائتھا۔ ان کی تقرید کا خلام والدی کھی کو کھی کے انتشاد بسند وی کو لکھا وائتھا۔ ان کی تقرید کا خلام والدی کے انتشاد بسند وی کو لکھا وائی کی تقرید کا خلام والدی کے انتشاد بسند وی کو لکھا وائی کا دیا موالدی کے انتشاد بسند وی کو لکھا وائی کھا وائی کھا کے کا دو اور موالدی کے دور انتقاد کیا کا دور انتھا وائی کی کو دور کا دور انتھا وائی کھی کے دور انتھا وائی کھی کے دور کے دور کو کھا وائی کو دور کی کھی کے دور کی کھی کو دور کھی کے دور کی کھی کو دور کی کھی کھی کی دور کی کھی کھی کے دور کی کے دور کی کھی کے دور کے دور کے دور کھی کھی کے دور کے دور کھی کی کھی کے دور کھی کے دور کی کھی کھی کے

" عاد مقدس سے کھنے والے اس قافلے نے بہت سی جگہوں پر ہڑا وکیا بھاز کے بعد مشرق وسلی اور ہڑا وکیا بھاز کے بعد مشرق وسلی اور وسلی ایشا کے خطوں میں قدم قدم بوان بزدگوں کے آثا رنقل تے ہیں ۔ لیکن اس عظیم تاریخی سفریوں جومقام سربند کا بستی کو مسیر آیا۔ اس کی شان بہی ملتی ۔ اس کے بعد کھر اس قافلہ کے را ہر واپنے قائمین کی قیادت میں وہلی ، مدینہ منورہ ، مولی زئی شریب سے ہوتے ہوئے بہاں ہم مین یہ ہیں کہ ہمارے لیا اصل سوال بھا کا نہیں ، مکان کا نہیں کی ہمارے لیا اصل سوال بھا کا نہیں ، مکان کا نہیں کھی سالا دا دراس بزم کے مدینہ میں کہ ہماری اور ہما اور اس بزم کے مدینہ میں بار اور اس برم کے مدینہ بیاں وہ ہوں گے وہاں ہم ہر درگ !!

اس تقریرکوا ہے اپ وا واکی ذبان سے ہم نے کئی مرتبہ مزسے لے ہے کرستا پراہی تک مولانا کو دیکھنا د کھتا ہے تک کر سکول کی تعلیم کوئیز آبا د کہ کرہم دیس نقائی کی تکمیل کے لیے ملتان مدی سکتے۔ فاوم الطاع تدى

میں نے بچپن ہی میں من عمرم بزرگوں اور علماء کا ذکرا ہے گھریں بڑے احترام سے سنا۔ ان میں مولان غلام غوت ہزاروی عبی تھے۔ میرے والدگرای مولانا محد درمضان علوی تو آہیں احترانا چھا کہتے تھے۔

خانقا ۽ سراجيه يجدوبركنديال هلي ميانزالىكے بانى مرت دلعلادمولانا احديثان قلس ترق كے خلبفه مول نامى عبدلدلترلد بها نوى سقے مولانا احد خان ما حدیث سے ان كا رخا ندنى تغلق كفا مزعلاقا في - وه ديربندكي تعليم كه زمل له ين استضاستا ذا مام الععرمول ناسيد محداندرشا وکشمیری کی رہنا ئی سے مولانا کے حلفتا را دت میں ایسے شابل ہوئے کرا منی کے توکر رہ گئے۔ اوران کی وفات کے لبدان کی تخریری ومیت کے مطابق ان کے جانشین قرار پائے . بعض صفرات نے اس تخریری وسیت نامدکواڑا نے یااس میں تخریف کرنے کی سى كى كيكناكام دسيدا ودمولانا محد عبولاندا بين مرشدكى مستدير بندره ، سول برس بعيد كرخدست كرتے رہے دان كا دور بك شبسترى دورتفا سلسلى ب بنا و فدست كے سا تخد حرسیت وجها د کے میدان میں مجری البول نے بڑی خدمات سرائیم دیں ،ا وراس مقدیں خانقاه کی عظیم روایات کی بڑی خوبی سے پاسداری کی میسھالی میں ان کا انتقال ہوا تو وہ موجوده زيب سجاده مولاناخان محدز يدمجهم كمك نام قرصرفال ككلا بجرمولانا عمدعبرالشماب کے سب سے معتدا دینام ارا د تندیقے ءا ورم شدگرای کے محرم دان-مرشدگرای نے یہ محسوس كريح كريده ويوان اس منا نقاه كى روايات كامحا فقت كريد كا ا ويهال ك طقہ کومزیدوسعت دے گا۔اسے اپنی مانشینی کے لیے نامزد کردیا ۔اوراس کا واضح انارہ كرويا يحس كاعلم خانقا وشرليف كم برخفى كوتقا . لكن بعض عنامر ف يجراس موقع بربدنرك

664

اور ما درطی مدد مینیر المدارس میں قیام پذہر ہوگئے۔ مدد سینیرالمدادس حکیم الامت مواہ ہان اشرف علی مدد مینی میں ایس مدرسہ کی بنیا در کھی گئی معتقل اسلام مولان ہی میں میں اس مدرسہ کی بنیا در کھی گئی معتقل اسلام مولان ہی علی اللہ اس مولان ہی علی اللہ اس مولان ہی میں مرکز م المان مولان ہی میں اس مدرسہ کی بنیا در کھی گئی معتقل اسلام مولان ہی میں اس مدرسہ اس سلد میں مولان اخیر محد درجہ اس سلد میں مولان اخیر میں اس حد درجہ احتیان کے بعد ملتان کشرائ کی میں اس حد درجہ متان کے بعد ملتان کشرائ کی میں مولان المحترم اپنے معلقہ کی دوایات کے برمکس حد درجہ متان کے برائر کے اللہ تھے جلقہ ویو بندکی آنا) علی شخصیات اور مشائخ طراحیت سے ان کے برائر کے تحقیقات میں میں ان سعے حد درج محبت ، بیارا دراخلاگ میں برنا ڈکر تے۔

ہم و اِن واخل ہوئے توابوب خان کا مارشل لادبورسے قبر ومبلال کے سا تھ ملک پر مسلطاتها والوب خان اس مك كے قابل احرام سياستدانوں كو ذليل كرنے كے ساتھ اسلام كى درستى واصلاح ميرى كى بوق تقدر رسوات زمائلى قوائين جيسے قوائين ما سے آئیجے ہے۔ طرفہ تما شہ یہ تھا کہ جاعبت اسلای ہمیت ہر مجاعبت ایوب خان کے خوف سے بلول میں کھسی ہوٹی تھی۔ لیکن مولانا ہزادوی ایسنے عظیم رسما مولانا اجمد علا ہو كى قيا دت مي جعيت علاوا سلام كے پورے نظام العلام كا نام دے كرمعرون جبد تھے۔ اس من من وه ملتان تشرلین لافے مربوم مفتی مخود ملتان کے مدرسہ قاسم العلوم کے محصن ایک مدرس سفے ۔ اورمولانا بزاروی انہیں اٹھی پی کر حلانا سکھلارہے سفے ۔اس حواله سے ان کا اکثر ملیان ۱۴ ہوتا۔ وہ بےلنس تھے ، بےعز من تھے چھو اوں کی تربیت ان کی دوایت محق ا ما مت کے امرارو دموز سکھال نے وہ اکر مفتی صاحب کے پاس آتے ا درحب الني توخيرا للارس كا ميكر لكات او رحفرت مولاناخير عمدسے علق بوان سے بہت بى محبت كا برتا و فروات يهي م فان كى يىلى مرتبه زيادت كى اين براديراى موانا عزيزا (ممن خورك يد دمواس وقت اباجان كے بعد ظا مان كے سريداه بي) كے ساتھ ميں مج

زيرتعليم تقا - دوپركوا سباق ختم بوق تومدسك وتديم عارت ك دا لان مي نا ئب مبتم ما كے كرہ كے ساتھ ايك خفر صورت بزرگ سے باتيں كرتے نظرا کے . تقوير كے موالے فرڑا پہچان کرخدہ ہیں ماجر ہو کرسل معرمن کیا ۔ بتا یاکر ہم مافظ تحد دمغان ماحب کے جیے ہیں - (مولاناممیت اکٹر بزرگ ا باجان کو ما فنظ ما حب کہ کر پکا رہے) بہت ٹوسٹس ہوئے۔ دعائیں دیں محنت سے بڑھنے کی تلقین کی اورجلدی کے پیش نظرتشریف لے گئے۔ اسى دودان وفاق الدادس العربيه كانظيم كاسوال ساسف آيا - مدرسه خيرالدارس مك تعرك على . کا میزان تھا جیں کے مہتم مرضد تھا اوی کے معید تبند تھے۔ لیکن اضوی کرمرشد تھا اوی کے إقى تلم المدتمندول في ابتداء يى بي اس كا باليكات كرويا اوراس كے لجداس برايسے اورا المنظراب وه ايك مقدس إدكارة ب اور كهانس - وفاق كاس عال مك بينجف كع بو اسباب میں ان سے ہم خوب واقعت میں۔ لیکن اس تحریریں ان کا ذکرمنا سب نہیں۔اس لین ہم سلسلہ کلام جاری دکھتے ہوئے ، بتلانا جا ہی گے کراس موقع پر مک بعر کے طماء کی ز اِدت کامٹرٹ حاصل ہوا تومولانا کی زیارت کے سا تعکسی قدرخدمت کا بھی۔ کیونکہ میزبان مدیسہ ف ا دراه كرم سمى طلياد كوخدمت كيلي جنا تقا-ان من مم دولان كها في شابل تق - وفاق كي سال آئده كى ميكا يمي وين بونى - ا ورىم نے بيران كى خدمت كى سادت مامل كى يختى كرىم إينى خوابى صحت کی بنا، پرسرگر و فاستقل ہوگئے ۔ا ستا ذشفیق مولا نامغتی محدشفیع صاحب قدّس متراً یا فی مدرسة سراع المعلى مركود في منافقا و مراجيك فيفن يا فسة اول م العرسيدا لورطاه وجمدالشرك بهایت ذبین اوربو بهارتاگر دیختے ۔ان کی مدرسرطوم اسلامبری درسگا بھتی توسیاسیات طلبرکا مرکزیمی . ڈا نوں ا وراس تسم کی با دریوں کے مارسے ہوئے منلع میں عنی صاحب لے ایک بجابدًا دول ا داكيا ـ اور برسال جيس حب ما ه ك مرايفون كاجا دو حليف نئيس ديا يسهدور كالحركية جوت کے حوالے معے منیر و ابورٹ میں ان کے عظیم کرداد کا ذکرہے بھی سے اندازہ ہوتا ہے كروه قرون سابغه كمي عبابه عالم تعقدا ايدني ما دخل لاسك انتنتام پرېم و چي زيرتعليم تقے جمعية دعویلانظریب کی کھٹیا میں قیام کرنے کو داختی ہیں ۔ اور ایزکنڈلیشن کے بغیر بنید میں آتی بعب کاب توجومالات ہیں ان سے آنکھیں شرم سے بھک مباتی ہیں اور صاحبزادگا ن کی فوج ظفر موج کے کر تو توں کے سبب ول جا ہتا ہے کرمر داوار سے بھوڑایا جائے ۔ ایک وہ خض مختا جے ہم نے ہمیشد ایک ہی مال میں دیکھا۔ الٹرتھا لیٰ اسے کروٹ کروٹ جنت نضیب کرنے .

ا با ما ن المهدة من داوليندى من قيم وقد اس سقبل ده دس برس ري ملوى ك ا م وخطيب دي عرصراه الدي ساله وي كم كا ب- اس دوران كاايم وا تقريم والاركاري كركيد مخیم خیم منبت ہے جیس میں ا باب ان کے کرداروقل کی داستان ان کی سوائخ حیات کا حصہ ہے۔ لبديس معدد مي جعية على ما سلم كا ازسر فواحياء بروا - ا ورمولانا احد على لا بوري كم في مولانا بزاردی کی نظامت کی شرط برا مارت قبول کی تو مولانا نے مری میں ا با جان کو تمام ذر داری سونی مولانا کو جواعماً وتفا اس کے بین نظرائیں نے ذمدواری سونی تواباجان نے اساعما پر پورا از کرایک مثال قائم کی . ملزی کے خطیب کی د فائش گا ، ایک طرح علی دا وربیا سی کرکون كام كوتتى بورے ملاقے وشوارگذار واستے ملے كر كے البول نے ہر مركا وْن مِن مجدية كالوض بنا ف اور ترجان اسل كوفى كل بعيلا يا جن كا بنزل بل و داست ان ك نام آنا. برى تعددين أف والدرسا كرفتي كنا. بل وصول كنا ور وفتركوارسال كن ال كا وموادى متى - اورالحداث وه مك كے بينوللس ، الهت اورخاموش كادكنوں ميں سے ايك تھے - جن كے ومروفتركا أيك بيسكهم اواردوع جبكرتهان اسلا كيعن مدبوص المرفرون سع يكرفوك با کارتک اس عزید جاعت کے غریب رسال کے بنزادوں دو نے وکا دیا جا بنز زخصت

مولانا ہزاردی اباجی کے کردار وعل کے بے صدیمترف تھے۔ اور بہیں اکثر زیاتے کرعملی دندگی جن لینے دالیوا فظ ماجب کے کردار کو ساسنے رکھیں ،ا دران کی روایات کوا پناجیں . احتر چو کھر بجین سے بیماری کا حکار راج ہے۔ اس لیٹے برشمتی سے ایک جگر کاک کر

علا واسلام کی بجالی کا اعلان جوا تویندون لیدجیدی کا پہلا عوا می اجتماع سرگود ع میں ہوا -كبنى باع كايدامبتاع ايك مثالي اجتماع كقا يحبس مي مولاة بزاروي اودمولانامغتي فوقا فرکی ہوئے۔ مول نا را ولپٹری سے مسیح ہی میچ سرگود بہ کنے گئے کین اس طرع کرہاری طرح كالادتمنداسين بالبين جاب الكيريس من كاش كرت دس اور وهاموشى سے دوسری طرف سے محل کی ال عبور کرکے تا تھیں بیٹھ کر محبد پہنچ گئے مفتی ماحب مرحوم کے نعِف علا قا فی عقیدتمندوں نے اصرار کیا کہ ان کی تقریر لبندیں ہو مول نا ہے گ*ک بھگ* و و محصفط تقرير کی - لقرير كيانقي ايك سيل دوان متنا يجبن كے بها كومي ايوب منان سے عجات اسلامی کک سب تینکون کی طرح بهر گئے ۔ ا ورحدنظر تک محیلا ہوا تجبع معیت کے مصداق اس الرح بیا ہوا تھا کو اِن کے مرول پر پرندے جیتے ہیں۔ان کے لیدمنتی صاحب کی تقریر ہوئی متعود دىرلېدلوگون نے اعفنا شروع كيا-اورتقرىرىكے لبدىجىن اد م ره گيا تقايى نكداس موقع برملانا یوبیں گھنٹے سے زا کہ وقت سرگود اِ بیمقیم رہے ۔اس لیے انہیں بہت قریب سے دیکھنے كاموقع يا - ايك دن قبل راوليشرى مين ممارے والد كراى أيك ما دف كا شكار مركف تق -جين كا اللاع مين دات كوديدين في-اس وقت فون كاسبولين زاده و رئيس - فرى محل س بِثْرَى دَابِلِهِ بِوَا-ا بِا جَانَ لِنِے تَسَلَى وَى ا وَدَ فِرَ فَا يَكُرْمُولُانَا بَزَارُ وَى تَشْرِيبَ لَا شِيْرِيِّ السِيرِيبَ لَا شِيرِيعَ اسبِ وَه مرکود فاآد ہے ہیں وہنیں پوری فرح یقین والوی کے سرکود فا مدر مولان نے فرا فرا ا حا فظ صاحب كے حاد الله كا علم جوا وليسے لي حانا حرودى كھا يكين مركود إ آنے كے بيش نظر ان سے ملنا ا درمزدری ہوگیا کہ آپ کوا لمینان دل سکوں پھرفر ما یا مسجدیں مجلی کا کام کراتے كا تعجيكا لكري يخد لحول لعديوش من أكديس كي الوخش وخرم تق بنو وجائے بلائي -آپ کے لیے تسل کا بینام دیا۔ مولانا ہزاروی کی عظمت کرداد کا یا کو ایملا نقش کھا جس نے ہیں بہت متا فرکیا۔ہم جیسے غریب کا دکول کے لیے اتنی مر در دی کون مول لیتا ہے ہم نے ا پی عمل زندگی میں آئدہ مرکبے و کیا اس کے سلب کلیومذکو آنا ہے۔ وراثت بغیراسلام سے

اود بالني عليس آران ك لي مجعية على علاقت ي قام كرد مي تقى ما ون كا ون كاركان صالت كواً ما ده وقال كرك انبي جبية كفظم برلاياكيا -اورسلع اكل كا تنظيم كابم ايك حصد قدار الله اسعل عن مركزى بزرگ في سب سے بڑھ كرما تقد يا . نوازا اور ريكى ک وہ مولانا ہزاد وی تھے یجب انہیں یادکیا وہ آئے اور فتلف دیہائوں میں تا نگ سافیل ا درپیل کی ذرایسے میں پہنے کر وہاں کے طاء سے طاقات کی-اس عرصے میں عجمان کے ب پناہ قریب ہونے اوران کے مالات کا جائزہ لینے کا موقع بلا۔ آج وہ دنا میں تیں۔ ہما رائجی مل جلاؤے۔ اس دنیا کے بعد قرکا اندہ راہے۔ جہاں ایمان و على دوشن كام آف كى حيى كى بعيد دا در محشرى عدالت بحكى ـ اوريم بول كے -اس میں پوری اسماس د مدداری اورسٹولبیت آخرت کے بیٹی نظریہ بات کردام ہوں کہ " وه رزم و بزم مي ايك سے تخف-ان كے قول وكرداري كيما نيست تقى اخلاص ان میں بدرجرام کا درائم ان کے قریب سے گذرند ہوا تھا۔ دردمندی ، دلسوزی المنی کوٹ كوٹ كرتھرى ہو ڈ) تقى - ہزدگوں كا احزام ، چيو لۇل پرتفنتت ، كادكوں سے محبت ان كى نندكى كاسرماييطا حب مباه اورحبّ مال كى مماريان ان مين نام كورتفين-پاك دل، پاكباد، و نیوی اً لانشوں سے مبارا درکر داری پیکی میں اپنی مثال آپ! "

میں اپنی اس بے دلبگر رہیں اسی موقع پراس بات کا اظہا رمزوری مجھا ہوں کہ درجوم میں اپنی اس بے دلبگر رہیں اسی موقع پراس بات کا اظہا رمزوری مجھا ہوں کہ درجوم میں کا موق کا مورد کا تھا میں اسلانے کھر قرار بائے۔ انہوں نے بچا جینہ میں اس میں ابتدا دمیں اکلک سے سیرماشق کلیم فیریقے ۔ بعد میں مک کھین وزیرجیل وا وقات قرار پائے جعیت اختال مذکا مشکار ہوئی تو اپنی ذہبی عدم بیوعنت کی بنا، پرجھا ٹیک کا اوراک د کرسکا اوروقتی فور پرمولانا سے دورہوگیا ۔ اس مرحلہ ربعین جوزات نے لیمین الیسی حرکتیں کیں ہو مولانا کے کھا تہ ہیں بڑکران کے لیے پرایٹا فی کا بنیں ۔ ان حفزات میں مولانا منیا مالقائی کا نام نیا پرمون میں ان کا نام لے کہ کھے دائیں۔

ا بن تعلیم کمل ذکرسکا ، سرگر دا ب را ولیشی مولانا عبالیمیم مروم و مغفوی مدرسد می بها گیا ایجان استا ذی مولانا محدوثان بزادوی کا وجود میرے بیا تعمت غیر تر قدیمتا بحرت مدن شخالات مولانا محد در ایک مطلانا محد در ایک اور دوده حدیث مطلانا محد در ایک اور دوده حدیث مخلف دوست ، شغیق و مهر بان استا ز ، مشکوة شریف کا کمیل میں نے و بس کی اور دوده حدیث محلف دوست ، شغیق و مهر بان استا ز ، مشکوة شریف کا کمیل میں نے و بس کی اور دوده حدیث محلف دولانا کی مرواز نواز جا بحد الله الله کی اور دوده حدیث مولانا موفی عبد الحدید و دبیا برطام مولانا عبدالعت می مجیب بزرگ اسا تذہ سے کسد بنین کا موقعہ مولانا حدالات میں مجاب کا منظم مولانا عبدالعت میں مجیب بزرگ اسا تذہ سے کسد بنین کا موقعہ مولانا حدالات میں معامر بیا کے باس معامر بیا ہے۔

بلا اس دولان حضر و صلح الک کی جا مع صحب کی انتظا میں کے اصطور مولانا کے باس معامر بیا ہے۔

بلا اس دولان حضر و منلح الک کی جا مع صحب کی انتظا میں کے اصطور مولانا کے باس معامر بیا ہے۔

کہ ہم کو لئی اس حالے خطیب دیں ۔

حفرومنلع الک کے علاقہ بچے کا مرکزی مقام ہے ۔ یہ علاقہ بڑے ہیں علمار کا سکن
وکف کا نہ راج ہے۔ اسے کسی دوری کا داکا حظا ب ویا گیا ۔ ایسے حلاکے مرکزی منہ کی مرکزی
مسجد حس کا سکے بنیا بڑھ فیڈ میں مولانا احمد علی لاہوری نے دکھا کی بجیب حالت بھی جہاعت اسلامی کے تخریب کا داس کا نظام خواب کرائے پر تلے ہوئے تھے ۔ ملاقہ کے علما احلی تدلکا مسلم نظام خواب کرائے پر تلے ہوئے تھے ۔ ملاقہ کے علما احلی تدلکا مسلم نظام میں میں افراد مولانا بزادوی سے تعلق در کھتے تھے ۔ وہ اسی لیو مولانا نے ان سے کے پاس اسے دو در ہ حدیث کے امتحانات میں بمین ماہ باتی تھے ۔ مولانا نے ان سے فرما یا کہ جہاں استے ون گذر گئے وال جہند ماہ اور گذار لیس ، ہما ہے جا فاط تحد رمضان کے دو بطیعے فا درخ ہو رہے ہیں ۔ ابنیں ہیں سے کسی ایک کوا تکھیں بندکر کے لے جانا۔ جان دوران کے اعتمادا ورقبت کی با سے تھی ایک کوا تکھیں بندکر کے لے جانا۔ جان

فراعنت کے بعد بغیرکسی تاخیر کے اصفر کو حفر وحیا تا پڑا۔ مہینہ ازیا ونہیں۔ سال سی اللہ اللہ م تھا، کسی نثام اصفر والم کہنچا تو معاوم ہوا کہ آج ہی ظہری نیا زپر مجاعت اسل می کے تخریب کار لڑا فی کریچکے ہیں۔ خیرا نشرتھا کی کے فغنل و کرم سے یہ مرحل مجبی مرسو گیا ۔ اور ہیں 149 اور کیے بخد یاہ کے وقف کے ساتھ لگ مجلہ جے ہرس والم مقیم راج۔ اس علاقے علما سنے مقامی سائل درمست ہے کہ میں ان کے کبیب میں دیمقا کیکن ان کا نیاز مندکھا ۔ ان کی تو مین کا تصور میرے
لیے جرم کھا ہما رافع ل تفاکہ طاک سوا داعظم کے ساتھ رہنا ہی ہے۔ کیکن اس خیال
ک بنیا وطلی ناکیگی اور ذہبی عدم بلوغت بھتی ہم یہی مجعتے رہے کہ اکثریت ہی اعظم مجرتی ہے۔
کیکن بعد میں سائے آگا کہ اگرالیا ہم تا تر » سوا واعظم ، کے بجائے ، سوا واکٹر ، مہرتا ۔ اسی
لیٹ عدت ابن مجر رحمہ اللہ تفائی فوائے ہی کربھائی کی واہ پر جیلنے والا اکبلا ہم تو کھی ، سوا واعظم ،
دی برگا۔

ببرحال مولاناست بوابر لما قات كاسلىل جادى راج بحقى كمه وفات سيعيندون فتسبل احقر را ولیٹی حاصر بوا تھ والد گرای نے بتا یا کروہ آج ہی لبنہ سے موکرا نے ہی اس سفر مين ابا مبان كے عزينرووست سيخ غلام رسول اور شيخ محدودسى مالنديرى مرسومين تعبى مقة -ا با جان کے بعقول مولانا خامصے ہمیار رہے ۔ طبیعیت منمل ہے . فرما یک تمہیں بہت پوجھا اور وعائدہ یں سامقہی ایا جان نے زما یک نتہا رہے ہاس فرست ہوتوجاکریل آؤ میں نےعرض كياكداس مين فرمت كى كيا بات ہے۔ ميں سبح بى مبح جلامباؤں كا ۔ اُكلى مبح نما زسے قبل بى ا بامبان نے نافتہ تیار کروایا اورنا ذکے فرظ بعدما فیکل پرمیرے مزادا کار کے با وجود از خود مجد ا ڈہ کے بہنا یا ۔یدان کی وہ ادائیں تیں سے سبب اب یاد آئے ہی تورل سوس موكرده جاتا ہے . اسحرا النہ و كينيا . ا درمائة بى وكين كے ذريع و دير سے بہت قبل س تاریخی تقد کے اس تا مریخ کین واجی سے مکان میں اس اندان کے ساسنے تھا جس کے تقدس کی مشم کھائی جاسکتی تھی ۔ جیسے یاروں نے توکل تک الروقت کا ابرورکہا تواب اس کے واپن يرمناد يسى كاتبمت لكانى آ و إ د ناكتن ظالم ب - سارى عرصديث وفقرير إن وال الغاف ذکریکے واس خطے کی مکروہ سیاست کا مکا ربوکرا ہے ہوگئے کرا ہے محسن کو منہجان سکے میس کی مزامة مرف ان کو لی بکداب ان کی اولا وا ورلوا حلقہ تعبکت راج ہے۔ ا ورسب مک خلم خوث کی روح سے احبتامی معانی کا اہمام ندہوگا استارے خوارموتے

كرابنون في حضروا وداس كالبدنيل آباد مين ميرس لين مطلات بداكين ميري حفروك محبر من كام كويمي ما نيدا دريتي . مك حاكين صاحب سے كه كر اوقاف ميں و لوادي جي بر میں نے فرزام عبسے علیحدگی اختیار کرلی۔ اس کے بعد اول ٹاؤن منعیل آباد کی ایک بہت ہی تنظر ك معد كومير بي بعن احاب ف وسيع كياماس برفرا سرايد لكايا - تومولانا منيا القاعي وعنيره ولل كيى مدراه بني حسر كالمح يامير عناندان كوتلن تقاركين بدستى ساسى لا بي في مرانا كوبدظن كرن كاعزمن سع سوسترجو واكرما فظ محدرمضان اوران كعنا ندان كايركها بيدكر بولانا بزاردی نے بروکت کی ہے عوالم بزاد کا برے جو تعلق خاطر تھا ۔ اس کے پیش نظران کو مدم بونا جا ہے تھا۔ ابنوں نے احقرے نام ایک فویل گای نامہ کھا۔ جو ذاتی نوعیت کا گانا کا بونے کے سبب نی الوقت قابل اشاعت نہیں ہے۔ اس میں الموں نے نہ مرف اپنی سفا فیہی رجس كى النين صرورت رئتى) بكدائي لعص نا دان دوستون الخصوص قا لمريجاب كالجهوري وكول يرتعبى نالسنديدگى كا اظهاركيا بيونك بهارس فابن كيكسى خازين كعبى اس فتم كاكمان يز تها . اورہم کم ادکم مولا ناکے متعلق الیا تصوریمی رکر کتے تھے ماس لیٹ اباحان نے فوری کو بران سے مل کرصور نگال کی وضاحت کردی اور صاف طور پر عرض کرد یاکرآپ بزرگ اور قابل قرا تے۔ ہی اور ہی گے۔ اخلاف دانے الک شے ہے . مین ہاری فرف ہے کے ت مِن كمي قم كى بركما فى كانسوريس أيسطرت كاكنا هب- ا دراستر فيصل آبادسے البني أيك مربید لکھا ا ضوی کراس کی نقل نہیں ،اس میں میں نے صاف طور پرع من کردیا کہ یہ ہوا لی کسی وسمن كا اولى الدقى مع وياكسى الي نا وان دوست كى جآب كى ذات كوبل بناكر مفا دات میشنے کے چکس ہو۔ برحال ہوا ان سے اورمیرااس سے کوئ تعلق نہیں۔ رہ گے مولانا صاوا لقاسی تواہنوں نے جو کھوکیا وہ ایک جنبت ہے ۔ کو مجھے د کھنیں اوراس کے بعد جلدہی پنڈی ما بڑ ہونے بدان کی خوصت میں ماجڑ ہونے کا طرف ما میل ہوا۔ انہوں نے حسب مول عبت سے نوازا ورائى بدكا بوعتمر و قدا يا تفا د فتم بوكرر ، كيا- ير

خیرمولانا اپنے نیم پخترعل کی جینک میں تشریف فراہتے۔ دروازہ کھلا تھا۔ اسحقراجازت
کے کاندرگیا ۔ شاید نظام ست کے با دسج دمیرے ہزار کہنے پریجی وہ مذیا نے بجبت وخورد نوائی
کیا شوت و بتے ہوئے کیڑے ہوکراستقبال کیا ، جٹایا ، خیرت معلوم کی اور فرڈا افدر لنظر لین
کے شخہ والیں آئے ہے کھ کھر کے لبد اندریکٹے اور واپس آئے ۔ میں نے پریجا تو فرما یکر پہنے
میں نے جائے کا کہا ہجر موجا کہ ہما الوکھائے کا وقت ہے۔ پہلے کھائی ہجر جائے لیا کے
اور کھرشا ہجریا ت پڑھی اس نے ان کے کروار کی کچنگی ، مقا مدرکے معا لمد میں انہاک اور اپنے
معقدات کے والے سے لیے کہا ہونے کا زیر دمست شوت فرام کیا ۔

مولانا مودودی کے جنازے کا مشلداس وقت نعنا بیں موج دکھا۔ مولانا کی جاعت اور منالدان کی بدمزگ کی واستان رقم ہود ہ کھی۔ اس سے تو مولانا ہزار دی کوہن ذکھا یا لعب بتہ جعیت علی واسلام کے اکا برک مولانا کے جاتا در مولانا ہزار دی کوہن کھا۔ اور مسبب علی واسلام کے اکا برک مولانا کے جاتا در کی واست دو و وخدام الدین سبب سے بڑھ کرمولانا حبیدالٹراتود کی فات زیر بجٹ کتی۔ میں جو کیہنت دو و وخدام الدین سبب سے والبیت کتا ۔ اس لئے مجھے مسلال ہوا۔ ہیں نے پوری ذمہ وادی سے ساری صورت مال کا کوری اور تبایا کرمین محمد معاصب تو مزرکی محمل کتھے۔ العبة مولانا الزراکی نہیں گئے۔ مولانا استرکا کی توسیب ما دت بہت مؤرخی سے وزیا یا۔

، اکھ دللہ ؛ منی صاحب کے جانے کا خم نہیں کہ وہ معن اب ایک سیا مستکار ہیں ، ولونا حبیدا نشرا قرر علیے مبائے تو ہماری عظیم دینی دوایت مجروح ہوتی کہ وہ مولان احمد علی مکے فرزند ا درمولانا مدتی سے لے کر مولانا لاہوری تک کی دوایا ت کے وارث ہیں ؟

یکی لطینہ ساتا جوں کہ کھا نا افراز ہوست تھا۔ اور کئی قسم کا سالمن میں نے اوے اوب کین حراح کے انداز میں میں نے اس عیاستی کا پرچھا تو فرما یا کہ بجوی کا گوشت میری بیا ری کے سبب ہے۔ گا کے کا اس لیے کھویں اکثر کوئی ذکوئی آجا تا ہے۔ اور مما اوں کا سلاماری

رہتا ہے۔ باتی جو سے وہ تہارے لیے ہے کہ تہاری بینوں د مولاناکی محیوں انے یسی کر كرما فظ ماحبكا بيا آيا مهارس لينجوايا ب ببت ويرمولانك ياس دار کھانے کے بعدم لے ہوئی مولانا کی محدی زبارت کی ۔ ان کے بھائی مولانا فقر ویدسے بلا- باتیں ہوئیں اور ظهر کے بعد استقروائیں ہوا میرے ول میں ایک طرح کا اطمینان تقا۔ كر فه سے مؤش بين جو وقتي لني يا بعد تقا وه رور مرج كاسبے . اور مي حب روايت و معمول ان کی محبت کے مزے لومٹ داہوں ۔ لکین ساتھ ہی طبیعت پر ایک طرح کا بوجھ کھی كفا يص كاسب ان كى دُّعلتى مونى عمرا ودكرتى مونى محست تقى . مرحب مكران كالجره كيلا بوا اور من دا وص كرميند بالعجيب بهار وكعلارب عقر بكن مجوعي طور يرجم وينعند والمحلال طاری تھا۔ ذیدگی کی ہے ٹباتی کا تعییق مشلہ ساسنے تھا۔ ا وردِل دِل میں د ماہیں کر د فا تفاکرانڈکرسے کہ وہ محت مندہ وکربہت دیرمئیں۔ اور یا کرجیبت کی لیڈرشپ کی آ بھیں کھل جائمیں اور وہ اس بوڑھے جزئے ل کی عمر وعلم اور تجربسے فائڈ ہ اٹھا کراس نتشر قا فلكوهي بنيا دول يرا زمر نومنغ كرسين . لكن آه ! كر سج منظره مرول پرمندلا دام تها وه چندہی ونوں لبعدما سے آگیا .ا ور ذرا لغ الجائے کے دریعے مول ناکے سامخر اختا ل کاخر سا سف آگئی دا نسوس کاس وقت احترکاچی تفایعی ان کے آبا فی تفسیر سے بہت دور ا درایسے و سائل سے بھی وا من کراؤ کرجنا زہ کھ پہنچ مباتا ا وران کی آخری زیارت کرلیتا۔ سی کھی کہ وطام زرگوں سے ان کی آخری تغریبات کا سنا۔ ان سے مرحوم عفر لذکی معبولیت کا انداز ہوگیا۔سورۂ وخان کی آ رہتے سے منی منسرین نے اہل انشرک وفات پرزین وآسمان کا لِّمْ كِما ب، زوردار بكيض آسمان كاروايى توكفا - اوركيراندهيرے كے با وجودان کے سفیر جرے اور سفید کفن کا بہت سے لوگوں نے مواز دکیا کہ دونوں میں سے زیادہ صاف وشفات كون ب توا بل نظر وبعيرت كا فيعد تفاكر جره ذياده صاف وشفاف ب-رحرالأتك

مے دوران کالمبن مزوری بائیں درے ذیل ہی۔

مر لا نافقسہ میں میڑک کا اسخان اعزازی فود پر ہاس کرکے درس نظائی کے مراحل مے

کرتے رہے ۔ اور کا لائد تھا لا رہنی دوال کی گؤرکہ کے متا صدکے لیے ویو بند پہنچ جب شیخ البست الدوان ہوتے والے سختے ۔ بیٹن البند کی کھڑکہ کے متا صدکے لیے چھانے مقدس دوانہ ہوتے والے سختے ۔ بیٹن البند کی کھڑکہ پر مدرسہ چند ما ہے لیے بند ہوگیا۔ تاکہ تزک ہا بیٹرل کے لیے اما تذہ اور طلب کروبوں کی فیکل میں پورسے مکسی املادی سامان اور نقد رقوم مجھے کی جاسے ۔ اسا تذہ اور طلب کروبوں کی فیکل میں پورسے مکسی پہلے گئے ۔ طلب ویک کے سربراہ مولانا کے ۔ اور یوان کے اسا تذہ کا ان پر پہلا مجربے دا میں متھا یاس مہم کے شاندار نتا کے کی ۔ اور مولانا کے لقول پورپ کا پریس جی امثا اور دوبوہ سے متھا یاس مہم کے شاندار نتا کے کی ۔ اور مولانا کے لقول پورپ کا پریس جی امثا اور دوبوہ سے کے طلب کوا باسی کی نام دیا ۔ جنہوں نے برطانوی صلطنت کو باکر دکھ دیا۔

دورہ مدیث ا ما العصر مولانا سدتی دا لورشاہ کمٹری سے پڑا۔ نا ما حب کی فی البیہ سے تقریر پر بوسی فوبی سے کھیں۔ یہ مجوعہ جات مولانا عزیرال حیٰ ہزاد دی کے کام آ گئے ۔ تا ویا مویز لاسے ذہن ما دی شاہ ما حب کی تربیت کا کڑ ہی ۔ امتحان نمایاں اعزاز سے ہاس ہو۔

مولانا حبیب الرحمل عبنا نی نے ایک مال معین مدیس کے طود پر دایو بند میں تدلیس پر کھا۔
تو کھر ایجن اصلاح المسلمین کی فرائش پر واج مجسجے واجہاں دفعن دیدھا سے کے ساتھ قا وائیت کو ما تھے تا وائیت کے ما تھ قا وائیت کے اساحہ قا وائیت کو اللہ کی موجود کا ۔ ہر سد طبقات ہوری قوت سے سرگرم علی تھے چکوان خا خان رائفی کھا ۔ اس کے اورفوش مرکز مل تھے چکوان خا خان رائفی کھا ۔ اس کے دوران مولانا نے ہوخد مات سرگرام کی دوران مولانا نے ہوخد مات مرکز میں دیں ۔ ان ہروہ اللہ تھا لئی کاسٹ کر کیا لاتے ۔ اورفوش ہوکر فرما نے

ع مثا وم از زندگی خولیشس کدکا رسے کردم -والد بزدگوار کے انتقال کے مبیب والبی ہوتی ۔ النہرہ سے مردان تک قا دیا فی فتند کویل برزے کا لئے دیکھ کر رکنے ہوا ، النہرہ میں اس نشد کا مرکز ایک قا دیا فی واکٹر تفا۔ اضوس کر اس بہم میں مذہبی طبقات موالان کے دست وبا دو ردین سکے . قرمواد نانے چھ و تما نے کے مکیوں مخروط دون کے بعد بالا کوت کے سوکھ عزم تھا۔ اس سفر کے دوران جہاں معزۃ الله مید محدات ملیل و بوئ تھ اللہ تعالیٰ کی قبر الود پرچا جزی دی۔ و بال دریا کے کہار کے کہا دی کا دسے مخترے قبرستان میں اپنے بزرگ مولانا عبدالحان بزادوی اود درمرے پاکبالان امت کی قبروں پرحا مبزی دی۔ دہ گف حضرت الامرانسیا حمد بر بایوی رحمان تعالیٰ توان کی قبر کی کو جوئ کیا تھا کہ وطن لاش کی بے حرمتی کرے گا تو صفرت الامرے بہرہ آسمان کی جا نب کرتے و کہا ۔ دھا کی ادری احباب کوتسیٰ دی کہ فقر کی لاش ہی فائب ہر جائے تو ہو اسمان کی جا نب کرتے و کہا ۔ دھا کی ادری احباب کوتسیٰ دی کہ فقر کی لاش ہی فائب ہر جائے تو ہی ہوا۔ آئ ان کے حوالے جوقر معروض ہے دہ تا دینی وشنی طور پران کے ایک جائے تو ہی ہوا۔ آئ ان کے حوالے جوقر معروض ہے دہ تا دینی وشنی طور پران کے ایک میں میں وسیع و مقبہ پر پہیلا ہوا قبرستان میرے سامنے تھا ۔ بیچوں بچے دامندی تا میں میں میں میں وسیع و مقبہ پر پہیلا ہوا قبرستان میرے سامنے تھا ۔ بیچوں بچے دامندی تا میں میں میں کے قاصلے پران کی قبر پر میں سے گذر کر قصد بیں واظ ہوتا ۔ دامند کے سامنے ہی جدمت م کے قاصلے پران کی قبر پر دیر برجادی در تک جنیدت کے آنو بہا کا دلی خدمات یا داکی دبی اورمغفرت کے بول برا برزبان در برجادی در سے ۔ فرزائد تعالی موسے دہ

ایک ون بیں نے اپنے والدگرامی اوران کے عزیز دوست اورا پیے پچیا ما فیظ ریا من آحد اخرنی وجمدانشد تعانی سے عوض کیا کہیں مولانا سے طویل انٹر ویو کا خوا مبی مند بیوں تاکان کا میاب مامنیہ سے آگا ہ ہو سکوں ۔

ہما دے گھر پر عبس کا اہتم ہوا۔ ان و و ہز دگوں کے طل وہ مولانا کے جہنی احقر لا یا تھا۔
ا درج تھے بھا فی خورشدما حب یعشا کے بعد کھا نا کھا یا ۔ ان د و ہزدگوں نے بات چیڑی۔ بڑے
لیت وتعل کے بعد مولانا مان گئے ۔ ان دنوں وہ جا ہے سمبر کھیوسد منڈی ہی خطبہ جہدا رشا د و لئے ۔
ا در سمبر ہی ہی ان کا تیام تھا ۔ احقر مسلسل چار دن جا تا رہ والان مسلسل اپنے حالات زندگی
جلاتے رہے ۔ کہیں درمیان می مزورت پڑتی تو ہی منی موال کر لیتا ۔ یہ سلسلہ مصافلہ تک جا
کہ مولانا ایک بلید سفر پر روان ہوگئے ہی ورمیانا میں مراک کر دیا تا کے د بڑھ کھی کا اسکانگو

سے کام مے کراس نتند کا تلع قمع کردیا - مردان میں چو کد معنی نواب ا درجا گردا راس فتند کا کھا ا میوکراس کی تقویت کا سبب بن دہے تقے - اس لیے وفل فری مشکلات تھیں . مذہبی طبقت وزدہ تھا ۔ مول نانے توفیق النی سے تواب ا وراس کے ملق ا فرکے لوگوں کی گولیوں کی سچا دُن میں طبیعام کرے اس فتند کی حقیقت الم نشرے کی اور قدرت نے کا میا بی دی ۔

علاقہ بھریں معاشرتی برا نیوں کے خلاف بہت ہی احس طریق سے مہم جلا ہی اور لوگوں کے منافق میں اور فرق سے مہم جلا ہی اور لوگوں کوسنت طریق کے مطابق سا وہ زندگی گذارنے کی طرف داعن کیا اس منمن میں وہ بعض علمار کے تشدد کے دویہ کو قطعا نا پسند کرتے مولانا علیم الشرخان مرحوم کو میرسے سامنے ایک مرتب اس محالیہ سے درگا کی دوج اور اس مالی کے دوج اور اس من کی اور معز ذیادہ ہے ۔ کہ یہ قرآن کی دوج اور اسور پنجم کے منا فی ہے ۔

مجلیں امواراسلام کے قافلہ میں ابتلام ہی سے شابل ہوگئے یعلیں کی آگ انڈیا کمیٹی کے نام میں انڈیا کمیٹی کے نام می نامش مدر قرار پلنے محضرت امیر شریعیت دیمہ انڈر محبت سے آئیں «بجائی فالم غوث «کہد کر مخافف ہوتے تھ مولانا حبیب الرحمان کی طرح ان کاجی مجاعت میں ان کی تکی کے سبینیامی معت کی تحقا۔

مجیں احوار نے مختلف استقادی اور معاضر تی برایوں سے خلاف ہوجہا دیا او دیخلف ریا مور ہے مخلاف ہوجہا دیا او دیخلف ریا مور ہوئے ہوں کے مطلوم آبادی سے لیئے حس طرح جدوجہدی و مجلس کی زندگی کا مطلم کا زنامہ ہے مولانا ہمیشہ صعنی اقل کے دہنما ؤں میں شرکے ہو کرم ہرخدمت بالاتے دہے ۔ چود ہری افغال می مرحوم نے تادیخ احلامی ان کابہت محبت اور جہاؤ سے ذکر کہا ہے۔

اُہنیں خاکسا روں اور مرخوشوں کے محضوص رویوں کے خلاف بھی صبر آز ما حدوج بدکرنا پڑی۔ ان کے آبا فی مسلسلے مانسہرہ (جواب ڈورٹرن ہے) سے متعل صلع را دلینڈی خاکسا رکڑ کیک کا اہم مرکز تھا ۔اورانک کا بھی ایسا ہی حال تھا ۔علا مرسٹر تی کی تیپ لاست پر لیڈ اور دیگر خدمت خلق کے

معن كام يقينًا بهت الته تقد - اولان عصلانون مي مذبيها و بدا بوسكة عقا اور خومت انسانیت کی دون پیا ہو کئی تھی۔ لیکن طام حس طرح مرکسید وغیرہ کی فکرسے ہی آگے بڑھ كربعن معتقلت دين برا الخدما ف كردب سف اس عوام كا كرابى كاشديد خطره تقا يلونا نے اپنے دفقاء مولانا ظہوا محدما حب امرِ مبس حزب الانفاد بھیرہ ، مولانا محددا وُ دعکسلااوُ مولانا قامن مشس الدين درويش بريور مبيد اساطين ملت كرسا يخد مل كرمضوط بند با ندحا وه مكن سرخيوش توان كاتوميلان بى مولانا كامو برتفا - يينيًا آزادى كے سوالے سے منان عبدالغفار خان اوران کے رفقائ خدمات بڑی اہم تقیں . انگریز حکومت اوراس سے بالکوں کا رہائی جب نا قابل بردا شت بحقا ۔ لیکن خان بادشا واون کے رفقاد جس طرح لعین و مینی اقدارا ولاس سے برُوكر على مسك خلاف ان كا رويه برُا ا ضومناك بخا- مولان جيسے عزتمندا نسان كے ليف يرمسيا بي بردائت سے با بر تیں - خان با د شاہ کے فرزندم ن عبالولی خان نے سے الکے الکیشن اب كم على كم علاف مو زبان استعال كى وه ان كى ترميت كا تعا منا تقا ا ضوى كدايل وين كى تركمين اب مكتب كيليس بهرمال مولانا الني حوالول مص مرخوش بإدري ميت نالال مقة -اور يهي تقاكر سرخية شول كوحب حكومت كاسو قعد طا الهول في سياسي كا دكنول اورا بل وين كيفلان وہی روید اختیا رکیا ہوا گریز سلم لیگی حکومتوں نے اختیار کیا۔اس سے لعبن تلی شرت معرومن عابدادادى مولانا عبدالسم بوبدنى رحدًا الشرقعالى كالعبن كريات ساسف آست بي يجبني مولانا ك وزر مكم واكر عبالحلب لد عال بي من شاهك يهي اسباب تقيم في وجد سه مولانا كا مرخوكض برادرى من و نروسكا- بكد كوا وكد برا . كين مولانات كين برطاه ندك . افوس يا ب كره الدي يد مدر الماريك ال كابداس كا موقع بى د أسكا-اوريس خاص وور كيمنغلق مي معلومات مطلوب تيس -اس كا مرطد بي ندايا -

خرے اور کے لید ترک پاکستان کو معا طرب تیز ہوگی مسلم لی قیادت جس انداد سے اور ی قرم کومبتائے فریب کیا وہ تا دیج کا ایک المناک باب ہے ۔ اس وور میں ملت کو جس موالے سے

مسلم بھی قیا دت آگر افی سلم جا عق بالخصوص اہل دین کی جا عق کا تعاون ما مسل کر لیتے قر
ہم بہت سے المیوں سے بچ جائے ۔ تعتبی کے بعد مکومت الدون ام کا جو بھراؤ اسب سے بہلے ہوا ۔
وہ تلا اللہ کی تحریک خربی خرب تھی ہے فرزندا قبال والکوم باویلا قبال سے ہے کر بہت دا نشود
اس تحریک کو بناب کی مسلم بھی قیا دت کی ما ذین قرار دیتے ہی جس کو تعاق مرکز ہیں تا کا بالدین مزارت کو ڈوا تنامیٹ کرنا تقاین خوداس دورہی جا حت اسلامی امیرا درصالح بین نے انجا ان مکروہ کر دان اللہ امیرا درصالح بین نے انجا ان مکروہ کر دان اللہ اس خرد میں جا حت اسلامی امیرا درصالح بین نے انجا کی ماس نے کر دان والی اس نے دوایات کو بری طرح بان ال کیا ۔ اور معدلیہ برسے عوام کا اعتبا دا مؤد گیا۔ اس دوقت سے اب مک بر معا کمہ برا براسی طرح مباری سے ۔ اوراب تو عدلیہ کو عدلیہ کہنا عدلہ کی قربین میں ۔

اس توکیک کا دوح دواں عبس ا حرار کسسال متی جس کے سالار قا فلا میر شریعیت معزت مراز ا میدعطاء الشرخا ، نجا ری تقے مولانا ہزاروی توا بھارہی سے عبس احرازا سال سے وابستہ دہے

سخة . مجريه دين ايان كامثله نقا اس لين انهوں فياس تخركيد بي نها يت جا خاردول ا داكيا . اس وفت كى حكومت في ان كے ليے مجال ديكھ گرئى كامكم ديا تقا . ليكن حكومت كا مياب زمرتكى . ا ودوہ برا برخنی ا ورزير زمين كام كرتے دہے ۔ اس من بي ان كے موانخ گارنے بيتيا حالات كا مجے خاكہ بيش كيا برگا .

وہ موکد ایک بنا یہ موک انسان مخے۔ اور ملت کی ہمد دی کا بوز ہاں ہیں کوٹ کوٹ کر محراجوا تھا۔ اس لیے وہ تعتبی کے بعد برا براس موالے سے مرکزم علی تھے چیب احوادِ اسلام کوائل کی نگاہ ہیں معتوب نے وہ تعتبی کیونکداس نے سلم لیگ کے قدمی صغات مکراؤں کے مبنی بروحی نقسود پاکستان کی نخالفت کی تئی ۔ اور عبلس کے تکامس ارکان دلیے بجی سیاسی بساط لیپیٹ کر صفیدہ کے تخفظ اور ملت کی و بین خورت اور ملک کے استحاا کے لیے مسلم لیگ کا ماتھ بٹا نے کا مارے کے موال باک کا مارک کا با تھ بٹا نہا کہ مارک کے ایک مان کے موال سے درگوں کی خواہش پرموال اختیا فرم بنانے کی سی کی دیکین مول نا احمد مل لاہوری جیسے بزرگوں کی خواہشس پرموال اختیا مورع تا فرح بجدیت ملاما اسلام سے بل کرکام کردنے کی را ہے بیش کی۔ بچسیت ملاما اسلام سے بل کرکام کردنے کی را ہے بیش کی۔ بچسیت ملاما اسلام سے بل کرکام کردنے کی را ہے بیش کی۔ بچسیت ملاما اسلام سے بل کرکام کردنے کی را ہے بیش کی۔ بچسیت ملاما اسلام سے بل کرکام کردنے کی را ہے بیش کی۔ بچسیت ملاما اسلام سے بل کرکام کردنے کی را ہے بیش کی۔ بچسیت ملاما اسلام سے بل کرکام کردنے کی را ہے بیش کی۔ بچسیت ملاما اسلام سے بل کرکام کردنے کی را ہے بیش کی۔ بچسیت ملاما اسلام سے بل کرکام کردنے کی را ہے بیش کی۔ بسیت ملاما اسلام سے بل کرکام کردنے کی را ہے بیش کی۔ بسیت ملاما سالام سے بل کرکام کردنے کی را ہے بیش کی دیست ملاما سالام سے بی کرکام کردنے کی را ہے بیش کی دیست ملاما سالام سے بی کرکام کردنے کی را ہے بیش کی دیست ملاما سالام سے بی کرکام کردنے کی را ہے بیش کی دیست ملاما سالام سے بات کیا گیا کہ کوٹ کی سالام کیا گیا کہ کوٹ کی سالام کی کوٹ کی کوٹ کی سالام کی کوٹ کی سالام کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کی

لبیث دی - پول گف بجک دوسال کے عرصہ بی مغربی حصنے میں جمعیت ایک نعال الا اقت.

بن گئی۔ اس میں بلاشبہ دوس سے رہنما وُں کی سریستی اور مخلص کا دکنوں کی محنت کا بڑا دخل

مقا - لیکن سب سے بڑھ کر جی شخص کی محنت بھتی وہ مولانا ہزار دی شخصے - اور جب ارشالا م

لگا تودہ وا جد جماعت بھتی جس کا متبا دل نظام موجو درمقا اور اس تظام کے حوالے سے مولانا ہزار دی کا تودہ وا جد جماعت کھتی جس کا متبا دل نظام موجو درمقا اور اس تظام کے حوالے سے مولانا ہزار دی کی بعض مرکز دھوی درجا المشرق الی نے اپنے میں وقت کا اور اس معد بن حنبل قرار دیا ۔

ایوبی ادخل لاکے انتظام بر مک می بنیا دی جمبوریت کے حوالہ سے جوالکشن ہوا۔اس مین منی محدد صاحب مرکزی ایمبلی می اور مولانا بزاروی وان بوشط ( TINU ONE) اسبای ا کے مولانا کا کاد کردگی محربیان کا موقع اپنی لیکن بر کے بغیرطارہ اپنی کداہنوں نے تن تہا بسا اوقات اسملی کا رخ موڑدیا - ایوب خان کے دور کے صدارتی انتخابات میں اسکے ملقابل محترمه فا فله جناح تخليل جنبين كمك تجركى تمام سياسي جماعتول كا تعا وان عاصل تحقا كين واحد جماعت جمعیت تن سبس نے اپنے امید وارکا اہما کیا جس کی ماہ میں مکومت وقت نے بے پنا ہ دورہ المحاثے -اس الکشن میں ایوب خان جیت کرجی إ رکے - لیکن جنگ ۱۹۲۵ نے وفتی طور ہر انہیں سہا دادے دیا کین سہا رامعن ما رض تھا جس کجہدری قوتی ان کے مدمقابل آگئیں -اس میں جمعیت نے تن تنہاج رول اداکیا اس کا اٹر تھاکہ والک میں " ویک " کے قیام میں جعیت کویا تا حسدہ شا ل کیا گیا۔ ا ورکع جیست سے ہی دمہما کھے جن کی شیا نہ روز عملت نے ا پوب مان کو ہل کردکھ دیا ۔ا ودکھر حب ابوب خان نے وستورہی سے غدادی کر کے کی خان كوموقع فراجم كرديا توجعيت كح اكابرالام سينبي بيط بحثى كرك الااكا بجس يرجعية من البني منشور كے توالى عد وحوم ي دى . يواملاى منشورا ليا تقاحب كے بنا لے مي مولانا ہزاروی کا شا پرسب سے براہ کر حصر کھا۔

اب مک میں ایک طرف موای لیگ ، پی . پی . پی اورمینپ مبسی جاعتی تعیں۔ تو دوسری

کی فکل میں بلی گیا۔ ان کے ایا، پر توارداد پاکستان منظور ہوگئی۔ اور الله کی مشرکہ کا دشوں سے
تیس کا ت منظور ہوگئے ۔ اس سے بڑھ کر کچونہ ہوسکا۔ ان ساری چروں کے با وصف مولانا
التحدیلی لا ہوری کی خوا ہش جے طاء نے مولانا عثانی کی مجعیت سے اپنے آپ کو والبستہ کرلیا۔
الا اللہ اللہ کا ہوری کی خوا ہش جے طاء نے مولانا عثانی کی مجید کہیں کرہے پر نہیں ۔

اس دوران مك بي سجومالات دونما بورب يقروه انتها في فوفناك تقر مسترق بازو سے اللہ کا جنازہ کل مجاسمتا ۔ زبان کے سنتے پر وباں فنا وات ہو پچھے ہتے وشرق اسمای کا و بی سبکراسبل کے اندرقتل برمیکا تھا۔ بہاں سخاب و مرحد کے انتخا بات ، انتخا بات کے تقدیں ک یا مالی کا سبب بن بچے تھے ہم یا دلیسنٹ کے تواسے جانے اور قبارل کورٹ کی طرف سے گورز جزل کے اس اقدام کو درست زار و بے سے اس مک کے انجر پنجر بل سیک کھے۔ان مالات العدام ك وزيراعظم وديرى عمد على ك وريع جود منورا سف آيا-اس برامام ك جا پھی ۔ لیکن اس سے اسلام کو کندھیری سے ذری کیا گیا تھا۔ جعیت طا اسلام کے الحار مشرق باكستان كا مديك يج ديري محد على كانام السلام يا دفى سيمل طور يدوابسته تق -اس لیے اب وقت الگیا تھا کہ طاء اپن صغول کوشالم کریں - مولانا ہزاروی نے مؤ وجتلایا کر حفرت البرشرلعية قدى الشرسرة العزيز في مجى انهين توجر ولا في مين بدملتان مي أيد اجتماع بلو. جس كاستعباليك عدرمنى مود تقدم بزارك شفك إدبودها نزى مكتب كلدك الل سى تركد زېولے - اورمبيت كے في نظم كا استمام بوا جب كى بحريابى كے ليا مولانا المعسنان لا بوري سے ورخواست كاكنى النول فياس و فواست كواس شرط برقبول كاكرمولاد نالم عورة صاحب فكامت علياكى وْمد ما رى خول كرين - يول مولاناس سنة نظم مي ايك مرما راد مغیت سے سامنے استے براور میں جوالقام سامنے آیا اس کا ملقد افرقا ہرہے اس وقت كاحرض مغربي باكسنتان كقاركوياك بعدا بإكستان بعقرتى بازواس بين شابل دنصا بمعثال دكياتوك مبينوں بن مكندوم والدوا بيب خان كى فى مجلت سے موادش لا الكا داس نے سياست كا مط

طرف جماعت اسلای مبسی مذہب کے نام پر تخریب کاری کرنے والی جاعیق مجبی جمبیت نے اس موقع پر عزیب سلاوں کے دین وا بیان کی سلامتی کے لیئے مورد ل اواکیا ، تاریخ اسے ہمیشہ خراج محتین بیش کرے گی۔ ور نہ جماعت اسلامی اورکھا انوی سکول کے بزرگوں نے ستم پر روع انگوں کے ساختہ تحریق کا مون کے ساختہ تحریق کا موال کے باس سے خطرہ تھا کہ مک میں نون دیزی مشروع موسا ہے۔

سندنده ای بی بی کے مقابلہ میں اور میں جبیت کے عجوی دوٹ ہی بی کے مقابلہ میں برائے ہام کم تھے۔ مثنا ل مغربی سرحدی صوبہ اور بوجہتان میں اس کے ہاس سلینس پاورکتی ہیں کی بنا ہر ولی خان اول س کے ساتھیوں نے علام کے خلاف اخلاق سے گری ہوئی زبان ہتھال کی بنا ہر ولی خان اول س کے ساتھیوں نے علام کے خلاف اخلاق سے گری ہوئی زبان ہتھال کی ۔ بہرطال وقت نے بنا بت کر دیا کہ اس مک بہر حقیقی تمیری قوت جبدیت ہے ہتے ہیں ہوئی مگران ، جا حبت اسلامی اور نوالے وقت کی سامل کرنے اخبارات و رسائل کا فراس حد ہمتا ہے و و مری طرف جمعیت سے گھو خلامی صامل کرنے یا کم اذکر اس کی طاقت کو منتشر کرنے کی تدہریں ہونے گئیں ۔

ستوط و فی کرے بعد کل می مطریق کی محدیث کی تو مولانا ہزار دی ایک تھوی موج کے ما سفے آئے ان کا کہنا ہر تھا کداب جبکہ ملک دو محدیث ہو چکا ہے۔ او برطریقی بر مرافقار اسے آئے ہی توان کی طرف سے تعاون کی پیکھٹن کا مقبت ہواب مزوری ہے۔ جا ہی مسجد ہوسرمنڈی معدد میں اسخر کے والدگرای ، بڑے بھائی ا درایک مخلص دوست اکبر بر کی سمیت استقرص مولانا نے یہ فزایا کہ مک دولحت ہو چکا ہے ہمیٹی چوا ہے پر کھڑا ہے۔ وہ ذہی مخرک اورفعال آدی ہے ۔ نئی صف بندی کا نوامش مند ہے۔ اسچے لوگوں کے تفا وان اور د با ؤ سے اس سے ای کا موں کی تو ہم مندی کا مورم مندی تھو دوجو ملنا ان کے تیا م کے ابتدا فی ذیا نہی سے جا صب اسلامی کے معین اہم لوگوں ہے گہرے مرام مرکھتے تھے اورفیعی جوم دازگوں کے بھول میں میں بیا میں اسلامی کے معین اہم لوگوں ہے گہرے مرام مرکھتے تھے اورفیعی جوم دازگوں کے بھول میں بیا تھا۔ ان کا ایک بارن جا حب اسلامی میں بیا تھا۔ ان کا ایک بارن جا حب اسلامی میں بیا تھا۔ ان کا ایک بارن جا حب اسلامی میں بیا تھا۔ ان کا ایک بارن جا حب اسلامی میں بیا تھا۔ ان کا ایک بارن جا حب اسلامی میں بیا تھا۔ ان کا ایک بارن جا حب اسلامی میں بیا تھا۔ ان کا ایک بارن جا حب اسلامی میں بیا تھا۔ ان کا ایک بارن جا حب اسلامی میں بیا تھا۔ ان کا ایک بارن جا حب اسلامی میں بیا تھا۔ ان کا ایک بارن جا حب اسلامی میں بیا تھا۔ ان کا ایک بارن جا حب اسلامی میں بیا تھا۔ ان کا ایک بارن جا حب اسلامی میں بیا تھا۔ ان کا ایک بارن جا حب اسلامی میں بیا تھا۔ ان کا ایک بارن جا حب اسلامی بیا تھا۔ ان کا ایک بارن جا حب اسلامی میں بیا تھا۔ ان کا ایک بارن جا حب اسلامی بیا تھا۔ ان کا ایک بارن جا حب اسلامی بیا تھا۔ ان کا ایک بارن جا حب اسلامی بیا تھا۔ ان کا ایک بارن جا حب اسلامی بیا تھا۔ ان کا ایک بارن جا حب اسلامی بیا تھا۔ ان کا ایک بارن جا حب اسلامی بیا تھا۔ ان کا ایک بارن جا حب اسلامی بی بیا تھا۔ ان کا ایک بارن جا حب اسلامی بیا تھا۔ ان کا در می بیا تھا۔ ان کا ایک بارن جا حب بی بی بیا تھا۔ ان کا در می بی بیا تھا۔ ان کا در می بی بی بیا تھا۔ ان کا در می بی بیا تھا۔ ان کا در می بی بی بیا تھا۔ ان کا در می بی بی بیا تھا۔ ان کا در می بی بی بیا تھا۔ ان کی بی بیا تھا۔ ان کی بیا تھا در ان کی بی بیا تھا۔ ان کی بیا تھا کی بی بی بیا تھا در بی بیا تھا۔ ان کی بی بیا تھا در بیا تھا۔ ان کی بیا تھا کی بیا تھا کی بی

سے یا ماند بڑھنے لگا۔ تو دوسری طرف سرحدو بلوچتان میں اپنا وزن انہوں نے نب کے پڑھے میں ڈال ویا۔

جاعت اسلائ کمی فردسے تنگی تی وه مولانا ہزاروی تھے یعبنوں نے کا موالا میں ایسا بارھانہ کے ایک شن میں جاھست کے لیے محض جارسیٹوں کی پیش گوئی گا درسا تھ ہی البا بارھانہ رویدا فتیار کیا کہ جاھت پر وفاع پر محب بور ہوگئی ۔ اس نے مولانا پر قاتل نر تعلد تک کولاً ممنی ساحب ا پینے دھیے اور نرم دولیے کے سبب جاھست کے لیے تا بل قبول تھے۔

یہی وجر تھی کہ بعین اجتماعی پر دگر کا موں میں جاعت کے نوگ مغنی صاحب کے لیے "نرطاً "
کے نورے لگائے ۔ اور ساتھ ہی پر دگر کا موں میں جاعتی قیا دت پر آجائیں تو بڑا کا م بن جائے۔

دوسرے ملی مرکو با درکو نے کو مغنی صاحب جاعتی قیا دت پر آجائیں تو بڑا کا م بن جائے۔

یر منا مرب بلورظ می ڈیر ہ ہمغیل طاں ، سرگود با اور ملتان میں کھیلے ہوئے سے جو دم بڑا ڈھو کے خط دکھ کا کہ کرجھیت کے خلعس کا دکنوں اور رسبنا ؤں کو ارسال کرتے جن ہیں مولانا ہزادوی کے سخت دو یہ کہ کھا بت ہوتی ۔ تومفتی محدوسا حب کی بلدنظری کا قصیدہ میں سے جاھت تھام ماس کر کئے تھی۔

مرسوم معبونے جمعیت اور نیب کے رہنا وُں کو پرسلج پر اِشتراکی اقدار کی دعوت وی ۔

لکن مفتی صاحب جوابئ ایک لا بی پراکر سیکے تھے ۔ اس تصور کی نما نعت کر دہے تھے۔ او ہر

ملی خان جو کل نک علماء کو نگل کا ایاں وے دہے تھے ۔ اب بغتی صاحب سے معا طاست کے

کر دہ ہے تھے کیونکہ ان کے نزدیک مغتی تھو وصاحب سے بغوسکتی تھی ، مولا نا ہزاروی
سے بہیں ۔ چھر فیستی پر تھی کر مغتی تھو وصاحب بڑے سے بڑے اہم سکل بیں جا عست کو احمام

میں لیے ابغر فیصلے کر ویتے ۔ اس سلملے میں بہنا ورکے ایک بڑے ہوئی میں ارباب

مکند رہاں نظیل سے نیب جمعیت معابدہ اور ولی خان کے کہنے سے نظامتِ طیاسے اتعلٰی

اس کی فری خوفناک مثالیں ہیں ہوب کر نظامتِ طیا سے ان کے استعلٰ کے لیدی جلی عرفی

مولانا ہزاددی کو جزل سیرفری بنایا تواہوں نے بنیب جمعیت اسخاد برکڑی نظر کھئ شروع کردی پیمن کی ومبسے نیپ سخت پرلیفان ہوگئی۔ تو پیرمغتی صاحب نے اپنے مخفوص الملاہ کے ذریعے خطی مہم جلاکرمولا ہاکی نظامت علیا سے ملیحدگی اور اس منصب پرسر فرا زہونے ى لاه مجوادى- تاكيجينيت ناظم عموى مولانا كاجاعت پركنشول ختم بوسكه - ا ويعنق ما حب ا پنے ملیوں کومولانا کی تنقید سے بچا مکیں ۔ حالات کا تجزیہ کرنے سے اعلاہ ہوتا ہے کہ مردوم منتی ما حب کے مزاج کا ایک خاص ماخت کھی۔ وہ کسی ایسے شخف کو برواشت کرنے کوتیا ر نہ ہوئے سی سے ابنی خطر والای ہو۔ مدرسہ قاسم العلوم ملنا ن میں بطورِ مدرس ابنیں لانے كاسبب معروف مدرس مولاناموش تقے وہ ان كے عما ب كا شكا رہوئے ۔ اوراس سے قبل مول ناعبولخال صاسب رحمدُ الشراعالي الصكى اس سوع كاشكا رجو سئة - مولا ناعبرلخالي مدرسه دار بند کے نامور طالبعل رہے۔ کھیر وال استا ذرہے ، خانقا و مراجبہ کند بال الدين سے ان کا تعلق تھا۔ علم ، تعنی اور تدریس میں انہیں کمال ماصل تھا۔مدرسہ قاسم العساوم كا مهادل فرمول الك خلاف محا ذكرا في خروع كى - يه يشستى كى بات ہے كو بى مدارى کے طلبہ کوا سا تذہ ا دمنتظین کے خلاف صف آزاء کرنے کا کریڈٹ مرسوم منتی صاحب کوجا ؟ ہے۔اس سے قبل مطارس میں یہ وبا رکھی۔اس کی داستانیں قاسم العلوم سے خیرالمدارس اور كبيرواله كمسجيلي بوئي بيريا ويقول مولانا محدعلى جالسنديرى أنوى عرين مدرسة قاسم لعلوم میں طلب کے اختون خومغتی صاحب کوزخمت برواشت کرنی پڑی اوران کے اپنے امدیب مولانا دينواستى ديدنجدم حيس طرح مورجه بند بوكرسا فنصنة آليك - يرعم تعرك اس فيك كما في كا

مولانا عبدالخالق بي شريف اور وضع والالشان في قام العادم عليد كا المتياركرلى . اوركبروالدر ايك مدرسه كالحرح والى يوس في جدي اكيه معيارى درسًا ه كاشكل التيادكرلى . اور دفتر دفته وه كك كے باوقا دا دار دل مين شمار جوف لگا يول ناكے ليدان كے بادر ذاره مولانا

منظوا جدمنظم قرار پائے۔ وہ منتی صاحب مرحوم سے زیادہ خوش نہ تھے اور فلا فل صلہ پر دہشہ۔
اکیے نام مشجے برمنتی صاحب کوستقبل کا کاران ہونے کا شبہ ہونے لگا۔ مردان با منعانے ان
کے ذہبن میں یہ شبہ فرال دیا۔ توا ہوں نے جگہ جگہ جمعیت کے نامجنٹ کا دکنوں اور مداری سے
طلبہ کو استقبال کر کے مسائل کو فرے کئے۔ جس کا مشکل روا دا لعادم کبر والرکھی ہموا ۔ اس منمن میں
معا مان توات نے ذیادہ ہیں کو لئ کا احا و کرزامشکل ہے جس کی کہ اس قسم کے معا مان سے بیار کوفیت
موال ناحید لخالی کا کلک میں جو نکہ وسیع حلقہ تھا۔ اس لینے وہاں ذیا وہ کا میا بی نر ہوسکی مرحوم
نے اپنے فرز ندور پر زمول نافش اور حمل ما حب کے لیع حقا نیر کا انتخاب کیا ۔ اور آج وہ
ا سینے محذوم زادہ اور براہ واست استاذ مولانا میں الحق کے مدمقا بل ہیں تو یکھی بہت سے
حقائق کو سجھنے کا ایک واست استاذ مولانا میں جاتے کے مدمقا بل ہیں تو یکھی بہت سے
حقائق کو سجھنے کا ایک واست سے۔

بہرال مرحم منی صاحب نے ہی داؤ جمیت میں آذایا۔ چونکہ عدی الے کا کہادی
سجد کم شخصیت کا ایک افر تھا داوراکٹر مرکزی وصوبا فی فررگ اور و مدوار صفرات مددرجم وت
اور زم و لی کا مظاہر ہ کرتے۔ نیز پر کم منی صاحب باریا داستعلی کی جمک سے دہیں واقعات کا
میں خودگوا ہجوں کا م کا لئے بھر عام کا کرن کا ذہین الو ولیش کا تھا ،اس لیے اس حے اساب
سے امیوں نے موالا ایک خلاف ایک لا ای ب داکر لی جب نے خوت خلاا وراکٹرت کی مسئولیت
سے بے نیا ذہو کرمولان پر مرحوم محبوسے منا دات صاصل کرنے کی تہتیں گھائیں۔ بڑے سے لوگوں کے
سے بے نیا ذہو کرمولان پر مرحوم محبوسے منا دات صاصل کرنے کی تہتیں گھائیں۔ بڑے سے لوگوں کے
کان محبوسے کئے ۔ اور مولان سے جان خلاصی حاصل کر لگائی ۔ مولانا تو الگ ہو گئے یا کہ دیے
کان کو سے کی گھا نے بین بردگوں نے اپنی عنطیوں کا کھا تو کیے بینے وافعا ف بہندی کا برتا و
دکیا ۔ اور منعی صاحب کے مرسیا و وسعید پر آئکھیں بذکر کے انگو بھے شبت کیے ۔ ابنوں سے
منی صاحب کی اولاد سے جو زخم برداشت کیے اور کرتے چے جا رہے ہیں۔ وہ اپنی مگہ۔
منی صاحب کی اولاد سے جو زخم برداشت کیے اور کرتے چے جا رہے ہیں۔ وہ اپنی مگہ۔
میں میرخوار ہے اس سے عبرت ما میل کرنا وقت کی سب سے بڑی صرور کر جیسی ہے۔ اور اپھر تے
ہیں میرخوار ہے اس سے عبرت ما میل کرنا وقت کی سب سے بڑی صرور درت سے دلین افس

### الفضل المتبدست برالاعسلاء

حکومت کامقصد انہیں ختلف گروپ میں تعتبیم کرنا ہے ۔ تاکہ یہ آ بس میں دائے تھا گھرٹے رہیں ۔ اورسلما اول کو تعلس بنا ناہے۔ انتخابات میں بھا دی اخراجات ہوں گے ۔ اورسلما اول میں نفرت کے بیج بوٹے جا نیں گے ۔ یہ کونسل ایک بنرم ہے ۔ وہ امحاب جن کا یہ خیال ہے کوجوہ اس ملک کو آزاد کر لیں گے مطلقًا خلط ہے ۔

بہرطال جمعیت نے ان لوگوں کا ساتھ وینے کا بنصلہ کیا ہے جوجمعیت کے امولوں سے ہمدروی رکھتے ہیں ۔ یہ امر قابل تعبب ہے کرمسلان کبوں

کراس طرف توجربنی یا دانسته انمامن کیا جاری ہے کداس طرح مقائن پر پر دہ پڑا ہے لیکن اسکے۔ آئین کا لہو قاتل کے ناک و بائی دیتا ہے اور خرور - ایذرو نی اور بیرونی ساز سؤں سے مک کی عظیم قوت کو تا راح کرنے کے نتائج بھا رہے سا صفیح یہ بھم مب نے اسخلص الشان کو کند بھری سے ذریح کر کے بت بنا سے ۔ البنی منم منا ندکی زیشت بنایا ۔ لیکن دہ اپنی الشان کو کند بھری سے ذریح کر کے بت بنا سے ۔ البنی منم منا ندکی زیشت بنایا ۔ لیکن دہ اپنی دات میں انطاب مورد دور ہما را بنتہ نہیں ۔ ہے کوئی دات میں انطاب مورد دور ہما را بنتہ نہیں ۔ ہے کوئی سوچ درست ہے۔ اللہ لگائی اسے کردے کر در صفیح درست ہے۔ اللہ لگائی اسے کردے کر در صفیح درست ہے۔ اللہ لگائی اسے کردے کوئی موجہ درست ہے۔ اللہ لگائی اسے کردے کوئی حفیت لغیب کرے۔

1000 PM 1000

THE THE PROPERTY OF SECTION ASSESSMENT

THE WALL OF THE PARTY AND THE WALL THE

attended to the property of the same

اور یہ اجلاس فرنٹیرا ٹی ووکیٹ "کے رویہ پرمذمت کا اظہار کرتا ہے۔ اور ۲۰ رہا درنج کی اشاعت پرا پنی ایجیدگی کا اظہار کرتا ہے۔ اس کی حمایت بٹا ور شہر کے سابقہ کا نگریسی ا ورغلام غوث لعنہ نے کہا جہنوں نے اس اخبار کے با شیکاٹ کی کتجو پزیش کی۔

لعِداناں مولانا شاکرالٹر صاحبے مولانا عبدُلقیوم صاحب ہزارہ کے مقدمہ پراظہار خیال فرمایا اور کہا کہ وہ ہے گناہ ہیں۔اس نے درجے ذیل قراد کا پیش کی ۔

یہ احباس مطالبہ کرتا ہے کہ مولانا عبالقیم صاحب ہے گناہ ہیں۔ ان کو رکھ کیا جائے۔ مولانا غلام عوت بعذ نے قرار دا دی جا بیت کی۔ اور کہا کہ انہ ہو کے است فی کہ اور کہا کہ انہ ہو کے است فی کہ خرارہ میں بڑا ظام عجاد کے است فی کہ کہ خرارہ میں بڑا ظام عجاد کے است فی کہ کہ ان پر جبھا دیکھا۔ ہے۔ دیروز میں نے اس کے کھا کی کوکتب فروش کی دکان پر جبھا دیکھا۔ مشرویت کا لفرنس جی کہ ہیں ہے کہ قبل ازیں دیورٹ عوش کی گئی ہے کہ ہم ہے ہیں مشرویت کا نوشن کی گئی ہے کہ ہم ہے ہوئے کہ مین مشرویت کا نوشن کی مدانا ملات پر تعقیلی کے شریع ہوئے۔

حافظ عبدالو دو دماحب ، مولانا مرائيل صاحب نے كاروا فى كا آغازكيا انہو في مها نول كوخوش آمد بدكها اور فرما يك انتہي مزلويت سے تعلق معا ملات پر عور كے لينے مدعوكيا گيا ہے۔ شيخ معظم بنول صدر محبس كتے . مولانا شاكر اللہ مى فيدا علان فرما يا كرمبلغ ايك روپير ماليه ا داكر نے والا برمسلما في استقباله كميلي كا ممبر بن سكے گا . محكيم عبد لحبيل صاحب نے استقباليہ كى صدارت كے ليئے وہتور ما ذاسم لى كے ممبر دے ، ١٨، جاب عبد الرجمان صاحب كا نام تجويزكيا . سامعين في اس كى تا فيدكى . ورج ذيل كا انتخاب عل بيس آيا. نہیں ساسے آگر حکومت کو تبا تے کہ وہ کسی بھی دنیا وی قوت سے خالفت مہیں۔ وہ حرف خدا ہے واحد پریقین رکھتے ہیں عہد سلف کے سلمان بہا درا ورجری تھے ۔ا وراس جذبے کا اظہارا نہوں کے کئی موقعوں پر کردکھا یا ہے ۔اسی کی بدولت انہوں نے کئی سلطنتوں پرغلبہ یا یا ۔ا ورساری دنیا کو پیخبرإسلام متی التّدملیہ وکل کی ذیر مگین کرلیا ۔

فورا لبدمولان عبرالود ووصاحب کھڑے ہوئے اور کہا کہ مسلمان ہے حیس ہوگئے ہیں۔ ان کے زیر سایہ ہندوا پڑیڑان لوگوں کی توجین پر تُلا ہواہے جنبوں نے مکہ کے بیئے عظیم فربا نیاں دی ہیں۔ اور پر حقیقت تھی کہ انجار نے اپنی ذاتی اعزام کے لیئے پروپگینڈہ مرتب کیا تھا۔ اور سرخپوشوں کی ساکھ کو ما ندکر دیا ہے ۔ اس ماہ کی ۲۰ رتازی کی ا شاعت ہیں اخبار سنے ماکھ کو ما ندکر دیا ہے ۔ اس ماہ کی ۲۰ رتازی کی ا شاعت ہیں اخبار سنے لال کرتی خلائی خلاکہ کو را جا تھا۔ وہ مبدوسلم انتیا د کے مابین علیج قائم کردا ہے۔

دری بالاانتخاب کے بعد ڈیڑھ کیے ( ۱۰۳۰) بعدازد وہر طبربرگات ہوا۔ تقریبًا ۱۹ ہی شام فعل محدلوند خوش جمیست کے دفرتگے ہے ہاں حکیم فضل حق صاحب ، محداسرائیل صاحب ، محدلینس صاحب ، حدالخالی حا ا در جمیست کے چند دوسرے ا فراد ہوج دکھتے ۔ فعل محدف ان سے کہا کہ وہ ان کے ساکھ شامل ہو نے کے لیے تیار ہے ۔ اگروہ و عدہ کریں کہ وہ سول نافر مانی یا کسی دوسری محرکے میں سرخوشوں کی مدد کریں گے ۔ انہوں نے ایساکرنے کا وعدہ کیا۔ نیکن غلام محدنے انہیں حلف انتظانے کو کہا۔ ا در ابہوں نے حلف انتھا لیا۔ ا ورکہا کہ وہ جمعیت مہند سے مسئورہ کریں ا در ابہوں نے حلف انتھا لیا۔ ا ورکہا کہ وہ جمعیت مہند سے مسئورہ کریں ماری کے ۔ اگر جمعیت و بی نے ابہیں اجازت بنددی تو محربی وہ وعدہ وناکریں گے۔

ا نیکو سیسی کشفید مورخه ۲۰ داکشته فشت لیالا .

عبدالرجل صاحب خامیصد: کیم عبونسل مکندمیر بور محدجان بیرسٹرینوں ، مولانا فضل معمل في جانا ما في ، بيرحن كل سكنه كولم مل ، مولانا عبدالعتيوم بزاره امولاى مُديل اختريشاور-جنرل سيكويلى ١٠ مولانا عبالعتيوم صاحب . سيكرظ ي نشرواشاً: - كليم عبدالجليل ما حب ندوى خنا منجف : - رماجي عبدالرحيم بيثا ور صميران وركنگ كييى ، دا، مردارعبدار نظير مرحوم ٢١) پرخش وكيل . رس مرزا سلیم جان - دمی سیخ معظم سوں - ده) مولانا محدولس بامخيل - د بي عدار فيع المامخيل - ديارياب سترعلى مان سكيذ تبكال دد،عبدلغانق ماحب سكيد كره عى كوره - د٩) زين الحق صاحب سكند كوج ركوهي -(١٠) مولانا شاكرالشرصاحب سكند مردان و ١١٦) محدم فيل الم ميكرٹرىجىيت انمان زئى - د۱۲) كىچ ففلىتى صاحب باسورى كال - وسان واكر كيلا في مناير ، ومهان فقراحان من بنراره و ۵ ا) غلام غوث ها حب لفر منراره و ۱ بي سعدالعوا ت ولد فا كرمنان صل (١٠) بيرشا بين شاه ما حسكنه كرياك . درى حاجى عددالمالك صاحب سكنه كا فوركو حى - (١٩١) أغا لعل بادشاه ميا. دم) مولاناعبدالرصيم صاحب غمرا ۲۰ ، ۲۰ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۷ ، ۱۷ ، ۱۹ اور ۲۰ سا بیتر کا نگرنسی اور مرضوض مال - کرد یا ہے۔ اوراس بات کا بھی یقین ہوج کا ہے کہ بعق مسلمان اس مہم ہیں شا بل ہوجا ئیں گے۔ ان حا لات ہیں عوام کیا کریں گے۔ اس صفن ہیں اہو نے مسلما نوں ہرزور و یا کہ وہ پانچ سالہ مہداگرام مرتب کریں۔

جیسیت العلما یک سه ۱ اگست من الدارک اجلاس میں درج ذبل قراردادی شغر کرگئ

، اگھجھیت اس حفیقت سے بانجرہے کہ ایمبلی میں ان کے ممبرکے اشترک سے چنداں بہتر نتا کخ براکدنہیں ہوں گے ۔ لکین اس کے با وجو دجھیت ہر اس شخص کی تحایت کی صمانت دیتی ہے کرجو جھیت کے مکلط پر ایمبلی کی نشست کا انتخاب لاسے گا ۔

۲- پنچایت بل کی مذہبت کرتی ہے۔ کیونکہ یہ شرابیت کے خلاف وکھا فی دیتا
 ہے۔

٣- اكا ونف بل كى حمايت كرنا.

ہم۔ مولوی عبدالفتیوم بغد ہزارہ کی رائج ٹی کے لیے مکومت سے مطالبہ کرتی ہے۔
۲۵ راگست کا تالیاء کو قلام مرودالیاس ، شیخ معظم بنول کی زیر صطارت بھٹا ور شہر میں مسجد قاسم علی خان میں جمعیت العلماء کا ایک جلسہ منعقد ہوا ۔ جس میں تعریب العلماء کا ایک جلسہ منعقد ہوا ۔ جس میں تعریب افراد نے شرکت کی . ما حزین میں سے دریے ذیل اہم شخصیات تعس ۔

مولانا خاکرا لنُدماحب، مولان زین النُدماحب مکندگوج گُڑھ، لپٹا ورکے مولانا عبدِلقیوم صاحب ، حکیم عبدِلملیم صاحب سرحدی ، لبنر کےمولانا خلام نوش صاحب ۱ ورمولاناعبدِلود و دمیاحب .

مولانا فلام غوث صاحب نے کولئل میں تبعرہ کرتے ہوئے فرما یا کہ جمعیت

#### « ذسيسندار « لا بود . مورخ ۱۱ رحول في سيمال. مسلما نارن مالشهره كاعظيم طبسه

درج با لاعنوان پراخبارا پنے اوار پنے میں ، رجولائی کو انسہ و پشتھ ہونے والے جلسہ کی تغییل بان کڑا ہے جو نقراخان ملک پوری کے ذیر صوارت مبا ہے سعد میں ہوا ، وستورسا زکونسل کے دو یتے سے خلاف متر لیست بل کے سلامیں احتجا بھا قرار دا دبیش کی گئی۔ ایک دوسری قرار داریس مولانا فلام خوث ہے تجویز کیا اور زور دیا کہ حکومت صوبہ مرحد میں اسن کی ففنا پیدا کرے ۔ مرخب وشوں کی تنظیم پر عائد شدہ یا بندی کوختم کرے اور موجود سے ساسی قیدیوں کو عام معانی دمی جلئے۔

تسیری قرارداد جرمولا ناغلام رحیم نے تجویزی اس میں کپور تقلہ کے سلالا کے ساتھ ہمدردی کا اظہاد کیا ۔ اور سرکاری کا رندوں کی سلم کیش پالسیں کی مذمت کی .ا درحکومت پر زور دیا کہ مسلمان سیاسی قید ہوں کو رام کیا جائے ۔ اس خریش مولان ظفر علی منان نے مسلما نوں کی مالی وسماجی اور سیاسی حالات کا جانزہ لیتے ہوئے ہمدردا ذلقر برکی ۔ انہوں نے کا تگریس کی مکمل آ ذا دی کا مشخوا را ایا ۔ اور سلما نوں سے اقتصادی حالت کو صدیار نے کے لیے اپنی مشکوا را ایا ۔ اور سلما نون سے اقتصادی حالت کو صدیار نے کے لیے اپنی مرکز میاں تیز کرنے کی اپیل کی ۔ صوب سرحد میں سرخچوسٹول کی شنظیم پر پا بسندی میرکومیاں تیز کرنے کی اپیل کی ۔ صوب سرحد میں سرخچوسٹول کی شنظیم پر پا بسندی کا موالہ دیتے ہوئے ابنوں نے حکومت پر زور دیا کہ سرخچوش شغیم پر سے پابندی برانزام لگا یا ۔ ابنول نے حکومت پر زور دیا کہ سرخچوش شغیم پر سے پابندی بنائی جائے ۔ تاکہ وہ اپنی اقتصادی حالت کوبہتر بنا نے کے قابل ہوجائیں ۔ بنائی جائے ۔ تاکہ وہ اپنی اقتصادی حالت کوبہتر بنا نے کے قابل ہوجائیں ۔ خلاصتہ ابنوں نے کہاکہ کا تگریس نے کونشل میں شمولیت کا پر وگرام مرنب خلاصتہ ابنوں نے کہاکہ کا تگریس نے کونشل میں شمولیت کا پر وگرام مرنب خلاصتہ ابنوں نے کہاکہ کا تگریس نے کونشل میں شمولیت کا پر وگرام مرنب خلاصتہ ابنوں نے کہاکہ کا تگریس نے کونشل میں شمولیت کا پر وگرام مرنب

کا بالیکاٹ کریں ۔ انہوں نے فرہ یا۔ ان کے درمیان ایک ہندوا بڈیٹر ہے۔ حوروز مرہ ان امحاب کی بےعزنی کرتا ہے جہوں نے وطن کے لیے عظیم قرانیا دی میں ۔ انہوں نے اس بقین کا اطہا رکیا کہ اس کا ذاتی محرک ، فرنشرایڈووکیٹے ، میں سرخیوشوں کے خلاف مصنون تکھنے کامحرک نیا ۔

، و راگست کی اشاعت میں «سرخ ہوش «کالال کرتی خلائی خوان کہا گیا، ابول نے فرما یا . ایسے جلے ہندومسلم اتحا وکو تبا ہ کردیں گئے ۔

جلسہ اس دعا پر ا ختتام پذیر *ہوا کہ خدا کرسے کا فرمرجائیں ا ورا*ملام کو غ ہو۔

سی آئے۔ ڈکے رپورٹیں

مولانا ہزاروی کا قادیا نیت کے خلاف جوسخت مزاج اور رویہ تفا وہ مذہبی بنیادوں پر جی تفالیکن زیادہ شدت مجلس احرار میں رہنے کی وج سے بدیا ہوئی اور اس معالمے میں اتنی شدت تفی کہ قادیا نیوں کے بارے میں آپ کے ول میں کوئی نرم گوشہ نہ تفاد الحب فی الله والبخص لله کی صحیح تغییر تھے۔

قا رئین حفرات ؛ آپ حفرت مولانا غلام غوث ہزاروی کی خدمات کا اجالی تذکرہ تو پڑھ کے ہیں ۔ جو مجلس احرار میں حفرت ہزاروی کے انجام دیں۔ آپ کوحفرت ہزاروی اس شعر کا مصداف نظرآ کیں گے۔

ے مقام نیفن کوئی دا ہ پس جچا ہی نہیں حج کوئے پارسے تکھے توسوئے دارجلے اب ذراسی۔ آئی۔ڈی کی وہ خفیہ دید دھمی بھی طاحنظہ فرمائیں حبمیں آل جمیت العلاہ ہندکے نظریا ت وخیالات سے بالکل اتفاق دکھتی ہے۔
انہوں نے متعند کی افا دیت پراعتراض کیا اور فرما یک حکومت منعتسم
کرد اور داج کرو کی بالیسی پریفتین کھتی ہے۔ انتخا بات نے سلما نوں کو مغلس کردیا ہے اور نفرت سے پیچ بود ہے ہیں۔ ایسے امعاب حج یہ تافر دیتے ہیں کرمقند میں داخل ہوکر اپنے وطن کی آزادی کو تیز ترکردیں پر مفہاء کی جنت ہیں رہ د ہے ہیں ۔ عہد سلفت کے مسلمان بہا در تھے۔ ان کی خباعت کی جنت ہیں رہ د ہے ہیں ۔ عہد سلفت کے مسلمان بہا در تھے۔ ان کی خباعت ہی نے کئی سلطنتوں کو ڈیر پنجبراسلام سلی لنٹر طیرونٹے کے ذیر تکین کیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دورہا فرکے سلمانوں میں بھی وہی جذبہ با یاجا تا ہے۔ میں کوئی شک نہیں کہ کوشا فرکے سلمانوں میں بھی وہی جذبہ با یاجا تا ہے۔ کیکن انہوں نے اخسوس کیا کہ وہ اپنی قوت کا احساس نہیں دکھتے ۔ بھرا نہول نے ایک قرار دا دبیش کی جوننظور کر لی گئی۔

قراردا دیں کہا گیا کہ ،جعیت ،کوشل میں سٹولیت کی حابیت نہیں کرتی بھین اپنے کسی ممبر کی دا ہ میں حائل نہیں ہو گی چومنتخب ہونے کا نواہشمند ہو۔ عبدالحلیم مرحدی نے مغربی تعلیم کی مذمست کی اوراڈ کیوں سے لئے مذہبی تعلیم کی وکا لت کی۔

متفقہ طورعے ایک قراروا دمنظور کی گئی جس میں کہاگیا کہ لڑکیوں کے لیے مغربی تعلیم خلافِ شریعت ہے۔

مردان کے مولا دا زین الشرصا حب نے مردان بین مسما ہ گوری سے اپنے اقربار بین واپس لو مٹے کا اظہار فرما یا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ ایک کیئن سعین کیا جائے بہواس کے مذہب کے متعلق استعنبار کرے ۔ بیر روز کر میں میں کے مذہب کے متعلق استعنبار کرے ۔

مولان شاکرالشرصاحب کی قا دیا بنوں پرسخت کمترچیین کے بعدمولانا عبدالود و وصاحب نے سامعین سے گذارش کی کہ وہ ا خبار افزیٹر ایڈو دکیے۔ دی جائے جواس کو کنٹرول کرے اور جوحالیہ انتظامات کے نعم البدل کے طور پر کام کرے۔ یہ تجویزاس شرط پرمنظور کرئی گئی کرستقبل قریب بیں سوائیر کی منعقد مہونے والی میلئگ بھی اس کی منظوری دے۔ مال میلئگ بھی اس کی منظوری دے۔ مال نا خلام غوث مکذ بغریختا نہ شکیاری ضلع مالشہرہ ۱۹ دارکتو ہر استہ قادیا ہی امرتسر کے لیے دوانہ ہو گئے۔ راستہ قادیا ہی امرتسر کے لیے دوانہ ہو گئے۔

مندرجه بالااطلاع أليس. في مزاره كى طرف سے ايس بي گورد كسيور كو سيمي گئي -

مخريلي احسرار،

سپیشل برائخ بی سے ه سپریل عدای پیشا در طالت ۱۹۳۵-۱- ۲۵ ۱۰۰۰ الرادائی،
سٹرنعیت کا نفرنس کے شیسوی ا جلاس کے التواد کے بعدمولوی کعنا بیت الله
مولانا علام غوت ہزاردی ، مولانات مین احدملانی ، مولانا احمدعلی لاہوری ، مولانا
ظفرعلی خان چہرا لٹرتھائی اور آئجن سیعت الاسلام کے دوسرے ارکان نے شاہی
مہمان خانہ میں دات کو کا نفرنس کی کا میا ہی پر بات چیت کی ۔ مولانا حبیب الرحن لدہیا نوری نے انہیں بتا یا کرقا و یا نی حکومت کے ایما، پر سلما نوں کو سخت نعقان
دہیا نوری نے انہیں بتا یا کرقا و یا نی حکومت کے ایما، پر سلما نوں کو سخت نعقان
بہنچا دہیے ہیں ۔ اس لیئے یہ صروری ہے کرا حارب ارٹی لاہور کی ایمیٹ نے بہنا ورمیں بھی قائم کی جانی چا جیٹے ۔ موقع پر ہی مندرجہ ذیل انتخاب عمل میں گیا۔
بہنچا درمیں بھی قائم کی جانی چا جیٹے ۔ موقع پر ہی مندرجہ ذیل انتخاب عمل میں گیا۔
ا- صدل د ، دمولانا غلام عوف ہزاددی

۱- صدر ارمولانا علام عوت براروى ۲. نائ صدر اربا وشاه بخیل -

٢. حبنر أسيكوتلى دراللي منش مرمينك

عهد اس سوسائٹی کامفضد فا دیا نیوں کے خلاف ایک سخت کو کیے جلانا اور مسلما بوں کو دومرے کاموں میں مدو دینا ہوگا۔ مقامی انجمن سیف الاسلام مجی کے ریادگس پڑھ کرجو فیصلہ کریں کہ مولانا ہزار وی کیا تھے ۔ اورانگریز مولانا ہزار دی کو کیا مجھٹا تھا۔ میں مولانا ہزاروی کے با رسے میں مرف یہی شعر کھریے کرتا ہوں جومجھے ترجا نی کرتاہیے۔

ه کبی مدت سع ساتی بیجاب ایسامنانه بدل دیتا سے سو بگرا بوا دستورمیخانه

سی آئی وی کی یہ رپورٹیں پٹا ور سے پولیس کی خفیہ ڈائری سے لی گئیں۔ پرفکام بالاسے ا جازت لے کرایک ورست منیا الاسلام صاحب نے نقل کی ہیں۔ وہ بھی مولانا ہزاروی پرا مکلش میں کا ب باکھ رہے ہیں پخفیہ ڈائری کے صفیات بھی ساتھ دیئے گئے ہیں۔ دپورٹ اصل نقل کی گئی ہیں۔ ان کا ترجی امکلش سے اردو میں ایک دوست فاری خمد فریدصا حب آف سے بیرکٹرنے کیا ہے۔ دپورٹی حا جزہیں۔

مصل مثال مغربی سرحدی صوب کی خفیہ پولیس کی ہے ااکی دپورٹ کا ترجمنہ .. بعد تحقیل ما تنہرہ میں ایک سوسائٹی «دانجن اصلاح الرّسوم .. قائم ہو چکی ہے۔ چھے مولا نا غلام مؤت ولدسدگل سکنہ بغرنے ترویج دیا ہے ۔ بیس رضا کا دول کے ناموں کا اندراج کیا گیا تھا ہجن کے فرائعن توگوں کوئناز پڑھنے اوراتھا درقراد دکھنے کی تلقین کرنا ہے۔ اس ایجن کا مقصد بعنہ کے سالان کی خوابیوں کو دورکرنا۔ اورائیس سیدھی دا ہ برجیلا نا اورامیت فحد ہے کو نیک کی ترعیب دینا اورا کی واسلے اورائی واسلے کے ساتھ تفاون کرنا اورا کی قامنے مقدم بنا ناہے ہے۔

مدالا۔ ایس کی بزارہ کی ہفت وارڈا ٹری نبر۲۲ مورض ہا ہے ہو کوخا نیزمان اوررسول خان نمبر وارساکن بعز نے ہے ۲۷ کوخلام عوٹ ساکن بعذ کے ما تعریجت ومباحثہ کیا۔اس مومنوع پر کرائجن اصلاح الرسوم بعذکے نما لندوں کی ایک میٹی کھیل حبس کا مافرین محلس نے مثبت جواب ویا۔

دوسری نشست سا ڑھے تین ہجے نوشہرہ کے مولوی شاکلانڈ کی صدارت ہیں ہوئی ۔ مولانا فلام مؤت ہزاروی اس ون کے آخری مقردھے ۔ اس نے مرزا غلام کھر کے حکومت کی طرف محت کا وار بنوت کا دطوی کرنے پر سخنت تنقید کی ۔ اس نے بتا یا کہ کوئی آ دمی ان دونوں مقا صد کو بیک وقت نہیں حاصل کرسکتا ۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ وہ اس مقعد کے لیے قائم کی ہوئی عمیس احل مرسکتا ۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ وہ اس مقعد کے لیے قائم کی ہوئی عمیس احل میں شمولیت آختیار کرس سجوان کی منزل ہے ۔

١٥٠٥ ملك ١٦٠ إيريل كوه بجيرة ٣ بج شاه ملاى كا وْن مين سلا لون كا جلسہ ہوا جس میں ۲۵۰ آ وی مشرکیہ ہونے ۔ جس کی صدارت میرسین سکن شیاب خیلنے کی اجلاس کا اتنا زمولوی فلام فوٹ نے کیا ۔اس نے مزا فلام اجدا ور اس كے ما ميوں كو يحنت تنقيد كا نشاز بايا. ايك مرزائى عبدالغنى موجود كا، اس ف مولانا سے ایسے گا لی آمیز روہے سے اجتناب کرنے کوکیا۔ مگر مولوی صاحب ہے اسے خاموش رہے کو کہا۔ اور مزید کہا کہ وہ اگر مرزا کوسلان فابت کرناچا ہتاہے تُوْجَدِد دلائل كے ما تخدا كے أنا چاہيئے -اس وجے عبدالعنى مبسب عبلاكيا. ۱۲-۱۶-۱۲ مص- ۱۲ را بریل ۱۹۳۵ کو لبدا زنماز جر کا ور شیخ تمدی می ایک حبسه بواجس کی صدارت مول نا شاکرانشرے کی ما عزین کی تعداد آ تھرسوکتی ملانا على م عونث بزاروئ سنے اپنی تقریر میں نعام احمد قا دیا نی کی کتا بوں میں تھے ہوئے ا تتبًا مات کی مخالعت قرآنِ پاک کے خوالے سے دیکر کی ۔ اہوں نے تقریعا ی رکھتے ہوئے کہا کہ بوشخص مرزا غلام احمد کو کا فرنس کیے گا وہ بنود کا فرہو گا۔ ١٩٢٥-٢- ١١ يك كابل اعتبار فريع معلوم واب كرام البيل هادر ك صح مولانا شاكرالله مولانا خلام عوت ، مولانا سيت الريمن آف مردال ، مولانا

اسی کے ہاتھت کھی کام کرے گا۔

ہے ۲4 صف ۔ ۲۵ رفروری کی دات قاسم علی سجد بیں احدار بار ٹی کا ایک جلسہ ہوا جیس میں جین چار سوا فرا د نے شرکت کی ۔ یدا جلاس اڑا ٹی کھنٹے جاری راج ۔ اجلاس کا آ فا ذ مولانا غلام عونت ہزادوئی نے کیا ۔ اس اجلاس میں مولانا نے قا ویا بنوں پر تنفقید کی ۔ اوران کو کا فر قرار دیا ۔ اجلاس سے مولانا جبیب الرجن نے بھی خطاب کیا ۔ اس خرجیں مولانا غلام غوت نے حافرین کے ساسنے شریعت کا نفرنس میں پاس کردہ قرار دادیں پڑھ کرسنائیں۔ اور کہا کہ نہ ہی وہ قا دیا بنوں سے کسی قسم کالین دین کریں ۔ اور نہی اہنیں لینے قبرستان میں مردے دفن کرنے کی اجا ذمت دیں ۔ مولانا نے سامعین کو مشنبہ کیا کہ جس اسے ۔ ایس ۔ آئی کو مٹرلیت کا نفرنش کی کا روائی نوٹ کرنے مسامعین کو مشنبہ کیا کہ جس اسے ۔ ایس ۔ آئی کو مٹرلیت کا نفرنش کی کا روائی نوٹ کرنے کے لئے مشنبہ کیا گیا ہے ۔ اس ۔ آئی کو مٹرلیت کا نفرنش کی کا روائی نوٹ کرنے کے لئے مشنبہ کیا گیا ہے ۔ اس ۔ آئی کو مٹرلیت کا نفرنش کی کا روائی نوٹ کرنے کے لئے مشنبہ کیا گیا ہے ۔ اس ۔ آئی کو مٹرلیت کا نفرنش کی کا روائی نوٹ کریں کو دیں کیونکہ وہ

ایک مسلا دا حدر پارٹی نے کی اکو محلہ شاہ ولی قلیل بیشا ورستہمیں ایک مجلہ شاہ ولی قلیل بیشا ورستہمیں ایک حبلس منعقد کیا مولانا فلام عوث ہزاروی نے کہ جی فا ٹرنگ کیس کی تحقیقا سے اسکا رکر نے بر بمبئ مکومت پر سحنت تنقید کی داس نے بتا یا کہ سبطا نوی وستے فا ٹرنگ کے ذمہ دارہیں ۔

رسی کا میں استعبہ تبلیغ مجلس احدارا سلام بہناوری وفشتیں ۱۳ ارائی میں احدارا سلام بہناوری وفشتیں ۱۳ ارائی کو اسلامیہ کلب میں منعقد ہوئیں پہلی نشست کی صدارت مولانا غلام عوت نے کی ۔ مجمع کی تعدا وتو نے اور شوکے درمیان تھی ۔ کاروائی کا آنا زمردان کے امر ہوتی نے کی ۔ مولانا غلام عوث سے اجلاس کی کا دوائی سمینتے ہوئے تا دیا نیوں کی سخت مخا اور کی گا دوائی سمینتے ہوئے تا دیا نیوں کی سخت مخا اور کی کا دوائی سمینتے ہوئے تا دیا نیوں کی سخت مخا کیا۔

وہ اس پرکان نہ وہریں کیونکہ مرزا جائے خود بڑا کا فرتھا۔ صدر نے قاویا نی
اسا تذہ کو مرکاری اور غیر مرکاری مکولوں سے برطرف کرنے کی قرار وا دستلور
کروائی ہے کہ مرزا ہمیں شرکار بر کا نیرکا وفا وا در الحسبے ۔ للزا وہ سرکاری نی
سے ۔ لہٰذا مسلمان اس کوہیں مانے ۔ اس نے صاحرین کو تا دیا ہوں سے قبلے تعلق
کرنے کہ کہ کہ

مراہ ہے۔ اس سے بھی احدا وجعیت علی کا مشتر کہ اجلاس مورخہ ہے ہے کہ مورض و ڈوگر پران میں منقد ہوا جس کی صدارت مولوی فاکر اللہ لے کی ۔
مامعین کی تعداد ۸۰۰ کے قریب بھی ۔ دو مرول کے علا وہ مولانا غلام غوت نے جی جلسہ سے خطا ب کیا ۔ اس نے پیجیلیٹو ایمبلی کے ممبروں کو مطعون کیا ۔ جو مغرلیت بل کی جمایت نہ کرتے تھے ۔ اس نے سامعین کومرزائیت کے بارے بی بہ بتاتے ہوئے کہا کہ ان کوا جمدی ا ورمرزا کے نام سے پکا داجائے ا وران کا مکل با بیکاٹ کیا جائے ۔ اس نے مزید کہا کہ مرزا جال ،گذاب اور کا فریب مرزائی ہو تواسے بھی کا فرکم کر پکا داجا ہے ۔ اس نے مزید کہا کہ کوئی ڈیٹی کمشنرا ورجزل جی اگر مرزائی ہو تواسے بھی کا فرکم کہ کر پکا داجا ہے ۔ ا مہوں نے کہا کہ مرزا ہیں ہو تواسے بھی کا فرکم کہ کر پکا داجا ہے ۔ امہوں نے کہا کہ مرزا ہیں ہو تے اس نے مزید کہا کہ کوئی ڈیٹی کمشنرا ورجزل جی اگر میں بھک ہوا ۔ اس شراگیز تقریر کے بعدان کوایک او کے سبب بہت الخلام میں بھک ہوا ۔ اس ٹورگ خون دوان ہوگئے ۔ ایوں مورخہ ہے ہم کوہنم کے دول کا کہا تو وہ فرا امری پوری طرف دوان ہوگئے ۔ دولان گانا میں وہ فورا امری پوری طرف دوان ہوگئے ۔

20. مر-10 مالاً. متنصيد كينج صيحد كے متعلق بد مولان نے كاكراطرى منبيد كي متعلق بد مولان نے كاكراطرى منبيد كيخ مسجد كے متعلق بد مولان نے كاكراطرى منبيد كيخ مسجد كي مستحد لين ميں كان بياب بيں كونكر بيں ابنى تاكاى كايتين تفاد البوں نے كہا تقريبًا سات لاكد مسلمان بياب ميں كھول كے مزارع ہيں ۔ كيا احراد لوں نے اس سلے ميں دليسي لي ہے۔ وہ سلمان مكول

عدالی آف کو باط ، مولان عباله توم محبس احرار کے دفتر میں ملے اور شعبہ طبیع کا در شعبہ طبیع کا در شعبہ طبیع کا منہ محبس احرار کے کا منبیلہ کیا۔ کیونکہ میلے مرت مذہبی منظیم تھی ۔ خان میر المالی کوجزل سیکرٹری اور شیر بہا در کونا سُب صدراحرار بار ڈی منتخب کیا گیا۔

۳ و ۱۳ اس ۱

صاجزا ده فیقل لحسن کے نام صدارت کے لیے پیش کیے گئے مولانا حبیال حمل كو بل مقابله صدر منتخب كرايا كيا . نائب صدر كوي سن مجوزه پروگرام كعمايق منحتب كزائقا ـ غلام عوت مواسكے مال كے سايع مرحد مجليں احرار كے حدار بنائے گئے تھے کو ناٹ صدر کے عبدے پر اکتفاکرنا بڑا۔ تعریبًا آ کھ سو آ دمیوں نے جلوس کی شکل میں ناشب صدر غلام عوث ہزاروی کا استقبال كياجن بين سات سوكے قريب نوجوا نوں كى نولياں كھى شامل كتين . کل انٹریا احوار یا رق میا کلوٹ کے سال زاجلاس کی پہلی شسست ، ارزمیت كر ٩ بج شام بهوني حاطرين كي تعداد تقريبًا ١٨٠٠٠ لقى الحيس ١٢٠٠ خوأنين مجي مال تقیں معدارتی خطیمیں مولانا غلام غوث نے مسجد شہیر گنج کے بارے میں بنل یاکہ کس طرح عیس احزار دخمنوں کی سازشوں کا شکارہو کرمشکلات ہیں گھر كُنّى بعلين احوارك يه مخالفت ايك سوجي مجي كيم كأنت يجتمى. آنے والى اصلاحاً كا ذكركرت بوسن ا بنول ن كماكر زاق اوربيا يّ ايك بى جيسے بي- اور مطالبہ کیا کہ مزائیوں کوبھی ایک علیمدہ ا قلیت قرار دیا جائے۔شہید کنج کی مسجد کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے اپنوں نے کیا کہ ہندو پریس نے دوان قرس کے درمیان موجود خلیج کو وسیق کیا ہے۔ اور آگ پر تیل کا کام کیا ہے۔ ا بنول نے واضح کیاکہ ہندوسلم کے درمیان نفرت درا صل برطانوی حکومت ادر مرذا بین نے کھی۔ ازادی کوختم کرنے کے لیے پیدائی ہے۔ اپنی تقریر ماری وکھتے مرے کا کر سے لا کر داسیوری چراغ بی بی نے ایک بچے غلام احد کوجم و یا جیں نے سنوت کا وعلی کیا ا وراس کی مدد برطانیہ مکومت نے کی کیونک وه جهاد كوموام قرارويتا تقا اس في براكيك ليه تبوت كا دروازه كمول ويا -

کے باتھوں ہے حد نکالیف ہر داسٹ کر رہے تھے۔ شہیدگنج کی سجد کا فرکرکتے ہوئے اُنہٰ ن نے کہا کہ سکھوں نے مکومت کی مدوسے اس سجد کا قبضہ لیا ۔ یہ سب کچوسلا اوں کے عدم مر دکی وجہے ہوا ۔ یا برسب کچوسلما لؤں کی صفوں میں انتخا و نہونے کی وجہ سے ہوا ۔ یہاں انہوں نے لیسے داہنما ڈن سے احتراز کا مشورہ ویا جر لوگوں کو اکسا کرائے آنے کو کہتے ہیں اور خود ہیچے ہے حاجاتے ہیں ۔

آ بڑھیں ا ہنوں نے بور بیش کی شہید گئے کی متنازع مسجد کا کنڑول کسی
تا بن احتما و رہنا ہے ، بر و کر دیا جائے جس کے حکم کی تعین کی جاتی ہو۔
14- ۸- ۲۵
موان کو چھھ 10 کو گرفتار کرکے ایبٹ آ باد ہیج دیا گیا - اسس کی
گرفتاری کی شب مقامی احرار بارٹی نے تمک منڈی مسجد میں جلسے منعقد کیا ۔
عاجزین کی توراد ، ۲۵ کتی ۔ وہ مروان کی تقریر کی وجہ سے گرفتار کیئے گئے
عظے ، جس ہیں اہنوں نے لاہور کے لیئے پہلے جفے کی قیادت کا اظہار
کیا تھا .

۲۵ - ۱۱ - ۱۱ م ۱۳۰۰ سیاکلوٹ کے اجلاس سے پہلے: مرکزی مجلس احرار ہزر ۱۵-۱۱-۹ کے عجوزہ پروگرام کے مطابق مولانا سبیب الرحنٰ کا تام ا ور

ان کی کا نگریس کے خلاف سرگرمیوں کی بنام پر لجہ کے کا نگریسی ان کے خلاف ہوگئے۔ محلہ تنیتوال کے مکینوں نے ان کو اما مت سے ہٹا ویا ۔ اس دوران وہ لبغر میں تقیم رہے ۔ اوران کی نگرنی ہوتی رہی پڑا ہی اگر دفعہ اس ۱۳/۳ کے تحت تفلنیش کے لیئے ہر سپور لے جالے گئے۔ اب احرار کا ایک مرکزہ رہنما ہے۔ جبس کے قاتی مرسم ہہت زیادہ ہیں ۔ ا پر کچھلی سے تنمال نوابی مرحدی صوبے کی عبین مقلنہ کا انتخاب اطارا اوراس دوران کا فی تقاریر کیں ۔ سرحدی صوبے کی عبین مقلنہ کا انتخاب اطارا وراس دوران کا فی تقاریر کیں ۔ یہ آ دی ایک خطرناک تخریک چلا نے والا ہے ۔ ابنوں نے پاکستان کے حق و نوالانت خلاف ابنی تخریب کا دوایاں جاری کھیں پر مسافلہ تک پاکستان کے حق و نوالانت میں گزار تے ہیں ۔ اور مرزا فی دیتے ہیں جو بہت نواد و جس ۔ دیا دہ وقت بنی ب میں گذار تے ہیں ۔ اور مرزا فی دیتے ہیں ہو سے بنی ب میں گذار تے ہیں ۔ اور مرزا فی دیتے ہیں ہو سے بنی ب میں گذار تے ہیں ۔ اور مرزا فی دیتے ہیں ہو سی بنت نقاد میں ۔

اسی آوی نے یہ قرار دیا کہ ہرآ دمی کے لیئے برطانوی حکومت کی اطاعت لازم ہے۔ اور برطانوی حکومت کی اطاعت لازم ہے۔ اور برطانوی خانون میں بہا دلازم قرار دیا۔ کیو نکہ برطانوی حکومت برخدا کا سایہ ہے۔ خاکا سایہ ہے۔ قارئین کرام! اب فرراسی ۔ آئی ۔ ڈی کی دبور جی پڑھیں پڑھیں ۔ قارئین کرام! اب فرراسی ۔ آئی ۔ ڈی کی دبور جی پڑھیں ۔ سرحدمیں چند نمایاں مولویوں کی فہرسیں دا ، درم براھالی او کھی حرف دی فلام خوف دا دا وہ اگر دکھنے والا) ۔ عبدالعیوم پوپلز ٹی کے دشتہ وارا ور احمد طان کے بہترین دوست ہیں ، گورندے برطانیہ کے خلاف اوّل درم پر دیگینڈہ احمد جان درم پر دیگینڈہ

کرنے والوں میں سے ہیں گورنمنظ برطانیہ کے سخت خلاف ہیں. مد درجہ کے سخت اور بدترین سیاسی نظریات کے ماکک ہیں۔ مرخبوش کخریک کے دولان افغان جرگہ کے امیں جولان ان کو ( وعفہ ۱۹۳۱ کے جرگہ کے امیں جولان ان کو ( وعفہ ۱۹۳۱ کے تحت ایک سال کی تیدبامشقت ہو ڈکھی۔ ایک مقررسے ۔ کا تگریس کی تحرکیہ کے تحت ایک سال کی تیدبامشقت ہو ڈکھی۔ ایک مقررسے ۔ کا تگریس کی تحرکیہ کے

دوران تقاریر کرتا دیاہے۔

ا ۱۹۳۰ می فنا دات میں سرخیوش کھرتی کیے۔ اور احمد یوں کے خلاف بہت زیا وہ سرگرم عمل رہے ۔ فظا وربس احمد یوں کے خلاف اس دوران میں ان کو پہلکے سکون میں خلل ڈالنے کے جرم میں یہ سم دیا گیا کہ وہ سی کھی عوامی جلسے سے احمد یوں کے خلاف تقریب کی سکتے یا اجلاس میں شابل نہیں ہوسکتے ۔ لیکن کھر کھی خلاف تقریب کی تگریب میں ہم مشابل نہیں ہوسکتے ۔ لیکن کھر کھی خلاف تقریب کی تگریب میں ہم مشابل نہیں ہوسکتے ۔ لیکن کھر کھی خلاف تقریب کی تگریب کی کھر کے اس میں مشابل کی تا کہ اور مسی قسم کے اظہار خیال سے با ز بہی جرسے۔

ور المال المال وزیرستان میں حکومت کے خلاف ہونے والی جنگ میں عدید رومل کا الم سبنے است الله میں ان کو کا مگریس کے ایک جلسے میں

# سازشي نصوبه ناكام بوگي

مولانا عبدالرحيم ما حب شكرگرد عبا برملت بغل حريت فامنل ديوبند حفرت مولانا فلام غوث بزاردي م كل پاكستان جعيت علما داسل كے ناظم اعلى كے فرائعن شيخ التغير حفرت مولانا احمد على لا جوری كی قيا دت پس انجام ديتے تھے ۔ اور لا ہوركے دفتر بالمقابل

شا ە محد عوت ميں قيام پذير تھے ۔

ما دت شرلید پرتھی کہ پورے گلن ا درمحنت سے ہرکام کرتے ، مک بھر
میں دات دن کا طویل سخر ، مجدک ، پیاس ، مخفکا وسے ان کے کام میں کو ئی
چیز ماکل نہیں ہوسکتی تھی۔ ملک میں سیاسی ا در مذہبی تمام مسائل پران کی نظر تھی۔
انہی دنوں ملک میں سئلہ میا سالہ جیا سالہ بی رہے تھی ۔ یہ فا آب سالہ ایک کا بات
ہے کہ لاہور میں خصوصی طور پرسئلہ حیاست التبی کا ذہبن دکھنے والے علما وکرام کو
مسا جد ، معارس ا ورمیسوں میں دعوت نہیں جاتی تھی اس طرح ان پراکھتے میا جد ، معارس ا ورمیسوں میں دعوت نہیں جاتی ہے دخم کھا رہے سے کو ٹی بات ،
کے عوامی دروا ذے بند ہو ہے ہے ۔ ا دروہ جیج وخم کھا رہے سے کو ٹی بات ،
بنائے مذبئتی تھی ۔

ایک دن با قیات العالیات کی درسگاہ جو پری عمل شاہ طالمی ہیں ایک الائی منزل پر قائم تھی۔ ان منزل پر قائم تھی۔ فائم سنزل پر قائم تھی۔ فائم سنزل پر قائم تھی۔ فائم سنزل پر قائم تھی۔ فائم کرنے کی عزم سے لاہور شہر کے مدرسہ مذکور میں علما و دیوست کی تنظیم قائم کرنے کی عزم سے لاہور شہر کے ہم سلک علما مکوم اور خواجب حفالت کو دعوت نامے جاری کیے گئے۔ اور طیاب بالی فی گئی۔ بعد سیٹنگ تھی۔ جس میں را تم الحووت کو بھی دعوت دی گئی۔ بندہ ان و نوں مجلس کھنظ ختم نبوت لا ہور میں قیام پذیر تھا۔ عمر کے لبعد

حفرت مولانا غلام عوث بزاروي في بالجيجاء بنده خدمت اقدى يسمافر بوا توحزت بزادوی صاحب نورالله مروندهٔ نے فرمایا کد واکٹو صاحب ایک بہت بوی خطرناک سازش کا منصوبه بن را بهے - جو دایست مسکسش کونفشان بہنچائے گا۔ للذا اس کا ناکام ہونا از صد مزودی ہے ۔ حفرت نے اس میشک كالبي مظر مجيے سجا ديا ور دعاؤں كے ساتھ مجيے دخصت كيا۔ ہم عشا دى منا ز کے بعدمائفیوں سمیت میلنگ میں موجود تنے ۔ میلنگ کا اجلاس مدرسہ مذکور کی إلا وُمنزل بين شروع بهوا- ا وداس كى مزمن وغا يت مولانا قمرالدين صاحب ﴿ خَهِ بیان کرتے ہوئے جلا و دیوبند کے نام سے ایک تنظیم قائم کرنے پر زور دیا۔ اور بیلے سے طاشدہ پروگرام کے مطابق مولانا ابین احسن اصلاحی کواس تنظیم کا معدیّا نا مقصود تقایم کو حفزت نزادوی اپنے کشف وبسیرت سے جان گئے تھے ۔ ا وریفکر ان كے دائن گير تفا اگرائي تنظيم قائم بوگئي توفكر ديد بندكو نفقان بينے كا - لهذا حفرت بزاردي كواس كا كومن تقي بم اسى فكريس اجلس كا كارواني كاماعت كرب تھے کہ مولانا اپین جس اصلاحی خطاب کے لیے کھوسے ہوگئے اور تنظیم کی اہمیت اور اس کے فوا ندکا ہم بور ذکر کیا اور دوان تقریران کی زبان سے ایسے عطے اوا پولئے جو ہما رے لیے نفرتِ خدا ویری تھی۔ اصلاحی صاحب موصوف نے کہا کہ میں اندالج میں سے کسی کا مقلد نہیں ہول ۔ تاہم ا مام الومنسیفی کا مقدلال کواچھا بھتا ہوں اختتامی خطاب کے لعددوا یک مقررین نے مختفر تقریریں کیں ۔ اور محجز ، پروگرام کے مطابق على ويوبندى استنظيم كاستقل صارت كے ليے مولانا اين اس مالا ج كانام اوركير رئ شب كے لينے شاہ عالم ماركيث كے تاجركانام بيش كيا كيا-قبل اس كے كدكو في اس كى تا ئيدكرتا مالله إك في حجود ل ميں بات والى فرواكم دى جب كا مغهوم يرمقاكه مول نا ابين أحسن اصلاحي حواس تنظيم حومليا وديو بند كنا

اكسيردو حبولواكم دميان

مولانا فلام غوث ہزادوی برصغیر باک ومہندیں مجلس احدادا سلام کے ما یہ نازخطیب اورنا مودم غرت ہزادوی برصغیر باک ومہندیں مجلس احداد سلام کے ما یہ نازخطیب اورنا مودمقر بہت ہوئے۔ انگر نزر کے سنت تھی اور درویس صفت ا ورانسان دوست عالم باعمل تھے۔ انگر نزر کے انخلامیں انخلامیں ان کے کا دناہے تا دیم کا ایک بہت بڑا حصد ہیں یوصوف لا تعدا دصفات کے ماکس تھے۔

مولانا لمب اسلامی کے ساتھ گہرانعلق دکھتے تھے۔ اورہا ہرمعالی تھے ۔ کشتہ جات ہمی بنا تے تھے۔ و کا توں کو کشت و ہارنا) بنا نا ایک شکل ترین کام ہے جس کا سا ڈیپونک بہت کرنا پڑتا ہے ۔ مرحوم اکسیر بنا نے کا بھی شوق د کھتے تھے۔ اگرسونا نہ بنتا تو کشتہ مزود نیا رہوجا تا تھا جیس کو مرافیوں پر استمال کر لیتے اس المرح دقم کا منیاع د ہوتا تھا۔

میرے والدگرامی حفرت مولانا حکیم عبدالمجید رحمۃ الشّدعلیہ دارا تعلق دیو ہے۔ اورڈا بعبل کے فاضل ا ورشا ہ عبدالرجیم رانے پوری نورّ الشّدم فلد ہ کے مریداور شیخ الہندرجمۃ الشّدعلیہ کے شاگر دیتھ ان کوبھی اکسیرکا شوق تھا۔

معنرت نمرادوگ تقریباکئی بارشکرگڑھ تشریف لائے اوربھیرت افروز خفا ب سے اباظ پرکونوازا۔ ایک فعہ دات ۱۲ رہیج جلسیختم ہوا تو والدصا صب رحوم اور پرادی مرحوم دات بحراکمیرکے مومنوع پرگفتگو کرتے رہے ۔ مسبح کی نما ذا داکی اور بھیریبی سلسلہ گفتگوجا ری دلج داقم الحروف حا حرضد میت ہوا ا وربر دو فضال کی با بھی سنتا دلج ۔ ان حفزات کی شنا سائی مجلس احوارا سالم مہند کے ذیا نہ کی تھی ۔ مولانا یہ دو جھولوں بڑادوی کے گفتگو سیسٹنے ہوئے والدھا صب سے فرما یاکہ مولانا یہ دو جھولوں بربن دہی ہے کیلیے مدر ہوسکتے ہیں ؟ علما ، دلیہ بندا مام اعظم ا بوصنیفہ کے مقاد میں ۔
حب کرا صلاحی صاحب موصوف کہہ جکے ہیں کہ میں ہم کہ ادلجہ میں سے کسی کا مقلہ
نہیں مجول البندا مقلدین کی تنظیم کا صدر غیر مقلد نہیں ہوسکتا ۔ بس محیر کیا بھا علماء کرام می
سے اکٹریت کے دل میں بات اٹر کرگئی ا ورجا دول طرف سے اس مجویزی حمایت
شروع ہوگئی ۔ یہ ہر گزنہیں ہوسکتا ۔ ایسانہیں ہونے دیں گے ۔ آوازول سے وائی اسلام وائی معطل دہی منتظمین نے بھانپ لیاکر اسماری دال گئی ہوئی میں ،اورفض کھندہ کا دوائی معطل دہی منتظمین نے بھانپ لیاکر اسماری دال گئی ہوئی ایم امرام جوسک کے کے دال گئی ہوئی نوعماء کرام جوسک کے کے دال گئی ہوئی نوعماء کرام جوسک کے کے میں قالم ہو جائیں گے ۔

مولانا اصلامی مرحوم تو برکہتے ہوئے بنیج انرگے کر میں پہلے ہی کہتا تھا کہ ہولی ا اکتھے نہیں ہوسکتے۔ یہ اجلاس بری طرح ناکام ہوگیا۔ قدرت نے ان کے اندرسے ہی ناکا می کے غیبی اسباب پدیل فرما دستے۔ داقم الحروف نے مولانا ظلام عورف ہزاد دی کی خدمت میں کا گذاری بیان کی تو مرحوم بہت نوش ہوئے اور دیر تک دما فہاں سے نواز تے دستے۔

م خدارهت كنداي ماشقان باك لمينت دا .

· 100年(100年) 文章(400年)

« ايمان كي ان شهر ميشا ممانيني م

کے تقریبے و و و نسما لیے ...... رپورٹ: فرانسلام ،انہرہ

بزم نعت را ولپنڈی کے زیر اہمام کھواؤی انہرہ بی سنہور شاعر اور نقاد سرورا نبالوی کی زیر اہمام کھواؤی انہرہ بی سنہور شاعر اور نقاد سرورا نبالوی کی زیر صلارت کل کے مایہ ناز عالم دین اور مفکر و معنف حفرت مولانا تا منی محدا سرائیل گردگی کی علی و تحقیقی کتاب "ایمان کی جان شہدسے میں شامحدنا م "کی تقریب رونما ئی ہوئی جس میں کثیر تعداد میں سامعین نے شرکت کی۔ مختلف حفرات نے مقالے اور نقمیں پڑھیں اور مسنف کو خواج مختین بیش کیا۔

کرنل فغش اکبرخان نے اپنی نظم میں کہاکہ یہ ایک شا نداد کا رنا مہ ہے حجمصنف کے عشق رسول کا مظہرہے ۔

جمد جان عاطف آف کو باٹ نے کہا مولانا قاضی جمداسرائیل مقب اسلامیہ کے ایک عظیم حیثم وج اغ ہیں۔ ان کی دبینی خدمات قابل فی ہیں۔ مولانا قاری عبدالرشید صاحب نے اپنے مقالے میں کہا کہ مہیں یہ فیز حاصل ہے کہ ہم مولانا قاصی جمدا مرائیل گرائی کی مریرستی میں کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مزید علم وعل کے ساتھ ساتھ حصرت قامنی میں کا کہ تو ت مجی عطافر مائی ہے۔

عرفان رمنوی نے کہا کہ یہ کا ب عشق رسول ملی اللہ علیہ وسلم میں ستغرق قل سے بکھی ہوئی ہے۔ اس کتا ب کو ہرمسلمان اپنے گھر میں سکھے۔ اور بار بار ‹ مكذبين ، كے درميان رہتا ہے ۔ حوجا نتا ہے ۔ وه كہتا ہے مجھے آتا نہيں اور عونہيں جانتا وه كہتا ہے آؤ بيں تہيں بتا ؤل ۔ را قم الحروف نے ناشتہ كيسليٹ عرمن كى توعملس برخواست ہوئى ۔

وعبالاسم عنزله مِتم مدرسه معيدة تعليه القرآن مجارى مح كفكر گراه - } و خطيب كي مسجد - في مسجد - في مسجد - ا

رر ہے۔

سر مدا نیالوی نے اپنے مقالے میں کہاکہ اس کتا ب پر بڑی محنت کی گئی ہے۔ یہ کتاب ایک بڑی محنت کی گئی ہے۔ یہ کتاب ایک بڑی جا ہے اور ما نع کتاب ہے۔ ملم وجوا ہر کا بہتر اس کتاب ہے۔ اس کتاب کی سرا یہ ہے۔ سرت کے گلاستوں میں ایک بہترین گلدستہ ہے۔ اس کتاب کی اشا حت پر سم مصنف موصوف کو نواع بختین بیش کرتے ہیں ۔ اللہ تعالی معنف کی اس محنت کو قبول فرائے اور مزید دینِ اسلام کی خدمت کی توفیق عطب فرائے ۔

خطیب النہرہ حفرت مولانا و وست محد منظوری جرخود ایک جلسدی
وج سے حافر نہ ہو سکے ۔اپنے مرسد مقالے میں فردایا ہیں س کتا ب سے بہت مخفوظ
ہوا ۔ اور کتا ب کا جیسا نام بیارا ہے ۔ ویسا ہی موا د کھتیقی کام بھی عمدہ
ا در بیارا ہے ۔ میں مؤلف کوصوف کو سبا دک باد پیش کرتا ہول ۔ اورا مید
رکھتا ہوں کہ وہ آ مسندہ اس سے بھی بہتر کام کریں گے ۔

قاضی محدا سرائیل گردگی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھ جیسے انسان سے
اس کا ب کا تیار ہونا اس دور کا بنی کریم حتی انڈ علیہ دستم کا مجز فاق ہے۔
انہوں نے کہا کہ میں ولی نواہش رکھتا ہوں کہ ایسی کتاب تیار ہوجی میں ہرزبان
کی نعت ہو۔ اور ہر زبان جا نئے والا اسس سے فائدہ حاصل کر سے ۔ انہوں
نے کہا کہ باعیت زبانوں کی نعتیں تو اللہ کے فضل وکرم سے اس کتا ب میں آپھی میں ۔ مزید زبانوں کی نعتیں بل رہی ہیں۔ انشا واللہ العزر را است دہ ایلیشن میں مزید زبانوں کی نعتیں بل رہی ہیں۔ انشا واللہ العزر را است دہ ایلیشن میں مزید زبانوں کی نعتیں بل رہی ہیں۔ انشا واللہ العزر را است دہ ایلیشن میں مزید زبانوں کی نعتوں کو بھی شابل کیا جائے گا۔

ا ہنوں نے کہا کہ آپ حفرات کی زبان سے اپنی تعرفیت سن کر شرمسندہ م مرں ا در محج توشب سے کہ اس کتا ب کا میلہ محجے دنیا میں ہی نہ بل جا ہے -

بجکہ میں نے اس کا ب کو مرف آخوت میں اپنی بخات کے لیے کھاہے۔
کہ کا لی کئی والے پیارے رسول صلّی اللہ علیہ وسلّم میری طرف سے یہ تخذ قبول فرمائیں ۔ اورمیری شفاعت فرمادیں ۔ انہوں نے کہا کہ کتا ب کے لئے تکا لیف اورمصائب وہی جا نتا ہے۔ جو خو و اس میدان کا سوار ہے ۔ انہوں نے کہا کہ کہ مسنف کا فون اور لیسینہ اور زندگی کا نام کتا ب ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسنف کا فون اور لیسینہ اور زندگی کا نام کتا ب ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں عرفان رمنوی صاحب ، بشیر گل صاحب اور فیصل جبیل صاحب کا شکرگذار میں عرفان رمنوی صاحب ، بشیر گل صاحب اور فیصل جبیل صاحب کا شکرگذار میں وان رمنوی صاحب ، برو فیسرارشا دفاک میں من قرب سے حاجی پیر محمد صاحب ، پروفیسرارشا دفاک ریا من قرب سے ما ور ویگر پہت سے سفراد اور او با ، اورموزی ریا من قامر ، شجاعت علی شاہ جی اور ویگر پہت سے سفراد اور او با ، اورموزی نے خطا ب کیا ۔ آخو ہیں مولانا کا خی محمد امرائیل گردگی کو بزم نعت دا ولینڈی کی طرف سے قرآن پاک کا محمد پیش کیا گیا .

یا در ہے کہ اس کتاب کو مکتبہ انوار مدینہ جا ہے مسحد صدیق اکر معددین اکر معددین اکر معددین اکر معددین اکر معددین اکا جے با بخے سوبارہ منعات اور سائز اسم معدلیا تعدید ہے۔ بین مصح بیں مہلے حصے میں کا ثنات کی مختلف اشیاء پر اسم محدلیا تعدید میں معدین ما کمے آپ وی موداد ہونے کے واقعات اور دو سرے حصے بیں معکرین ما کمے آپ مقالت میں انوات ہیں ۔ا در تعیرے حصے میں بائیس زبانوں کی مفتر کو میں کیا گیا ہے۔

بہترین جداور رنگین عمدہ کتاب کا جید مرف ،۲۰۰رد ہے ہے۔ وقطعہ

مولانا اسرائیل کے اخلاص کوسلام سرحد کے نوگ آپ کا کرتے ہیں احرام حن علی کے معرف ہیں آپ کے سبعی قصے خلوص وم برکے اب ہورہے ای مام تقریب دون فی میں بڑا گاگی۔ تقریب دون فی میں بڑا کا گھیں۔ محدمیان ماطف کو باٹ کناب ہمارے سوالے کردی بہم نے اہمیت زوی ۔ کتاب طاکر گھریں دکھ وی کہ پڑھالیں کے بچند روز لعد مولانا سے ملاقات ہوئی تو تھیرا نہوں نے تبھرہ کا یتھر ہماری طرف الشکا ویا ۔ اب اپنے آپ پر نظری تو معاطر عجب سامحسوس ہواکہ دی لدائر اپنے دام می صاد آگا ۔

ع لوآب اپنے دام میں صیاد آگیا۔

ک و ممارے پاس علم اور نہ ہی و سعتِ نظری ۔ ہم نے تو دِل کلی کے طور پر کتاب کا مطالبہ کیا تھا تو کیا تبعرہ اور کیسا تبعرہ

۔ زیائے مندن دیائے رفتن

مھر ذہن میں یامان کہ کتاب پر العوا ورج کھے بے ساخت ذہن میں آئے بخریر سرکے اپنے جذبات کا اظہار کر دو یجربری مہی۔

میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے کرکنا بکھول اور شروع تا آئ خرمطالیہ کیا ۔اکھوللہ یہ میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے کرکنا بکھول اور شروع تا آئ خرمطالیہ کیا ۔اکھوللہ یہ میں ہواکہ یہ شرمیلے سے حضرت مولانا تا ضی محدا سرائیل گو گی صاحب مون نام ہی کے مولانا و قاضی نہیں بکہ تعریف بالا کے بالکل اللے یہ توجیب رستم کھلے ۔انہیں نہ مون کنا میں یا د ہی بکہ ان کا مطالعہ واقعی کی سے ومکم ہے ۔اور یہا سانذہ کے رضات سے بھی خوب بہرہ وراور کتب کی تخریرا وراسا تذہ کے اقوال سے لینے مطلب کی تا مید میں عبالات اور فرمودات تکھنے کے بجرسے بھی سنناور ہیں ۔
مطلب کی تا مید میں عبالات اور فرمودات تکھنے کے بجرسے بھی سنناور ہیں ۔
مری قباس ارائیاں نہیں کرتے ۔

ے اللہ کرے زور تلم اورزبادہ

م برجز نبی ہے مرکز بر-اک ذرہ او براک ذرہ ادبر-

مو کہ واقعی عالم ہونے کی نشانی ہے۔ (چونک تحصیل علم کے بعد ہی مطالعہ سے علم آئے ہے۔ اور آدی کوعلامہ بنا آئے۔ علم آئاہے۔ اور آدی کوعلامہ بنا آئے۔ اس گھے گذرے وور میں بعد ل کھیل

### جناب محدشفین قریشی ملائے

# شرسي ميبطامحتان فيستمكنام

#### مخرير اسرورانالوي

۱۰ یمان کی جان شہرے میٹا ور نام ستا ور ام می محدا سرائیل صاحب کی تالیف ہے جو حال ہی میں شا نام ہوئی ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے حضورا قدس ستی اللہ علیہ وسلم کی شان اتعلی میں کھی گئی سام زبانوں کی نعتوں کو فری کورکا وش اور ولائن کے لبدشا بل کیا ہے۔ اور اور میں کتاب ایک منفر ویشیت کی مادل کہلائی جانے کی مستحق ہے اورار دو زبان میں نعتیہ کلام کے حل ہے۔ ایک منفر ونشیت کی مادل کہلائی جانے کی مستحق ہے اورار دو زبان میں نعتیہ کلام کے حل ہے۔ ایک میڈ فقدرا ضا فذہ ہے۔

العت عربي زبان كو معظ معنى معنى كسي شخف مين احجى اورقا بل تعريب مفات كا يا يا مانا ہے۔ اور ان صفات كا بيان كرنا ہے - كين يه لفظ حصنور بنى كرم مكى الله عاليكم كى تنا اورتوسيف بيان كرف كے ليے وقف موكيا ب - نعتيه شاعرى عبد نبوت میں ہی مشروع ہو چکی تھی ۔ حضرت حسان بن ثابت محفرت عبدالشربن رواحہ محفرت۔ اميد بن اياس وحفرت ماك بن عوف وحفرت الوعز والمجعى وحفرت مالك بن النخط، مفرت عمر بن كبين الرباوى ، حفرت الوسفيان بن مارث ، معفرت كعي بن ماك، حرت کعب بن الزميراس دور کے مشہور تعت گوشا عربي - فارسي زبان مين حدرت شمس تبریزی ، مولانا روم ، سعدی مشیرازی ، نوصیری ، قدسی ، حافظ شیازی وامنصرو، مولانا جامی کے اسما برگامی خاص طور مدِ قابل ذکر ہیں ، اردو یں مولانا شاہ نواز ،شہدی برلیوی ، غاق بدالی نی ، امیرمینائی ،محسن کا کوردی، اعلى حفرت احدرضا بريليوى ، محد على حومر ، على مدا تبال بديم طارتى ، مولانا ظفرعلينا لوسف ظفر، بزاد کھنوی ، حفیظ ما لندمری ، ما فظ مظرالدین ا ورحفیظ تاب فے فری وجداً وی نفتیں کہی ہیں مسلمان شعراء کے علاوہ سندوشعراء نے بری عقیرت اور

مولانا خداسرایل جیسے مالم و صالح نوجوان کا کم حوابی تحریر سے علامہ و کھا لی دیتا ہے کا مانسم ہجیسی علد پرموجود ہونا ا وراس س بھی ایک گنام سی عبد پر نسبرا دال دینا واقعی ایک ایصنیعے کی بات ہے۔

اگراس صالح او خوان کوحالات کی خسروانی نصیب ہو ۔اور جگہ اس کے شایات خان بل جائے تو یہی نوجوان کل کا گو ہر آبار مجی ہو کا ۔اور علامہ ، جی۔

بلکہ یہ بھی ہوسکتاہے کہ مانسپرہ کی مشہرت کی وسیریں 6 م مجی ہو۔

د إكا ب مح متعلق توجيسا كررير پر اظهار كيا گيا ہے يمي مجى مسلان كو قطعًا اس بات سے اختلاف نہيں ہو مكا كوگشاخ رسول اكرم متى الشرعليہ وسط كى مزائى سرحكم كردينا يا گردن ہيں چھنوا ڈال كراس كو دوف له لمباكر دينا ہے۔ چونكہ گشاخ رسول مرتد ہوجا تاہے ۔ اورا رتداد كى مزا يا زند آ ہے پر يہى ہے۔ كاب سفيد كا فذ پر كميپو ٹركا بت سے مزين ہے ۔ اورا اڑتا ليش صفات پر مشتل ہے ۔ اورا ہوتا ليش صفات پر مشتل ہے ۔ اورا محمون مختل ہے ۔ اورا محمون مختل ہے ۔ اورا ہوتا ليش صفات پر مشتل ہے ۔ اورا محمون مختل ہے ۔ اور محمون محمون محمون مختل ہے ۔ اور محمون محمون مختل ہے ۔ اور محمون محمون محمون محمون مختل ہے ۔ اور محمون محمون

ا خریں یہ دعا ہے کہ مولانا محمد امرا ٹیل کے بیٹے د چونکہ مم ان سے برجے وف بیں ) -

الله قامل في عسره وزيّن اخلا ته وَ نوّرقلبه في حبّ محتّد فِ الني صلّى الله عليه وسكر- آمين \_ طلوع ہموا آ در تمام مصنطرب و نیا کو واحث ا در دوشی بخبی۔ وہ روما نی پیٹھا ہے۔ بکہ میں ان کی تعلیمات کو سب سے بہتر سمجھا ہموں ، کسی روما نی پیٹھا نے خداکی باڈشا کا پیغام ایسا جا میع ا درما نع نہیں سنا یا جیسا کہ پیغیر اسلام (صلّی اللّہ علیہ وسلّم) نے سنا یا یہ

غرص الیسی ہی سینکھوں آرا کتاب ہیں درج ہیں۔ اس کے علا وہ حضور آل الله علیہ وسلم کے جمہور قدری کے بارے میں تورات کی بشارت ، حضرت موئی علیالسلام کی بشارت ، حضرت سینمان ، حضرت کی بار معضرت عینی اعلیم السلام ) انجیل ا ورزر شعیوں کی بیشارت میں کتا ہوں سے بہت سی بیشارتیں نقل کی ہیں۔ جن کی شخولیت سے یہ کتا ب ایک حوالہ جاتی کتاب بن گھی ہے۔

" شہدے مدیشا محدصتی اللہ علیہ وسلم ) نام " پر اظہار خیال کرتے ہوئے میاں عبدالرحن خطیب جا مع مسجد نبوا نار کلی لا ہور اوں وشطراز ہیں :

و مولانا محدا مرائیل گرد نگی جائے بہجائے مالم اور مانے ہوئے مصنف ہیں ،
موصوف کی بہت سی کتا ہیں منظر عام پر قبولیت حاصل کر چکی ہیں ۔ بی تحض الشرکا کرم
ادراس کی توفیق ہے ۔ مولانا کی موجد وہ کتاب " شہت معیشا محد اللہ کا لیا ہوں ہوں اسراس کی توفیق نے جوب تر
چے احقر نے چیدہ ہفا مات سے پڑلے ۔ اور ما شاداللہ اس کتاب کو فویسے فوب تر
با یا خوبی کھیات یہ ہے کہ کتر در حام فہم اور مواد نہا بت معیاری اور عمدہ ہے ہے (صفی 14)
اب آخر میں کتا بین شا ملام را قبال ور مولانا نا محفر علی منان کی نعتوں کے
وو و دو منظم ،

علامدا قبال بين نعت سرابي :

ے کہاں میں کہاں۔ مدین ذاست گرامی میں سعدی نہ رومی نہ مستدی نہ میا ی محبت کے ساتھ نہایت کیف آگیں نعتیں کہی ہیں جن میں کبیرواس ، بایا گوردنا کھا۔ سرکش پرشاد، ولودام کوٹری، ہری چنداختر ، تلوک چندمحروم ، جوش ملیسانی اور عربش ملیسانی کے اسماء گلامی خاص طور میرقابل ذکر ہیں۔

زير تبصره كتاب در شهر سے ملیطا محاصلی النترمليه وسلم ، نام ،، میں اردو ، پنجابی ، کشمیری، فارس ، سندهی ، سندکو ، گوجری ، پشتر ، عربی ، سریکی ، به محله بادی ، مشياني، پوريي ، بلوچي ، مهندي ، كوېمتناني، پهارسي اورانگريزي زبانون مين مسيكا ول نعتين مثامل ميں - اس كے علاوہ بہت سے غيرمسلم اكا برين كا حصور وستى الله عليه وسلم ) كو خراج عنيرت شابل جد- شلاً ما سائى كېتا جد: " اس يس كمن قسم كاشك وتشبه نهي كرمحد صلّ الله عليه وسلّم الكه عظيم المرتبت مصلح تف جہنوں نے انسانوں کی خدمت کی ۔ آپ دمتی الله علیہ وسلم ) کے لیے یہ فخر کیا کم ہے کہ آپ است کو بذرحت کی طرف لے گئے، اوراے اس قابل بنا دیاکہ وہ اسن وسلامتی کی دلاد ہ موجائے۔ زید و تفوای کی زندگی کو ترجیج و نے لگے ، آب نے اسے انسانی فونریزی منع فرایا۔اس کے لیے بحقیقی ترقی والدن کالیں محدولدین اورید ایک ایساعظیم انشان کام ہے جواس شخص سے سرانجام پاسکتا ہے جس كے ساتھ كونى مخفى قوت ہوا درايسا سخف يقينًا عام أكرام ادرا حرار كاسخنى (\*\*\*. \*\*) "-q

سروليم ميور كاية قول ورج ب :

الم تعنیف محد ستی الشعلیہ وستم کے بارے میں ان کے جال حین کی عصمت اور ان کے اللہ اللہ کا مصمت اور ان کے اللہ ال ان کے اطرار کی پاگیز گل پر حرابل کتاب میں کمیاب تھی، متعنی ہیں لا د صفحہ، ۲۲۸) مہاتما گان صی کہتے ہیں ؛

" جب كر مغرب قعربهالت مي براعقا تو مغرب كے أسمان سے ايم وضال او

### حفزت علامه دوست محد منكلوركا تقريب نما أيس برط

\_\_\_\_\_گيا اڄم مکتوب حمدو ثناء اور درو و وسلام کے بعد جناب محد عرفان رسوی صا کا بہت بہت فکر گذار ہوں کہ انہوں نے کھواڑی کے گا وٰں میں پاکستان کے عظیم شعراء کو ا دربیاں کے مقامی شعراء کو مدعوکر کے مہیں علم وا دب اور لغب رسول كريم صلى المتدعليه و سلم سے آشناكيا - نعت رسول كريم صلى الشرعليه وسلم سے عشق رسول بیا ہوتا ہے ۔ ا ورعشق رسول کے پروں آ دی آ سما نول پر اڑ تا ہے۔ اور شراعیت پر عل کرنا اس کے لینے اسا ہے جدیا کہ میولوں کی سیجال پرچلنا ہوتا ہے - لغت رسولِ اکرم صلی الندعلیہ وسلم پر آ سانی کنا ہوں کی گواہی موج دہے ۔ ا ورتھر بورا قرآن مجیر حصنوراکر مستی ا تشعلیہ وسلم کی نعت ہے۔اور قرآن جیدیں ہر دور کے مسلانوں کے لیے ان کی مشکلات کا علی موجود مے۔ گویا دوسرے لفظوں میں مغت رسول مدحت رسول اورا فاعت رسول ير بارى مشكلات سے مخات كا درايد سے -آج جن كتاب كى نقاب كشائى بر رہی ہے وہ ایک بچولوں کا ممکنا ہواسدابهار گلدستہ ہے۔ رنگ بریکے مجول کھے ہیں اوراس بربلیں چک رہی ہیں۔ کاب کانام ایان کی جان ہے۔ كآب كا نام جناب رمنوى صاحب كے ايك معرعدسے ماخوذ ہے ۔ بك پدامعرصہ ہے۔ اخ شیران صاحب ایان کی جان پرنہیں ملکہ ایمان بران ک كيا. شعر ملاحظهو.

> ے تم کیا ہے ہم کو کہ دولت ایان مل ہمیں ایان کی تو یہ ہے کہ ایاں تم ہی تو ہو

بيد باد اسبال نام بوتي نشيه يمل شفاعت کا جامن ہے اسم کرای مولانا ظفر على خان يون نذرا نه عقيدت بليش كرت بي -م وہ انتا خاکِ بطی سے سعارت کا اس ہوکہ عرواری بن کر سے سالار دیں ہو کہ خدا کی تنان سے رونق ہے موجودات عالم کی وہ سب نیوں کے بعد آیا مگر کیا کیا نہیں ہو کر كابت كى جند غلطيا ل برى طرح كعثكتى بي - اسير سع كرا كنده المين میں ان کی درستگی کی طرف خاص توجہ دی جانے گی۔ کتاب، طباعت عدہ مرورق رنگین مجلد ۱۲ ۵ صفات - کتاب کی قیمت در ۱۴۹ رو بے ہے - مکت ب ا نوارِ مدید ما نسرہ نے اس کو شائع کیا ہے۔ و ریالی پاکستان داولینای سے نشر ہوئی )

the the seal of the terms of the

جن شغراء کرام سے کلام لیا گیاہے۔ ان کا نام عز در مکھنا چا سینے یہ اکہ ان کا نام اور کام زندہ رہے۔ یاجس کاب سے مکھاگیا ہے اس کا عمل حوالہ ہونا جاسے ۔ یہ تماع

ا مل تغرير توجناب فحز الشعاء جناب سرّورا نبالوی صاحب با محبت خان نگش ا در محدجان عاطعت اکرنل فننل اکر، کمال صاحب ہی فرائن گئے ۔ان کی ہر بات شدہے۔ متدب ان کا فرمایا ہوا۔ مين مكتبي ملاسون اتناكيمة الر

" که شعر مرا برمکتب که می گرو ۱۱

میں اس تمام تقریب کا سرا جناب رموز شناس مفتیہ کلام عرفان رمنوی جن کے وم قدم اليي تعريبات مروفع منعقد بوتى بي - وه بلا غب كه يكت بي -مارے وہ سے بی یہ وفاک بنگا ہے

ہارا جانے کہاں سے لاؤ کے سب و وستول کو بہت بہت سلام عرمل کرتا ہوں۔ مین جبر ہول کر بندگوں کے ا عمّا و كونفيس ما ليني - خم قرآن عبدى تعرب من جن كوث آزا وكثير جارا برل.

دوست محدعنی عنہ

1194 6744

ا در مولانا احدرضا نمان مرحوم بھی کہدگئے ہیں۔معمولی تغیر کے ساتھہ : از سرتا بقدم الله کی شان یہ بیں ان سائیس کوئی انسان پرانسان وه بین کتا ہے قراک ایاں یہ بی ایان یہ کتا ہے میری جان یہ بیں ا ور عجر ير مجوع اس لحاظف زياده متاز ب كراس ميس تلي زيانون كا نستیہ کلام موجود ہے۔ قامنی محدا سرائیل صاحب کو میں گردگی کیوں یا رنگ برگی کو ان پر مسداً فری کر ا ہنوں نے محنت کر ہے اس کی تالیف کو تکمیل تک پہنچایا ۔ اللہ تعالیٰ ان كوا جِعْلِم عطا فرمائے اور كما ب كوان كخبشس كاسبب بنائے .

كتاب كا دوسر بهو ، كتاب كى كتابت شايان شان نبي سے يعين بكاتبال کے نعتبہ کام سے معرعہ جھوٹ گیا ہے۔

> ع بن ترحير دنياس نه برتم مي د بر -حالا کھ يەمصرعدان اشعار كى جان ہے .

ا دب گا مست زیر آسمان ازعرش نا ذک تر ننس گم کرده ی آید جمنید با پزید این جا یہ شعر ایران کے ایک صوفی شاعر کا کہا ہے۔ شاعر کا نام اس وقت مہو کا شکار ہرگیاہے۔ اس کو اقبال کا شعر بنانا ا درجینڈیا نری اس کا ترجیکرنا۔ بانکل اس طرع ہے جس طرح کیا گیا ہے۔

چ بخش گفت است سعدی در زلینا

امدسے كرمديد اشاعت ميں اس على كا ازاد كر ديا جائے كا عن كابوں يا

## ایمان کی جان شہرے معیشا فرمق الشیر آنام

معنف ، كاضى محدا مرايل كريكى النهره -

مضمون مگار ؛ حافظ نورانسلام مانتهره

ضلع مانتہرہ کے شہور ہوجوان عالم دین قامنی محدامرا ئیل گردگی خطیب اس مسجد صدیق اکرم کی نئ کتاب ایمان کی جان شہدسے معیثا تحدد ملی الشرعلیہ وسترنام " شائع ہوچکی

اس کتاب کے تین باب ہیں ۔ پہلے باب میں کا ننات کی مخلف اشیاد پر قدرتی طود پر
اسم محد صلی السّطید ولل کے نزوار ہونے کے واقعات ہیں ۔ دوسرے باب میں عشق
رسول صلی السّطید وسلّم کی چند کرنیں میں یجن میں بہرین مفامین کا انتخاب ہے ۔ اور
تیسر سے با میں مختلف آلیک کی چند کرنیں میں مجن میں ہیں ۔ کتاب پائ سوبارہ صفات پرشتل
سے ۔ بہرین رنگین ما مُیک اور بہرین نفیس مبدہ ہے ۔ جن زبانوں کی نعتوں کو شابل کیا
گاہے وہ یہ ہیں ۔

دا، عربی دا خارسی دس انگریزی دا اندونیشی ده ، گوجری دا به سندهی دی اردو دا پنجا بی دو سرایکی دان مهدی دا پوربی (۱۳) چیزالی (۱۳) سشینا ئی دان کومستانی ده ای چیجانی (۱۲) بلوچی (۱۱) بروسی دان بستوده ای مهند کود ۲۰) پهارشی د ۱۲) کستمبرس دا ۲۰ پوش و باری (۲۲) شک

ا در تین زیان کا ترجہ شایل کیا گیا ہے۔ ول فرانسیں اس عبران وہ ازادی اس سے کہا کہ جس ون کناب تیار ہوکرا کی اسی دن نقبل حیات سے بہا کا زبان جس کو ہندی میں بردگ کہتے ہیں کی نفت بل اب انظاما لللہ دوسرے ایڈ بین میں اس کر دیگر بہت می زبانوں کو بھی شایل کی جائے گا۔ ان سے جب یہ سوال ہوا کہ اس کتاب

کی ترتیب پی مشکلات سے دوجار ہونا ہڑا۔ تو آپ نے جاب و سے ہوئے کہا کہ میرے

ا قا حفرت محدصطف مثل اللہ علیہ والم کا برتا زہ معجزہ ہے کہ تجہ جیسے ا نشان سے اللہ تھا
نے برکام لے لیا۔ ابنوں نے کہا کہ الگلش نعت کے بیئے بہت کوشش کرنی پڑی ۔

جب مختلف حفزات ا در مختلف ممالک سے یہ جاب آ یا کہ انگلش کی نعت نہیں ہل سکتی تو

میں نے مشہور شاعر مرفان رشری کو لکھا کہ آپ انگلش کی نعت بہدا کریں یا امرین گھٹ میں نے مشہور شاعر مرفان رشری کو لکھا کہ آپ انگلش کی نعت بہدا کریں یا امرین گھٹ سے کہیں کہ نعت بہدا کریں یا امرین گھٹ سے کہیں کہ نعت بہدا کریں یا انگلش نعتی کے میں کہ نعت بہدا کریں یا انگلش نعتی کے میں مامیزی کی دوئی انگلش نعتی کیا ۔

میں ۔ انکد ملی طافی مرف ۔ ایک زبان کے شاعر کے پاس مامیزی دی تو اس نے کہا کہ اتن رقم دوئی افدر مرف کے ۔ ہزاروں حفزات کوخط کھے بعن نے جاب دیا اور امعین میاراحوا بی انفا فریر ہے کہا در امعین ۔

ا نہوں نے ایک سوال کے حواب میں کہا کہ جب میں طوی تعت کا یہ معرعہ قرایا ۔
۔ جس طرح سلتے ہیں لب نام محرصہ کے سبب
کاش ہم ل جائیں سب نام محسد کے سبب

جس طرح اس وقت لوگ قوم دسل کے نام پر مرمٹ رہے ہیں اسی طرح ذبا نوں کا مشاریجی ۔ کامن ہمیں ونیا جرک زبا نوں کا نستیں ملتیں توایک ہی و با گئے میں بردکر ونیا کے ساستے ہیں کرئے کہ اُرسلانوں اسس مبارک محدماق الشرعلیہ وکل کے سبب ایک لیسٹ فام پرجمع ہرجا ڈجس طرح تمنام زبانیں نام محدماتی الشرعلیہ وسلم پرجھ ہرچک ہیں ۔ ودمری بات یا کہ میرے خیال میں وشسب ایس ایسی کوئی کتاب شاید نہ ہرچی میں اتنی و دمری بات یا کہ میرے خیال میں وشسب ایس ایسی کوئی کتاب شاید نہرچی میں اتنی از با دوں کا نستوں کوشا بل کیا گیا۔

کتاب پرچیند بکھنے واسے ، ۔ دا، مرشدا معل دحفرت موں نا خان محد معیا د ہشتین کندیاں پیش دم، حکیم محد کما رق تحدد گولڈ میٹر لسٹ - بہا ولپور دم، موں نا میا ل عبدالرحل لاہور ۔ ہم، عارت یا نشد معفرت الشیخ خلام لنفیر میلاسی یا یا ، ۵ ، چوہ رہی نلاح سین آ نا تی آزاد کشمیر دم، محد رافقام مجا بداسلام محترت مولانا غلام غوث بنراروی آمول کا طوفان آنسوژن کاسندر . مرد قلب در

اس دنیا میں ایسے لوگ بھی اللہ نے پیدا کیئے ہیں کر جن میں تمام صفا موجود تقیں یہ گوئی بہا دری و شجاعت ، سفا وت ریاضت ،عبا دت وعار وانکسازی وا بنی صفات سے آراستہ ہمارے قائدا ورمرد تطندر مصرت مولانا فلام غوث ہزاردی صفحے ۔

سالن میں پانی غریب کی مہمان

اب کے دا ما دحفرت مولانا ندیراحمدصاحب صدر سپا ہ صحابہ دسلع لیہو و سفے بیان فرمایا کہ جب سالن تیار ہے ؟ سفے بیان فرمایا کہ جب سالن تیار ہے ؟ اس میں حواب ملتا تو فور الوقے میں پانی لیتے اوراس سالن میں ڈال دیتے۔ اورام میں بیتم ہی ان کوکون دے گا ،ا درساری زندگی بوں ہی بسر موکئی ہے۔ ہوگئی ہے۔ ہوگئی۔

مظرخ لکا خاص کرم اس کے ساتھ ہو وکھیوں در دمت دوں کا درمان چل با ار دھی وات اور بیتم کے سرپر ہاتھ مولانا نذیرا حمداً پ کے داما دینے بیان کیا کہ آدھی دات ربطوس میں بیتم بچوں کے رونے کی شدیراً وازا کی ۔ آپ استھے اور پوجپاکیا بات ہے ؟ بچوں کی ماں نے بتا یا کہ اب بچے بھو کے ہو چکے ہیں جھرت گھر میں شریف امنهره (۱) متکاعظم داگره محدثیدالند پیرس فرانس · دد ، حفرت مولانا محدقام آای مها دننگ (۱۹) مولاناسیدمحدسنا و نیرم او دیر (۱۰) حفرت مولانا محدها پرطیب با نشهره . (۱۱) مشهود شاعرا درادیب جناب نیازسواتی برحوم ایب آباد (۱۲) مجیب الغفر رخان لبها وی آزاد کمثیر - (۱۲) محدیوسف فشهرا دچرال (۱۲) خان محدیوسف خان انغانی آزاد کمثیر (۱۵) مبیب جسن اظهر گرحرا نوالد -

جب ان سے یہ سوال کیا کہ آپ نے اخبارات میں اس کتا بسکے یا رہے میں خبرگیرں شائع بنیں کرائی ۔ حواب دیا کہ بہت سے ورستوں کو خردی کہ مگر سوائے ایک دوسعایوں کے کئی سے بھی خاط کے نہیں کرائی ، شاید وہ ہاتھ جو دن دات بڑے بڑے فنکاروں اور امیروں کی خبریں نگاتے اور کھنے ہے ۔ انڈیاک نے ان کو تو فیق مذ دی کہ بیار ہے امیروں متی الشریاک نے ان کو تو فیق مذ دی کہ بیار ہے رسول متی المنزطیر کرتے کا امیرگرای مکھ سکیں ۔ کتاب کو شائع کرائے کا اعزاد مکتنب انوارید میں لو بلا ، معلے کا پہتے ۔

مکتبه ابذا به مدینه ما مینه مسید صدیق اکبره مما صدیق و اپرمپنی) بالشهره کوژنمز ۱۳ اپرمس

لائے تو کچھ بھی دیمتھا ،اس وقت ہول پرتشریف ہے گئے ہولی والے کو گایا ،
ہول والے نے کہا اوسی داستا وراکب م حفرت نے فرایا ، آپ فراکھانا
تیار کریں ۔ کھانا تیا دہوا اور حفزت نے لاکران بیتم بچوں کو کھلا یا بجب وہ
سیر ہوگئے توکسکو سے حفرت نے النڈ پاک کی قعریف کی ۔اور حفرت ہولا کی
سنت کو زندہ کر دیا ہے

عقبیٰ کی فکریں اسے دنیا کا عمر رخفا دنیا سے جیسے جھاٹے دا مان چل ببا اب رزق آگیا۔ جا نامحال ہوگیا۔

آپ کی وفات کے دن جب کہ راقم انحروف بھی موجود تھا۔ مجا ہملت حفرت مولانا عبد انحکیم مرجوم نے بیان فرایا کہ ہم ایک مرتبہ حفرت کی ملاقات کے لیے پندس سے حاظر مہر نے ۔ کافی گفتگو کے بعد ہم نے احازت چاہی۔ حفرت خاموش کھے ، فرا حازت دستے نہی دولئے ، چند معنف کے بعد ایک بخوت خاموش کھے ، فرا حازت دستے نہی دولئے ، چند معنف کے بعد ایک بچی آئی اوراس نے کوئی دولئی لی ۔ اب دوائی کی رقم حفرت کے ہاتھ میں لی ہو گئی تھی ۔ اور افر کا یا ۔ آپ حفرات کی روزی آپ کی مرفی تھی ۔ اور افر کا یا ۔ آپ حفرات کی روزی آپ کی سے ۔ آپ اب بہیں جا سکتے ، چو تکر گھر میں پہلے کچھ نہ کھا ۔ یہ المند تعالی نے مرف آپ کے لیے بھی ہے ۔

برانی روقی مزے ہے کرکھائی ۔

ایک دوست نے بیان کیا جوخود اس وقت وہاں پنڈی میں موجود تھے۔
کرچیدرا باد سے سات دوست کچھ کام کے لیے آئے . حفرت نے فرمایا کہ
کیا کھا نا کھا یا ہے یا نہیں ۔حفرت نے ان کے لیے کھا نا منگوایا ۔ اورا نہوں
نے کھا یا اور روفی کے بیجے سوئے

مکورے انتخاکر الماری میں رکھ دیئے ۔اللّہ کی شان کہ ایک ہفتہ لبد کھر وہی درست تشریف لائے ۔ اور صفرت ہی کے ہاں کھانا کھا یا بحفرت نے ان کو درست تشریف لائے ۔ اور وہ لوگ کھا نا کھاکہ خود ہی وہ ہانے کھڑے لیے اور کھانا شروع کیا ۔اور وہ لوگ ہی حیان کھا کا کھاکہ خود ہی کہ قوی ہمبلی کا ممرا ور ایک ہفتے کے ہالنے ہمارے بچ ہی حیان کھے کہ قوی ہمبلی کا ممرا ور ایک ہفتے کے ہانے ہمارے بچ ہمارے بچ مہر نے فرطالہ مورت کھار ہاسے ۔ حصرت ایک بوجا حزت یہ کیا ہے ؟ آپ نے فرطالہ رزق ہی ہے ۔ کھاکر سیا ہی بحرنا ہے۔ اصحاب رسول کی یا د تازہ رزق ہی ہے۔ کھاکر سیا ہی بحرنا ہے۔ اصحاب رسول کی یا د تازہ

کردی۔ عدا ہ کس کی موت سے سارسے جہاں افسردہ ہیں غزد ہ ہے یہ زمین اورا سماں افسسردہ میں مولانا ہزاردی ایک طوفان کا نام تھا ۔ مولانا ہزاروی ایک تاریخ کا نام تھا۔ مولانا ہزاروی ایک جماعت کا نام تھا۔ مولانا ہزاروی جراُت وہہا دری کا نام تھا۔

و عاص محداسرانیل رسی ایم اسداست وعربی الله ارتوای

حفرت مولانا قامنی محمالسرائیل گرنگی بیرانے بیرانی بناروزیرہ کی مطبوعاست معلموعاست

> دا، ایمان کی جان شهرسے میطامحمرنام (۲۱) سۇسا ئوقرىبانى ۲۰ فرخلاوندی برگستا خان امحات نبی (۲۲) ایک مع دعا دس، الشرسي الشر. ۲۳) خواتیا<del>سلام کے لیے اف</del>یکریہ دیم، قباللی برفتند گومرشای ومهى مالنبره غيرت كا دريه ده) نؤرالا بصارمي احاديث سيدالا برام (۲۵) ابل بيت ۱۹۱) مینارهٔ نور. ۱۹۱) مینارهٔ نور. ۱۹۱) اسلام میرانم حوم ۱۹۱) شامراواسلام ۱۹۲) شرکات (۱۹۲) سنبلات الوقار دوم، زندگی کے دیا کا رکائلر می ۲۷)رواففن نے کلم تبدیل کرویا (۲۸) پاکستان س کیا بوگا و وه ، أوجنت كيسركرس اه ، شان معايم (۲۹)مصباح البيان ٢٠٠٦عظمتوكا سراعلما النسهره ١١٠ع عانبات قرآن ١٩١ معال اوليا والله (۱۷) رضاعی مائیس (۱۱)معلومات قرآنی داس تحم الاسلام د ۱۸) چاليس احاديث (۳۲) گشاخ رسول کی منزل د ۱۹) دمضان المبارک وسى دجال اكبرى كماني ه ۲۰۰ سومسائل بمفنان (۲۲۱) جوابراسلم

نائم و مکتبرانوارِ مرسندها مع مسی صدیتِ اکراع علمه صدیق آباد دارجینی، مالنهره دخوسک در صناسب هدید برکتابین صلی گی